

### ١٨٥١: نكات اورجهات

حسننثني



## ١٨٥١: نكات اورجهات

حسنمثني

@ جمله حقوق محفوظ!

1857 Nekat aur Jehat by Dr. Hasan Mosanna Year of Edition: 2008 Price Rs. 400/-

تام کتاب : ۱۸۵۷ نکات اور جهات ترتیب و تدوین و تاشر : ڈاکٹر حسن شخیا قیمت : ۲۰۰۸ روپے سنداشاعت : ۲۰۰۸ء سرور ق : زہیر حسن (علیگ) مجمر حسن (علیگ) طبع : کاک آفسیٹ پرنٹرس، دہلی

#### Kitabi Duniya

1955, Gali Nawab Mirza, Mohalla Qabristan, Opp. Anglo Arabic School, Turkman Gate, Delhi-110006 Mob: 9313972589, Ph. 011-23288452

E-mail:kitabiduniya@rediffmail.com

انتساب



ان حساس لمحول کے نام جن سے ہم میں حرارت ہے

ستون دار پررکھتے چلوسروں کے چراغ جہاں تلک سیستم کی سیاہ رات چلے

# 7 فبرست

|     | (1451)                    | ١٨٥٤: تكات اور جهات                      |
|-----|---------------------------|------------------------------------------|
| 11  | فاكثر حسن شخي             | اعتراف                                   |
|     | عشرت على صديقي            | بغاوت ك الح                              |
| 27  | شين ۋاكىرمسى شى           | سامراجیت اور ۱۸۵۷                        |
| 41  | ۋاكثر ايرارحاني           | ١٨٥٤:منظريس منظر                         |
| 55  | مرور جهال                 | עפכור כותפנים                            |
| 69  | عابد سبيل                 | تاريخ اودهكاايك الم ناك باب              |
| 79  | پردفير نيرمعود            | ١٨٥٧ ك بعد تكفئو من انبدا مي كارروائيال  |
| 83  | فيسرعزيز الدين حسين مداني | مرياندش ١٨٥٧ كانقلاب اورردِ عمل يروا     |
| 90  |                           | تربت میں ۱۸۵۷ کا انقلاب                  |
| 103 | مولا تايسن اختر مصباحی    | انقلاب ١٨٥٤ من علما كا قائدانه كردار     |
| 131 | دُا كُثر خواجها كرم الدين | ١٨٥٤ كى تارىخى ناانصافيان                |
|     |                           | انقلاب ١٨٥٤ء اور مندو مسلم يجبتي         |
|     | (232                      | سيف ولم (146                             |
| 148 | ڈاکٹر ہے آرانصاری         | اوّلین جنگ آ زادی کار جنما بها درشاه ظفر |
| 168 | ريحان حسن 8               | انقلاب ستاون کی تاریخ سازخواتین          |
| 181 | ڈاکٹر کوکب قدر            | دُ نَكَاشًاهِ مُولُوى احمدالله           |
| 197 | پروفیسرشین اختر           | مردمجا بدشيخ به كارى                     |
| 207 |                           | شهيد صحافت علاً مه محمد باقر             |
| 212 | ۋاكىر فرحت نسرىن 2        | محمد حسن اور گور کھپور کی بغاوت          |
| 225 |                           | بهار میں انقلاب ستا ون کا قائد کنور سنگھ |
|     | (248-233)                 | ۱۸۵۷ کی کہانی تصاویر کی زبانی            |

شعروادب اوردستاويز (416-416)

| (410-249) 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٨٥٧ هے متعلق منتخب نظمین                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله خال ،محمر حسن آزاد ، مرز ااسد الله خال غالب ،محمر ص |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دبلوی ،مرزا قربان علی بیک سالک ،محد علی تشنه علم آغا     |  |
| 249-270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | د الوى، ميرمېدى مجروح ،خواجه الطاف حسين حالى ،           |  |
| يروفيرمر حسن 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٨٥٤ كاريخي اوراد في اجميت                               |  |
| يروفيسرعلى احمد فاطمى 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٨٥٧ كى بغاوت ادبى حيثيت سے                              |  |
| ترجمه پروفیسراقبال حسین 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شنراده مرزامحمه فيروز شاه كااعلانيه                      |  |
| قاكثرسواج اجملي 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مندوستان کی تهذیبی وراثت اورظفر کاشعری سر مایه           |  |
| نادم سيتا بوري 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انقلاب للصنوً كي ايك ممنام مثنوي                         |  |
| قاكرمظهراهم 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قديم دلى كالج اور ١٨٥٧ كاغدر                             |  |
| قاكر حسن شي 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د شنبو، غالب اور ۱۸۵۷                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا شاره سوستًا ون اور سرسيدتح يك                          |  |
| قُولَ سُرُكُورُ مظهري 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۸۵۷ اور حالی کی نظمیس                                   |  |
| يروفيسر مجاور حسين رضوى 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 712                                                      |  |
| شميم طارق 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اوّلین جنگ آ زادی اور ار دوشاعری                         |  |
| ثاكثرسيدعلى كاظم 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انقلاب سٹاون کی تاریخ نویسی                              |  |
| ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٧ (456-456)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |  |
| المرضن عني المراسلة ا | اق لین جدو جہد آ زادی اور اردو پریس                      |  |
| دُاكِرُ اخلاق احداً بن 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اقرلین جهاداور فاری اخبارات                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذرائع ترييل وابلاغ اور ١٨٥٧                              |  |

## ١٨٥٤: تكات اورجهات

"بيعوا مى جنگ ہا در ہندوستان كى كمى جنگ ميں آج تك عوام كى اتنى كثير تعداد نے حصہ نہيں ليا ......ليكن ايك بات كا جميں يقين ہا در وہ يہ كہ خواہ بغاوت د باكى جائے باند و باكى جائے كى جيش رونقيب ہے"

ارنسٹ جونس

### اعتراف

دنیا کی تواریخ اقوام عالم کی عروج وزول کی کہانی ہے۔ یہ بات اس لئے سیائی پر بنی ہے کہ ہردور ش ایک توم حاکم رہتی ہے تو دوسری محکوم مینی قویس بنتی اور بگرتی رہتی ہیں۔ یمل کوئی نیاعمل نبیں ہے بلکازآ دم تاایں دم ایا ہوتار ہا ہا درشایدآ تندہ بھی ایا ہی ہوتار ہے۔ بفرض محال اگر ایسانہ ہوتو تاریخ اور تاریخ نولی وونوں ہی زوال پذیر ہوجائیں کے بلکہ بیکمیں کران کا نام ونشان بحى باتى ندر ہے گا۔اس كابين ثبوت بابل ونينوا، يونان ومصروروم اور بڑيادموہن جوداڑو يا پھر ديكر تہذیبوں کے احوال وآثار ہیں۔ انہیں کے دائن میں اس دور کی تاریخ بنہاں ہے۔ اگرہم اپنے ملک مندوستان کی بی بات کریں تو ہمیں اپن تاریخ کے مختلف تہذیبی آثار آج بھی انہیں حوالوں ے ہاتھ آتے ہیں اور ہم البیل کے ذریعے اپن تاری مرتب کرتے ہیں اور فخر ومباہات سے مچو لے بیں ساتے مخترا یہ کہ تاریخ ،سیای ،معاشی ، تہذی ومعاشرتی نظام کے تکست وریخت كاتر جمان مواكرتا بجومختف النوع ساجى عمل كے بعد وجود من آتا ہے اور اس من اس دور كے سیای اسایی امعاشی از نوسی اور معاشرتی عوامل بهرطور کارفر ما موتے ہیں۔ جب بی تو تبذیبیں بروان پڑھتی ہیں، فتا ہوتی ہیں اور اس طرح تاریخیں بھی بنے بڑنے کے عل سے گذرتی ہیں۔ اگرآج بھی ہم اپنے اندازے اپنے ملک کی تہذیبی ،معاشرتی ،سیاسی اور معاثی حالت کو كہيں كيجاكروي تواسے چند دنوں ، مہينوں يا پھر چند برسوں كے بعد تاریخی حیثیت ال جائے كی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور شاید ای سوچ کے تحت ہر زمانے میں تاریخ دانوں اور تاریخ نويسول في كام كيا موكا جو مار يسامناريخ كي شكل يس موجود بي تويه ب كدخواه وه كسى بھی ملک وتوم کی تاریخ ہو کھا کی طرح وجود میں آئی ہوگی، کیونکہ میرا مانتا ہے کہ تاریخ ہوا میں پیدا ہونے والی کوئی شئے ہرگز نہیں ہے۔ اسے تھا اُق کو صفحہ قرطاس پر رقم کر کے بی وجود میں لایا جاسکتا ہے ورنہ مختلف ادوار میں بادشاہ وسلاطین تاریخ نویبوں کی خدمات نہ لیتے انھیں اعزاز واکرام سے نہ نواز تے ، انھیں درباروں میں جگہ نیں دیے اور نہ بی اان کی سر پری کرتے۔

اگرہم تاریخ ہندکا مطالعہ کریں تو مختلف ادوار میں اس متم کاعمل دکھائی دیتا ہے جن میں ویدائی عہد ، ننداعہد ، موریا عہد ، گیتا عہد ، سلطنت عہد ، اور عہد مغلیہ وغیرہ نہا یت اہمیت کے حال دور ہیں جہاں خبر نویسوں اور تاریخ نویسوں ، کو بہت اہمیت دی جاتی تھی ۔ اگر عہد مغلیہ کی عی بات کی جائے تو وہاں بھی ایسائی نظر آتا ہے۔ آئین اکبری ہے مہر نیم دوز تک اس کی عمدہ مثالیں ہے۔

ہم بھی جانے ہیں کہ جلال الدین اکبرے عہد مغلیہ کا ذریں دورشروع ہوتا ہا دراور تگہ زیب تک آتے آتے دوزبد زوال ہونے لگتا ہاس کا اندازہ بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں ہے تک ہوتا ہے۔ اس عہد کی تاریخ اس وقت بھیب نے موڑ ہے گزرتی ہے جب ہندستان میں ایسٹ انٹر یا کہ ہنی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ بید دور ہندستان میں سامرا بی انگریزوں کی تاریخ کے متشکل ہونے کا دور ہے جس میں ان فرکیوں کے خلاف حیدرعلی ، فیچوسلطان وغیرہ مزاتم ہوتے ہیں ۔ انھیں کا دور ہے جس میں ان فرکیوں کے خلاف حیدرعلی ، فیچوسلطان وغیرہ مزاتم ہوتے ہیں ۔ انھیں کا میابی بائیدار نہیں ہوتی اور سوداگر نما سامرا بی فرکی اپنی قوت بڑھانے میں کا میاب ہوجاتے ہیں جبر سلم کھر انوں کی قوت میں بندریج کی آ ربی ہے، وجہ صاف ہے کہنا کہا دا پنوں کی فداری رنگ لا ربی ہے ۔ سراج الدولہ جیسا جری 1757 میں بلای کے میدان میں خلاحت سے دو چار ہوتا ہے اور انگریز ہے مہار ہو جاتے ہیں ، اپنی طاقت تیزی ہے بڑھانے لگتے خلاحت ہے دو چار ہوتا ہے اور انگریز ہے مہار ہو جاتے ہیں ، اپنی طاقت تیزی ہے بڑھانے لگتے ہیں نیتجٹارفت رفتہ پورے ملک پرقابض ہوجاتے ہیں اور مصحفی جیے شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ:

ہندوستال کی دولت وحشمت جو کچھ کہ تھی کافر فرجمیوں نے بہ تدبیر تھینج لی

یے اندرا کی جہان معانی تو رکھتا ہی ہے اے تاریخی حسیت اور معنویت ہے بھر پور شعر بھی قرار دیا جا تاسکتا ہے۔ کیا تاریخیس ایسے بیں لکھی جا تمی ؟ بقیناً تاریخ نو لی اس انداز ہے بھی ممکن ہے بلکہ ادب وشعر کا بھی تو کمال ہے کہ اشاروں ، کتابوں کے سہارے مدعا حاصل کرلیا جائے۔ اگر اق لین جنگ آزادی کی بی بات کی جائے تو اس سلیے میں مختلف تاریخ نو یہوں

نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی اور تاریخ نگاری کا کام انجام دیا۔ جس میں اردواور فاری

کے اخبارات ، رسالوں ، کتابوں ، مختلف گواہوں کی شہاد تیں ، روز تا مجوں ، دستاویزوں ،
اشتہاروں ، Proclamations ، یا دواشتوں اور سرکاری رپورٹوں وغیرہ نے اہم مآفذین کران کا

W.H. Russel کی دواشتو کے جنگ تقیقت ہنکشف ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال W.H. Russel کی رپورٹک میں بھی چھلتی ہے جو کہ تقیقت ہنکشف ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال تقاری نے طور پر

میں بھی جھلتی ہے جو کہ بی چند ضروری اطلاعات جے وہ پرد کو نفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی اس جدو جہد کی رپورٹنگ تو کی ہی چند ضروری اطلاعات جے وہ پرد کو نفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی اس جدو جہد کی رپورٹنگ تو کی ہی چند ضروری اطلاعات جے وہ پرد کو نفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی ذاتی ڈائری جنگ نام سے شہرت کی ۔ بیدڈائری جنگ ذاتی ڈائری ہے۔ آزادی ہے متعلق سامرا بی فرنگیوں کی کمروہ حرکتوں کا سچابیان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذریعے بھی اس مرا بی فرنگیوں کی کمروہ حرکتوں کا سچابیان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذریعے بھی اس حقائق انتقال ب کا سرچشہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔

1857 کی اورنشان داہ ہے 1857 کی اورنشان کا ایک اہم سنگ میل اورنشان داہ ہے جس کی کہانی مختلف تاریخ نوییوں، تاریخ دانوں، ادباء وشعراء نے اپنے اپنے انداز ہے کی ہے بہاں ہم صرف تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح ہماری تاریخی جدو جہدکو منفی انداز میں بیش کرنے کی سعی کی گئی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد نے کسی میں بیش کرنے کی سعی کی گئی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد نے کسی مجبوری کے تحت یا سستی شہرت کی خاطراس انقلاب کوجدو جہد آزادی نیس مانا ہے بلکداسی فیران کے موسوم کیا ہے۔

حصول کی خاطر کوشاں تھے نہ کہ انھیں اس جنگ ہے کھے لینا دینا تھا، پچھائ تم کا خیال ولیم میور کا بھی ہے اس کی نظر میں یہ جنگ انگریز حکمر انوں اور فوجیوں کے درمیان ایک جنگ تھی۔ 1857 کے انقلاب کے ایک اہم مؤرخ جان ولیم کے نے اپنی مشہور ومعروف تصنیف "The History of Sepoy War" شي مي عابت كرنے كى كوشش كى ہے كديد جنگ صرف فوجى غدرنبیں تھی۔ بلکہ اس میں طبقہ اشرا فیہ خصوصاً برہمنوں کا اہم رول تھا اس کی نظر میں اس جدوجہد کے در پر دہ کوئی ساجی یا معاشی وجہ کار فر مانہیں تھی جو کہ سرا سر غلط ہے۔ ہاں اس کے اس موقف ے اٹکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس انقلاب کی اہم وجہ ندہی تھی کیونکہ تمام ہندوؤں کو بیاحساس ہونے لگا تھا کہ انگریزان کے ندہب کے دریے ہیں اور وہ ندصرف ان کے ندہبی رسوم اور آستھا پر قد غن لگانے کیلے مختلف جالیں چل رہے ہیں بلکدان کی کوشش سے ہے کہ عوام کو عیسائیت کی جانب راغب کیا جائے۔ای قبیل کا ایک اور مورخ ملیس بھی ہے جواس جنگ کوصرف فوجی غدر مانے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔اس نے اپنی تصنیف The Mutiny Of The Bengal Army کے ذریعے بیٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس جنگ میں فوجی تو شریک تھے بی اس میں ان کے ہمنوا کچھا ہے رہنما بھی تھے جوانگریزوں کواس ملک سے اکھاڑ چینے کی سازش کررے تھے جس میں بہا در شاہ ظفر ،حضرت محل ، تا تا صاحب ، تا تیا تو ہے ،مولوی احمد اللہ شاہ ، جھانسی کی رانی اور وہر كنورستكى نے اہم كرداراداكيا كچھائ تتم كاخيال الفرڈ لايل كائبى ہے ليكن وہ اس جنگ كيليے مسلمانو ل كومور دالزام قرار ديتا ہے اور فوجيوں كوصرف ان كا آله كارانگريزوں كا ايك طبقه ايسا بھي ہے جواس بغادت کیلئے ہندوؤں کوذ مہدار مانتا ہے اورمسلمانوں کوان کا آلہ کار۔ بیتوان مؤرضین یا تاریخ نویسوں کا ذکرتھا جو ہماری اولین جد جہد آزادی کو تعصب کی عینک ہے د کیھتے پر کھتے ہیں اوراے ہی مشتر کرتے ہیں ۔اس شمن میں مندوستانی مورضین بھی چھے نہیں ہیں بلکہ ان بوریی مؤرخین ہے متاثر مورخین میں رمیش چندر مجمد ار، رجنی یام دت، تارا چند، سریندر تاتھ سین وغیرہ کا نام نامی بھی آتا ہے جنھوں نے اپنی اپنی جادو بیانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے محض ایک نوجی بغاوت ہے تعبیر کیا ہے جی کدوہ اس بات ہے بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ جنگ اوّ لین جہاد برائے آزادی تھی۔ان تاریخ نوبیوں کو بنجامن ڈزرائیلی سے سبق لینا جا ہے جس نے ہاؤس آف

کامنس شی تقریر کرتے ہوئے اے گوائی بناوت کے مماثل قرار دیا تھا۔ یہ امر نہایت افسوس تاک ہے کہ ہمارے تاریخ دال جدوجہد آزادی کوقو می بخاوت کی علامت کے طور پرنہیں دیکھتے تاک ہے کہ ہمارے تاریخ دال جدوجہد آزادی کوقو می بخاوت کی علامت کے طور پر ابھلا کہتے بلکہ The Indian Mutiny کے مصنف The Secret کی طرح اس جہاد ہوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہال وہ فارسٹ کی طرح ان جہاد ہوں کو بدر اپنے بھائی پرائکا دینے جانے کی وکالت نہیں کرتے۔ اللہ علی مصنف Edward کے مصنف The Other Side Of The Medal کے مصنف Edward کے مصنف

Thompson سے سبق لیما چاہئے تھا جو فارسٹ کے نظر کے کا مخالف تھا جس نے اس وقت انگریزوں کے ذریعے روار کھے جانے والے انقامی طریقوں کو غلط قرار دیا تھا۔

اگریزول سے متاثر مورفین نے انقلاب 1857 کی تشریح کرتے وقت اس کے تار وہائی تحریک سے ہوتے ہوئے القاعدہ اور طالبان تک سے جوڑ دے اس پرمنظم احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ سن 2007 سامراجیت کے چٹل سے نجات حاصل کرنے کی ہماری اقدلین کوشش یعنی 1857 کی جدوجہدا زادی کا 1500 وال سال ہے اس موقع پر ہمیں مزید غور وفکر کرنا ہے تا کہ منفی سوچ رکھنے والوں تک اپنا پیغام پہنچایا جا سکے وراصل بیکا م مزید غور وفکر کرنا ہے تا کہ منفی سوچ رکھنے والوں تک اپنا پیغام پہنچایا جا سکے وراصل ہیکا م نظر انداز کرنا جا جے تھے اسے ال لوگول نے قومی بخاوت یا ہندستان کی اولین جد جبد افظر انداز کرنا چا جے تھے اسے ال لوگول نے قومی بخاوت یا ہندستان کی اولین جو کہا س کا حق تھا۔ آزادی گردانا تھا لیکن ال کے اس پرموقف اس قدر بحث نہیں ہو پائی جو کہاس کا حق تھا۔ آئے جب کہ ہمارے ملک کی سیاس ساجی و محاثی حالت میں کا فی تبدیلی آگئی ہے اس قریجہد کو غدر بھے لفظ سے بدنام کرتے ہیں۔ جصوصا ان تاریخ دانوں کی سوچ پر جو ہماری قومی جدوجہد کو غدر بھے لفظ سے بدنام کرتے ہیں۔

بہر حال اب ہم پر نہ تو کسی قوم و ملک کا تسلط ہے اور نہ ہی ہم پر کسی تم کا جرر دار کھنے کوئی قوت برسر پر کار ہے کہ اس کے خوف ہے ہم سچائی ہے دامن بچا کیں اور وہ کچھ کہنے پر مجور لُظر آئیں جو ہماری تاریخ کوشخ کردے۔ خدا کاشکر ہے کہ برسوں کی غلامی کے بعد ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور اب ہم ان تاریخی حقائق اور ان حالات واقعات کا بخو لی جائزہ لے سے جیں جن میں لاکھوں افر او تہہ تینے کردئے گئے۔ یہاں کسی قتم کی

مصلحت بندى كاكررنه بوتو بهتر ب- يقيناس جنك نے ميں بہت سارے سبق كھائے ہیں جن میں متحدہ قومیت کے طور پر امجرنے کا جنرنہایت اہم ہے اور یبی آج بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔اس انقلاب نے ہمیں سامراجیت سے نجات یائے کی راہ دکھائی ہے؛ور یہ سکھایا ہے کہ اگر عزم معمم ہوتو منزل خود ہی قدم چوتی ہے۔ حالا تکداس جنگ کے بعد ہم پر غلامی کا بار مرال اور بردها دیا میا تقا اور ہم سے ایک خاص جذبہ کے تحت انتقام لیا جانے لگا تفاء ہم برعرمہ حیات تک ہو گیا تھا، قل وغارت کری اور دارورس کی آ زمائش ہندوستانیوں کا مقدر بن مجے تھے لیکن ایسے ماحول بی مجی جارے یائے استقلال بیں کی نہ آئی۔اس کا ثبوت وو يرعزم جيالے ہيں جفول نے اس مثن ميں جام شہادت نوش فر مايا۔اس جدوجهد كے لئے تمام ہندستانیوں بالخصوص مسلمانوں کو ذمہ دار تھبرایا عمیا اوران کے ساتھ صد درجہ زیا تیاں کی گئیں۔ کو کہاں جدو جہد میں ہندومسلمان جی شانہ ہے شانہ ملا کرفر تکیوں کو ملک ہے باہر کھدیڑنے کے دریے تھے،خواہ اس کی وجہ سیای ومعاشی ہوکہ نرہی۔ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ کے اس اہم موڑ اورمورے پر سبحی ساتھ تھے ایسا ہوتا ایک فطری عمل تھااور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ ہندومسلمان دونوں ہی ایک توم ہیں اور دونوں نے ہی اس ملک کواپناوطن مانا ہے۔ وہ یہاں کی آب وہوا میں سانس لیتے آئے ہیں، گنگا بھنی تہذیب میں پروان چڑھتے چلے آئے ہیں، دونوں ہی نے ہر ا یک کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا ہے جی کہ ان کے طور طریقے اور رسم رواج میں بھی ایک قتم کی ہم آ جنگی پائی جاتی ہے جوان کے فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ای لئے تو عبد حاضر کے عظیم تاریخ دال پروفیسرعرفان حبیب اے قومی جدوجہد قرار دیتے ہیں اور ہم مجی یہ ماننے کو قطعی تیار نہیں ہیں کہ بیروا تعد غدریا فوجی بغاوت بحرتھا کیونکہ اس جنگ میں دبلی ،نواح دبلی اور ہریانہ ہے کیکر بہارتک کے عوام نے بلکہ اس سے قطع نظر دیگر دور دراز مقامات کے عوام نے تن من دھن سے شرکت کی تھی بلکہ جان کی بازی لگا دی تھی۔جھی تو سامرا جیت کے نقیب فرنگیوں کو ایبا کلنے لگا تھا كا تكريزى سامراج كى بساط النف والى ب بلكه چند ماه كے لئے ايسا ہوا بھى اور بہا درشاه ظفركو ان كا كھويا ہوا و قارعطا كيا كيا ، انھيں ملك كا بادشا ہ اور رہنما بنايا كيا ۔ اس كتاب كوہم اس عظيم عامدی بری پرچیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

١٨٥٤ : فكا اورجها المن في

ماری یہ کوشش ای مشن کی تاریخ ابھت کو حقیقت پینداندا نداز ہے اجا کر کرنے کی اونیٰ اس کی کوشیقت پینداندا نداز ہے اجا کر کرنے کی اونیٰ کا کوشش ہے یہ کتاب اردو کے حوالے ہے اس موضوع پراپی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں 1857 سے متعلق مختلف نکات اور جہات کا احاط کرنے کی ملی سعی کی میں ہے۔

یہاں بیمسائی بھی شامل ہے کہ مختلف النوع موضوعات کا بھی اس قدرا حاطہ کیا جائے کہ ایسا مکن ہو پائے گا، ہمیں اس کے تفظی باتی ندرہے ۔ فلا ہرہے کہ علم کی بیاس کب بھی ہے کہ ایسا مکن ہو پائے گا، ہمیں اس بات کا شدید احساس ہے۔ بہر حال بیس نے اپنے اس مقصد کے حصول کی خاطر ان افراد سے خامہ کی فرسائی کی گزارش کی جواس انقلاب بیس خصوصی دلچینی رکھتے ہیں۔مضامین کے مطالع سے خامہ کی فرسائی کی گزارش کی جواس انقلاب بیس خصوصی دلچینی رکھتے ہیں۔مضامین کے مطالع سے اندازہ ہوگا کہ ان بھی قلکاروں نے اپنے مضامین میں کمال ذرمہ داری کا ثبوت دیے ہوئے موضوع سے پوری طرح انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔

ادباء اور دیگر قلکاروں نے حد درجہ جانفٹانی ہے گزر کر اس کتاب کو دستاوین وشکل ادباء اور دیگر قلکاروں نے حد درجہ جانفٹانی ہے گزر کر اس کتاب کو دستاوین وشکل عطا کرنے میں میری مدد کی ہے۔ پیش نظر کتاب کی پہلاحصہ '' 1857 نگات اور جہات'' ہے جس میں اس انقلاب کے گوتا کول پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے جبکہ دوسرے جھے کا عنوان ''سیف وقلم'' ہے جس کے تحت ایسے مضامین کیجا کئے گئے ہیں جس میں ان مجابہ بن کا خصوصی ذکر ہے جوسیف وقلم کے دھنی تھے اور ای کے سہارے اگر ین وں سے مقابلہ کرر ہے تھے اس ذکر ہے جوسیف وقلم کے دھنی تھے اور کلیدی اہمیت کے حاص ہے۔ '' شعر وادب اور دستاوین'' کی حصے میں شامل مضامین کافی وقیع اور کلیدی اہمیت کے حاص ہے۔ '' شعر وادب اور دستاوین'' کی حصے میں شامل مضامین کافی وقیع اور کلیدی اہمیت کے حاصل ہے۔ '' شعر وادب اور دستاوین'' کی حصے میں شامل مضامین کانی ورش ہے جبکہ'' ذرائع ترسیل وابلاغ 1857 '' کے تحت شامل حصامین میں اس زمانے میں رائج ذریعہ ترسیل پر روشنی ڈائی گئی ہے۔ نیز چند اور اق میں مضامین میں اس زمانے میں رائج ذریعہ ترسیل پر روشنی ڈائی گئی ہے۔ نیز چند اور اق میں مضامین میں اس زمانے میں رائج ذریعہ ترسیل پر روشنی ڈائی گئی ہے۔ نیز چند اور اق میں مضامین میں اس زمانے میں رائج ذریعہ ترسیل پر روشنی ڈائی گئی ہے۔ نیز چند اور اق میں کے حوالے سے جائی تک کہائی تصاویر کی زبانی '' بھی درج ہے تا کہا کہ نیج جانب دارشخص بھی تصویروں کے حوالے سے جائی تک کہائی تصاویر کی زبانی '' بھی درج ہے تا کہا کہ نیج جانب دارشخص بھی تھی جان کہائی تصاویر کی زبانی '' بھی درج ہے تا کہا کہ نے خوالے سے جائی تک کہائی تصاویر کی زبانی '' بھی درج ہے تا کہا کہ نے خوالے سے جائی تک کہائی تصاویر کی زبانی '' بھی درج ہے تا کہا کہ کے خوالے سے جائی تک کے بین

میرے اس قلمی جہاد میں ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی ، پروفیسر عزیز الدین حسین بمدانی ، پروفیسر عراق رضازیدی ، ڈاکٹر انور پاشا، ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین ، عابر کر ہانی ، ڈاکٹر نجف حیدر ، ڈاکٹر اخلاق احمد آئن ،ڈاکٹر رضوان قیصر، مرتضلی، ہادی سرمدی، عزیز الرحمٰن ، اردیم ،مقصود ، ارشاد ، راشداور راہل جیسے دوستوں اور بزرگوں نے ہماری ہر آواز پر لبیک کہا ہے۔ جھے ان کی محبت اور عزیت پر ناز ہے۔

یں اپنے ان بھی دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنوں نے میری خواہش کا احترام
کرنے ہوئے صرف ایک گزارش پر مقالہ لکھنے اور اسے روانہ کرنے کی حامی بجر لی ۔اس
موقع پر استاد محترم پر وفیسر شارب روونوی اور پر وفیسر متیق اللہ کا شکر بیا اوا کرتا بھی ہم پر
واجب ہے جنھوں نے کتاب کے سلسلے میں اپنی رائے سے نوازا۔ یہ کتاب شایداور پہلے منظر
عام پر آجاتی لیکن چند ذاتی وجو ہات کی بنا پرتا خیر ہوتی چلی گئی اور ایک بارایا لگنے لگا کہ اب
یہ کام کمل نہ ہو سکے گا۔ اس موقع پر کتابی و نیا کے پروپر اکٹر اور میر سے فریز دوست اقبال علی
نے ہمت بندھائی۔ میں ان کی ہمت افزائی کو احترام کی نظروں سے و کھتا ہوں ۔اس کام
میں ایک آئے کی کسر باتی رہ جاتی اگر اس کھن گھڑی میں میراساتھ میر سے بھا ئیوں ریحان
حسن ، زبیر حسن (علیک) اور محمد من (علیک) نے مواد فراہم کر کے نہ کیا ہوتا۔ ان سبجی نے
مضمون کہوز کرا کے ، ای میل کر کے اور نون کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ میں ان مجی ک

فدا کرے صف سر دادگاں نہ ہو فالی جو میں گردل تو کوئی دوسرا نکل آئے

### بغاوت کے نیج

> تیرے فاتے میں اک گرتے ہوئے کو تھامنے کس کے تم لائے تھے سرشاہ ظفر کے سامنے

اورلکھنو پرجو بی اسے بول بران کیا گیا تھا: تم نے نیصر باغ کو دیکھا تو ہوگا بار ہا آج بھی آتی ہے جس سے بائے اختر کی صدا

اختر تا جدارا ودھ واجد علی شاہ کا تھی تھا، اور بہادر شاہ ظفر تھی کرتے ہے ہندوستان کے بادشاہ ہے، 1857ء کا انقلاب جب تا کا مرہ نے کی وجہ سے بغاوت بن گیا اور انگریز کی حکومت نے اسے نفد ، قرار دے دیا تو شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا اور قید کی حیثیت سے ان کور گون ہیجنے سے نے اسے نفد ، قرار دے دیا تو شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا اور قید کی کھیست سے ان کور گون ہیجنے ہے۔ پہلے ان کے سما منے ان کے شاہر اوول کے کئے ہوئے سرخوان ٹیں رکھ کر چیش کیے گئے تھے۔ پہلے ان کے سما منان میں سودا گر کی حیثیت سے دہلی کے باوشاہ کی اجازت سے آئے تھے۔ پہلے اور ایک میں سودا گر کی حیثیت سے دہلی کے باوشاہ کی اجازت سے آئے تھے۔ پہلے اور ایک میر میں خود کو شاہ عالم کا 'فدوی' کہتی تھی' اگر چہ بعد کو اس

نے کیے طرفہ کاروائی کر کے مہر بدل لی تھی اور شاہ و بلی کو جونذر پیش کرتی تھی وہ بھی بند کر دی محرشاہ عالم یا ان کے جانشین اکبرشاہ یا بہادر شاہ ظفر بھی بھی کسی مرسطے پر کمپنی کے او پر اپنی حاکمیت یا اقتد اراعلی ہے دستبردار نہیں ہوئے۔ بعض انگر یزمورخوں نے لکھا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے خلاف مقدمہ ای قانون سقم کی وجہ ہے لندن کی برطانوی عدالت کے بجائے و بلی کی فوتی عدالت بی بجائے و بلی کی فوتی عدالت بی جائے و بلی کی فوتی عدالت بی جائے دیلی کی فوتی عدالت بی بجائے دو بلی کی فوتی عدالت بی جائے دیلی کی فوتی عدالت بی برطانوی عدالیہ

ایسٹ اغریا کمپنی کو ایسٹ (EAST) یعنی مشرقی ممالک میں تجارتی سرگری جاری کرنے کا پروانہ یعنی چارٹر برطانی پارلی منٹ نے ویا تھالیکن اس کے ہندوستان آنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد بہ ظاہر ہونے لگا کہ وہ تجارت کرنے کے بہانے حکومت پر بیضہ کرنا چاہتی ہے۔ بیو پاریوں کے ساتھ انگلینڈ ہے فوجی بھی آئے تھے اور پاردی بھی۔ ہندستانیوں کے ساتھ انگریز دل کے کراؤ سے پہلے کمپنی کے انگریز ملازموں اور ڈائر کٹر وں کے درمیان بھی کراؤ کے انگریز ملازموں اور ڈائر کٹر وں کے درمیان بھی کراؤ کے واقعات کا تذکرہ پُرانے ریکارڈ میں ملا ہے۔ مثلاً 1683ء میں جمئی کے جزیرے پر تعینات انگریز کی فوج کے کہا غرر کہتان رچرڈ کیک وین اوران کے ماتحت فوجیوں نے کمپنی کی ذیاوتیوں کے خلاف بعناوت کردی اور جس علاقے کی تھا تھت پر وہ تعینات تھے اس پر قابض ہو گئے اور سال بحرتک قابض ہو گئے اور سال بحرتک قابض ہو گئے اور سال بحرتک قابض رہے۔

میمینی کی تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ بلکدان سے زیادہ نمایاں طور پراس کی سیاس چیرہ دستیال بڑھتی گئیں ،اس کی فوج میں افسر تو سب انگلتان سے آئے ہوئے (انگریز) ہوتے تھے گرسپاہیوں میں ہندوستانی بھی بحرتی کے جانے گئے۔ان کورد ٹی روزی کی طرف سے اطمینان مواتو عزت آ برداورافتیار واقتدار این ہاتھ میں رکھنا عالج تھے۔ان کی طرف سے اوران کے خلاف سازشیں ہونے گئیں۔

چھوٹی چھوٹی جھوٹی بناوتیں بھی ہوئیں جن میں بعض کھے' موٹی' ہوٹیئی لیکن وہ بخق ہے وہادی سنٹیں اور 1857ء کی بغاوت کی طرح نصفی نہیں یا کیں۔ ہندستانی سپاہ کی پہلی بغاوت جودھرنے یا ہم تال کی شکل کی تھی 1780ء میں تیلی چیری میں ہوئی جب کتر بٹالین ہے کہا گیا کہ اس کی جگہ تعیناتی کے لیے بہتی سے کہا گیا کہ اس کی جگہ تعیناتی کے لیے بہتی سے پلٹن آ رہی ہے۔ بعد میں بیز جرافواہ نگلی تو کنٹر بٹالین نے جو مدراس سے لائی گئی تھی کام بند کردیا اس کے ایک جوہان کو تھم عدولی کے لیے دوسروں کو اکسانے کے الزام

یں توپ دم کرویا گیا اور دوکو ہزار ہزار کوڑوں کی سزادی گئی۔ چند ہی مہینے بعد وزاگا پٹم میں تعینات پلٹن نے مدارس جانے سے انکار کردیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مقامی ڈیوٹی کے لیے بحرتی ہوئی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مقامی ڈیوٹی کے لیے بحرتی ہوئی ہے۔ اس پلٹن کے لوگوں نے تین انگریز اضروں کو گولی ماردی۔ یہ بعنادت بھی آئین اقدام ہے دبادی گئی۔

جنوبی ہند کے مقام و بلور کی 1806ء والی بناوت پچاس برس بعد ہونے والی شالی ہند کی اللہ جنوبی ہند کے مقام و بلور کی 1857ء والی بناوت سے ملتی جاتی ہے۔ یہاں نئی رائفل کے ان سے کارتوسوں کی وجہ سے بناوت کی آگ بجڑک الحقی جن کی بابت سے کہا گیا تھا کہ ان جس گائے اورسور کی چربی استعال ہوئے ہواران کورائفل جس بجرنے سے پہلے وانت سے کا نما پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مدراس کی پیدل پلٹن سے کہا گیا کہ اسکا کوئی آ دمی ذات براوری ظاہر کرنے والانشان نہ لگائے واڑھی مونچھ نہ رکھائے اور نئی گڑی لگائے جس پر تھنے والے عہد سے اور سرکاری اعز ازات کے نشان چڑے نے بہوں۔ عام لوگوں نے اس ضا بطے کو خد بب بدلوانے کی کوشش سے تعبیر کیا۔

و بلور کی بغاوت سے لے کر 1857ء میں میرٹھ کے معر کے تک ہندوستان کے مختلف حصوں میں تقریباً ایک ورجن بغاوتیں ہوئیں جو انگریزوں کے خلاف نفرت اورغم و غصے کے اظہار کے طور پر کی مخی تھیں اس مفرمکن نہیں۔

باغیوں میں زیادہ تر ہندوستانی سپاہی سے گراس میں پھی کہی کی اگریز ملازم بھی سے ہندوستانیوں کی بعناوت کے اسباب زیادہ تر معاشی ہوتے سے اوراگریز باغیوں کو بھی عام طور پر یہ شکایت تھی کہ کہنی کے ڈائر کٹر اوراعلیٰ عہدے دارلوٹ کی تقسیم میں انھیں اتنا حصہ نہیں دیتے سے ہتناان کے خیال میں ان کا حق تھا۔ ہندوستانیوں کی شکا بھی بھی بھی بھی نہ ہی تہ ہی تا ہے اور رائح ہوتا۔ اس لیے کہ کپنی کے ذمہ وار بھی ان کے ذہبی عقائد کے خلاف ضا بطے بناتے اور رائح موتا۔ اس لیے کہ کپنی کے ذمہ وار بھی ان کے ذہبی عقائد کے خلاف ضا بطے بناتے اور رائح کی کوشش کرتے اور کپنی کی حمایت یا فتہ مشردی جس میں زیادہ تر اگریز سے ہندوستان میں رائح نہ ہیوں پر جار حاندا نداندان کی نکتہ جینی کرتے اور ایس کی ساتھ پولیس یا فوج کے موقع پر میلوں اور شیلوں میں کی جاتی اور نکتہ جینی کرنے والوں کے ساتھ پولیس یا فوج کے ساتھ پولیس یا فوج کے ساتھ پر ہور ہی ہے۔ ساتھ پر ہور ہی ہے۔ ساتھ بر ہور ہی ہے۔ ساتھ پر ہور ہی ہے۔ ساتھ بر ہور ہی ہے۔ ساتھ کی کہ کے نداز سے اس تاثر پیدا کردیتی کہ یہ نکتہ جینی حکم انوں کی شہ پر ہور ہی ہے۔ ساتھ کی اور ہندوستان کے لوگ سے تھے کہ اگریز ان

کے سابی اور معاشی استحصال کے ساتھ ندہبی اور معاشر تی استحصال کے بھی در پے جیں۔ حالا تکہ ایسٹ ایٹر یا کمپنی کو ہندوستان جیل کارو بارشروع کرنے کی جواجازت یہاں کے حکر انوں نے دی تحقی اور اس سلسلے جیں جو چارٹر انگلتان کی پارلیامنٹ سے منظور ہوا تھا اس جی اس بات کی صراحت کردی گئی تھی کہ کمپنی یہاں کے تقیدوں اور ریت روان کا لحاظ اور احتر ام مجوظ رکھی ۔

مینی کے چارٹری جی نہ بہی سرگری پر جو بندش شروع جی لگائی گئی تھی وہ برطانوی پارلیامنٹ نے وہاں کے نہیں اواروں کے دبا کہ جی آ کر ہٹادی۔ اس ڈھیل سے جہاں ایک طرف ند ہب کا جارحا نہ استعمال کرنے والوں کی ڈھٹائی بڑھ گئی وہاں دوسری طرف ہندوستان کے نہیں رہنماؤں اور ایکے تقیدت مندوں کی تاراضگی جی اضافہ ہوگیا۔ آنھیں یقین ہوگیا کہ الن کی دنیا بی نہیں ، وین دھرم بھی خطرے جی ہواراس خطرے سے نگلنے کے لیے ایسٹ انٹر یا کمپنی کے فرزندوں کو دلیں سے نکالنا ضروری ہے۔ اور ایک طرف اگریزوں کے قدم جمانے کے جتن کے جارے شعے اور وہری طرف ان کے قدم انجاز نے کے طرف انگریزوں کے قدم جمانے کے جتن

انیسوی صدی کے ابتدائی نصف میں بد ظاہرا گریزوں کے قدم جُتے جارہے تھے لیکن ان کے مظالم کے ساتھ ہی ہندوستا نیوں کے مبر کا بیا نہ بھی لہریز ہوتا جار ہا تھا اور آزاوی کی جنگ کے ہیرو تیار ہورہ ہے تھے۔ انھیں میں ایک تھیں جانسی کی رانی کاشی بائی۔ وہ 18 برس کی تھیں جب ہیرو تیار ہورہ ہے۔ انھیں میں ایک تھیں جانسی کی راؤے ہوگئی نو برس بعد گڑگا دھر راؤ کا دھر راؤ سے ہوگئی نو برس بعد گڑگا دھر راؤ کا نقال ہوگیا۔ انتقال سے پہلے انھوں نے تا تا ضاحب کو گود بٹھالیا تھا۔ اس لیے کہ ان کی کوئی گئی اولا ونہیں تھی۔ اس سے پہلے انھوں نے تا تا ضاحب کو گود بٹھالیا تھا۔ اس لیے کہ ان کی کوئی سے لیا تھا تو ان کی پیش آٹھ لا کھرو ہے سالا نہ طے ہوگئی تھی کین ان کے انتقال کے بعد کمپنی نے بیش و ان کی پیش آٹھ لا کھرو ہے سالا نہ طے ہوگئی تھی کین ان کے انتقال کے بعد کمپنی نے بیش و ان کی پیش ور کے لیے انھوں نے تنقی مالٹہ کو مختار بنا کر انگلستان بینا حق جہا گرا گر ہزوں نے ان کی ایک نہ تی اور نا نا صاحب کی پیش بحال کرنا تو در کنار برہم ورت سے بیجا گرا گر ہزوں نے ان کی ایک نہ تی اور نا نا صاحب کی پیش بحال کرنا تو در کنار برہم ورت کے راج پران کاحق ملکیت تسلیم کرنے سے بھی انکار کردیا۔

لارڈ ڈلبوزی نے میے کہ کر کہ جھانسی چوں کہ کمپنی کے زیرانظام علاقے کے بیج میں واقع ہے اس کیے اس کا انظام بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوتا جا ہے اور وہاں کی رعایا کو اس انظام ے بہت فائمہ ہوگا رانی مجھی بائی کی جھانسی کو خصب کر لیا تکر اس میں شک نہیں کہ 1853 ہ میں انگریز ول کواس پر قبضہ جمانے میں لو ہے کے بینے چبانے پڑے۔

کمپنی کے قاصبانہ قبضے ہے پہلے جھانی ایک چھوٹی می مرہشر یاست کی را جد حائی تھی جو پہلے پیٹوا کی بڑی مرہشر یاست کی باخ گزارتھی۔اگریزوں نے اے اپنا گلوم بنانے ہے پہلے پیٹوا ہے تا تا تو ڑیلئے کی ترغیب دی۔اس تعلق کے ٹوٹ جانے ہے دونوں ریاستیں کمزور ہو گئیں اور پیرونی طافت کا کام آسان ہوگیا۔اس نے دونوں کا کام تمام کردیا۔ یمی چل گئے۔ پہلے میسلطنت وہلی کا ایک صوبہ تھا جس پرنواب وزیر دبلی کے بادشاہ کے صوبہ دار کی حیثیت ہے ران کرتے تھے۔ غازی الدین حیدر کے زمانے ہے جونواب وزیر تھے وہ بادشاہ کی حیثیت ہے ران کرتے تھے۔ غازی الدین حیدر کے زمانے کے راہ ہموار کردی۔ جسر کی لا ان کو اینا گلوم بنانے کی سمت میں قدم بڑھا یا اور اور دھی گلوی نے پورے ہندستان پر کمپنی کی حکر انی کے لیے راہ ہموار کردی۔ جسر کی لا ان کو اینا گلوم بنانے میں ہوئی اس کا سنگ میل کہا جا سکتا ہے۔ اس لا انی میں شاہ عالم ، شجاع الدولہ اور میر قاسم کے متحدہ محاذ نے ،جس میں اندرونی اختشار اور باہمی خود غرضی کی وجہ سے نیادی کمزوری پائی جا تا گئی جا تا گلور کے مقابلے میں شکست کھائی۔ شاہ عالم کو بنگال 'بہار اور اڑیہ کی قاسم کے متحدہ محاذ نے ،جس میں اندرونی اختشار اور باہمی خود غرضی کی وجہ سے بنیادی کمزوری پائی جاتی تھی 'انگریزوں کو دینا پڑی۔ شوع الدولہ کو بھی وب کرملے کرنی پڑی 'اور تب سے ہد باؤ برابر بیا گئی جاتی تھی 'انگریزوں کو دینا پڑی۔ شجاع الدولہ کو بھی وب کرملے کرنی پڑی 'اور تب سے ہد باؤ برابر براب

جسر کی لڑائی کے بعد کمپنی نے اور ھے کے حکم ال کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے احکمریزی فوج رکھیں اور اس کی تنخواہ اور بجتہ کے لیے 16 لا کھ روپے سالا نہ دیا کریں ۔ یہ ایک طرح سے اور ھے کے خزانے میں نقب لگانے اور اسے لوٹے کی ابتدائتی ۔ اگریزی فوج جوبہ فالم ہراور ھی حفاظت کے لیے بلائی نہیں بلکہ زبردسی مسلط کی گئی تھی اس کی تعداد اور بڑھتی ہوئی فوج کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے لیے رقم کا مطالبہ بھی بڑھتا گیا۔ پھر کہا گیا کہ شاہی خزانہ چول کی بیر تم اوائیس کرسکا اس لیے مقررہ رقم کے بجائے مطلوبہ علاقہ کمپنی کے حوالے کر دیا جائے ہول کی بیر تم اوائیس کرسکا اس لیے مقررہ رقم کے بجائے مطلوبہ علاقہ کمپنی کے حوالے کر دیا جائے ۔ اس طرح روٹیل کھنڈ اور دو آب کا علاقہ شاہ اور ھی عملداری سے نکل کر ایسٹ اغریا کہنی کے ۔ اس طرح روٹیل کھنڈ اور دو آب کا علاقہ شاہ اور ھی عملداری سے نکل کر ایسٹ اغریا کہنی کے تقرف میں چلاگیا۔

1801 کے معاہدے میں ممینی کے ذمد داروں کی جالا کی اور شاہ اور ھے صلاح کاروں

کی ناوانی یا غداری کی وجہ ہے ایک بیتی بیشا میں کردی گئی کدشاہی حکومت رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے گی اور رعایا کے جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ واجد علی شاہ کے زیانے بس کمپنی نے ای شق کی آڑ لے کر اور ھے کے بچے علاقے اور شاہ اور ھے کے باتی مائدہ اختیار واقتدار پر بھی بننے کے تضد کرلیا۔

میرزا واجد علی بہا در 13 رفر وری 1847ء کو واجد علی شاہ ہے ۔ اپنی ولی عہدی کے زیانے میں انھوں نے کاروبا حکومت کا جو تجربہ اور مطالعہ کیا تھا اس میں انھوں نے دیکھا تھا کہ 1801 میں معاہدہ کیا تھا اس نے سلطنت کو اور کمزور کے معاہدہ کیا تھا اس نے سلطنت کو اور کمزور کر دیا تھا۔ اس کی صحت بحال کرنے کی کوشش انھوں نے فوج کو چاتی و چو بند بنانے سے شروئ کی ۔ ہر پلٹن کے ہر روز پر لیہ پر حاضری ضروری قرار دے دی گئے ۔ پر لیڈ میں وہ خور بھی ہے سالار کی وردی ہین کرآتے اور غیر حاضری پر دوسر نے فوجیوں کی طرح وہ فور بھی دوسو روپیجی ہے سالار کی وردی ہین کرآتے اور غیر حاضری پر دوسر نے فوجیوں کی طرح وہ فور بھی دوسو

انھوں نے فوج کی از سر نوشظیم بھی شروع کردی اور اپنی دریاد کی اور عدل گشری ہے رعایا میں بھی مقبولیت حاصل کرلی۔ یہ رنگ ڈھنگ دکھ کر کمپنی کے کارندوں اور خوشا مدیوں کا ما تھا کھنکا۔ انھاق ہے انھیں ونوں شاہ بیار پڑھئے۔ شاہ کوفوج کی پریڈ میں روز اندشر کت نہ کرنے اور کارو بارسلطنت میں براہ راست حصہ نہ لینے کا مشورہ ویا گیا اور ان کی توجہ تفریحات کی طرف مبذول کرانے کی کوشش بلکہ سازش کی گئی اس سازش کا مقصد میتھا کہ اور ھے کہی چنہ پر بھی اور نام کو بھی شاہ کا افتدار باتی نہرہے۔ گورز جزل لارڈ ڈلبوزی کا ایک پیغام جو در اصل تھم نام تھوں نے کرریزیڈنٹ جزل اوٹرم واجد کلی شاہ ہے گئی میں مسے جس میں کہا گیا تھا کہ چوں کہ انھوں نے 1801 کے معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے اس لیے اور ھاکا انتظام ایسٹ انڈیا کمپنی براہ راست ایٹ یا تھی کہا تھی میں ایسٹ انڈیا کمپنی براہ راست ایٹ یا تھی کہا تھی کہا تھی تھی ہے اور سے باتھ میں لے رہی ہے۔

واجد علی شاہ نے اور ان کی والدہ نے لاکھ کہا کہ سلطنت کی ضبطی کی بات کا 1801 کے معاہدہ میں کوئی ذکر نہیں ہے اور بید کہ شاہی خاندان کے کسی دوسر نے فردکواووھ کی سلطنت سونپ وی جائے لیکن جزل اوٹرم اپنی بات پراڑے رہے اور آخر میں انھوں نے بیہ بات مان لی کہ اودھ کے تاجدار اپنا معروضہ برطانوی حکومت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مگر ان کو اودھ کی اور ھے کہ تاجدار اپنا معروضہ برطانوی حکومت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مگر ان کو اودھ کی

سلطنت سے وستبردار ہونا پڑیا چنا نید دا جد علی شاہ اپنے خاندان کے چند افراد اور کچھ و قادار ملاز مین کو لے کر لندن جانے کے اراد ہے نکلتہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں وہ پھر بیار پڑ گئے ،ان کی والدہ البتہ لندن گئیں گر دہاں ان کی کی نے ہیں منی اورو ہیں ان کا انتقال ہوگیا۔ واجع علی شاہ کی بڑی مجھی سلطنت 7 رفر ورک 1856 کو ان سے چھین کی گئی۔ اس وقت و بلی منیا سلطنت آخری بچکیاں لے رہی تھی۔ اگریز کم وہیں سو برس سے اس کی بوٹیاں نوج نوج کی منی سلطنت کر کھا رہے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی عمر اس وقت 81 برس کی ہورہی تھی۔ اورو ہو کی سلطنت کے کہما اس وقت 81 برس کی ہورہی تھی۔ اور ہو کی سلطنت کے انتزاع نے ان کو اپنے ستقبل کی طرف سے مایوس کر دیا اور ان کی رعایا کو بھی بے چین کر دیا۔ ب چین کر دیا۔ ب چین کر دیا۔ ب گلاز ان کی ہندستانی فوج میں بھی پھیلی جس میں اور ہے کے لوگ خاصی تعداد میں تھے۔ اور ایک طرف اگریز اپنی حکومت بڑھا وہ کے بیرو کی جانے کی کارروائی میں گئے ہوئے تھے دوسری طرف ان کی حکومت کے خلاف بخاوت کے بیج وہی کے جو کے جھیرے جا رہے تھے۔ نانا صاحب نے اپنی نمائند کے عظیم حکومت کے خلاف بخاوت کے بیج وہ کے جانے کی کارروائی میں گئے ہوئے تھے دوسری طرف ان کی اللہ خال کو اچ وہ کی بیروی کے لیے انگستان بھیجا تھا۔ انھیں وہاں تو کامیا بی نہیں ملی گر اللہ خال کو اچ اور مصر سے بھی رابطہ قائم کیا۔ انگستان سے روس جا کر انہوں نے اس کی بیروی کے لیے انگستان بھیجا تھا۔ انھیں وہاں تو کامیا بی نہیں ملی گر ان کامیا بی نہیں میں گا

لارڈ رابرٹس نے ہندستان میں بر کیے ہوئے اپنے چالیس برسوں کا جو حال لکھا ہے اس میں انھوں نے ترکی کے سلطان اور دوسر نے فرمہ دارا فراد کے ساتھ عظیم اللہ کی خط و کہا بت کی بھی تذکرہ کیا ہے جس سے آزادی کی تحریک کا دائرہ طلک کے باہر تک نے جانے کی کوشش کا پیت چان ہے ملک کے اندر بیتحریک ہندو وَل اور مسلمانوں میں یکساں طور پر پھیل رہی تھی ۔ واجد علی شاہ کے وزیر اعظم علی نقی خان نے جوجانا وظنی میں الن کے ساتھ تھے، بنگال میں کمپنی کے مان در ساہدوں کو بخاوت پر اکسایا اور ان سے وقت ضرورت کا م آنے کا وعدہ لے لیا۔ جاسوسوں کو فقیروں اور سنیاسیوں کے بھیس میں ہندوستانی افسروں کے پاس اور عوام میں بھیجا گیا۔ اس طرح بخاوت کے بچ شہروں اور تھیوں کے علاوہ دیمیات کے چو پائوں اور کھیت کھلیانوں تک طرح بخاوت میں ملازم پنڈ توں اور مولو یوں کے ذریعہ سیاہیوں تک پہنچ گئے لوگ گیتوں ، کشا اور فوجی پلٹنوں میں ملازم پنڈ توں اور مولو یوں کے ذریعہ سیاہیوں تک پہنچ گئے ۔ لوگ گیتوں ، کشا شالا وَل میں مولو یوں اور پنڈ توں نے نہ بی تعلیم میں آزادی کے سیق جوڑ دیے ۔ بدکی رائ کے خلاف دیس کے باسیوں کو بغاوت کے لیے تیار کرنے کی اس مہم میں جہادا ور دھرم یدھ ہم

معنی اورمسلمان اور ہندوہم مشرب تھے۔

و بلور کی بغاوت بھی چہاتیوں کو پر چار کا ذریعہ بتایا گیا تھا اور ای ترکیب اور تجرب کو 1857 و کی بغاوت کی تیاری بھی استعمال کیا گیا ۔ معمولی آئے کی چہاتیاں فیر معمولی پیغام رسانی کا کام کرتی تھیں ۔ ان کے ذریعہ بھیجا جانے والا پیغام صرف وہی لوگ بجھے پاتے تھے جوان کو لے جاتے تھے یا پاتے تھے ۔ گا ڈل کے جس چوکیداراور بستی کے جس معتبر آ دی کو چہاتی لمتی وہ بجھ جاتا کہ اے پہلے ہے طے کے ہوئے پروگرام کو کب اور کس طرح عملی جامہ پہناتا ہے ۔ انگریز جاتا کہ اے پہلے ہے طے کے ہوئے پروگرام کو کب اور کس طرح عملی جاتی وہال تو کی بڑ کے جس تھیران اور ان کے ہندستانی کار تھے جس طرح علاو کی چالائی ہوئی رہیجی رو مال تو کی بڑ جس تھی کا مور ہے ای طرح کو کرے دوسرے لوگوں جس تھیم کر ویتا اور پھر جس بستی جس چہاتیاں جاتی میں جھیا ہوا معہ طن نہیں کر سے ۔ جس شخص کو چہاتیاں جاتی ہوں جس بھیج دی جاتی ہیں یہ سلسلہ بہت چہاتیاں جاتی ہوں جس بھی جس میں ان کو کوٹ کر سفوف بنایا ، مگر ووں خی تعقیم کر ویتا توں کا اثر دو کھی کر ایک بچھ چہاتیاں حاصل کر لیس ، ان کو کوٹ کر سفوف بنایا ، مگر ووں جیاتیوں کا معہ طن نہیں کر سکے ۔

برهمية فإدور"

### سامراجيت اور ١٨٥٧

اس بے بل کہ 1857 کی تحریک جنگ آزادی کے اسباب وعلل سے بحث کی جائے یہ جائے ہے جائے چاہیں کہ سامراجیت کیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہیں۔ سامراجیت کے لئے اگریزی مستعمل ہیں جن پر فور کرنے سے بردی صد تک میں استعمل ہیں جن پر فور کرنے سے بردی صد تک بات واضح ہوجائے گی۔ سامراجیت کی تعریف کرتے ہوئے The world Book of بات واضح ہوجائے گی۔ سامراجیت کی تعریف کرتے ہوئے کی ہیں۔ Encyclopedia میں اس طرح کے الفاظ درج کئے گئے ہیں۔

"Imperialism is the policy or action by which one country controls another country or territory, most such control is achieved by millitary means to gain economic and political advantage"!

سامراجیت کیلئے استعال میں آنے والے دوسرے لفظ محصد معلق بھی یہیں وضاحت کرتے چلیں اور بہتر ہوگا۔ اس لفظ کے متعلق ای کتاب کے چوتھے حصہ میں سفی نمبر 657 پراس فتم کا بیان ملتا ہے جواس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ سامراجیت کیا ہے اور یہ کول کر پھلتا بھولتا ہے۔

"Colonialism is a term that usually refers to the rule of a group of people by a foreign power. The people and their land make-up a colony, Most colonies are seperated by an ocean from the ruling nation, the foreign power send people to live in the colony, to govern it and to use it as a source of wealth, The rulers and the people of most colonies belong to different racial groups. The rulers also have a more complex civilization and advanced technology than do the people of most colonies."2

ان دونوں اقتباس سے یہ بات کھل کرسا سے آتی ہے کہ سی ملک پراینے فائدے کے لئے چندافرادیا فوجوں کے ذریعہ کیا کیا تبضہ سامراجیت ہے تا کہ اس سے معاثی اور سیای فوا کد حاصل، کے جاسیس۔اس مل میں چندافرادا بی حرفت بازیوں کے ذریعدافترار پر قابض ہوجاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کدا چی ترقی اور برتری کی وهونس جما کر فد ب اور تبذیب و ثقافت پر بھی اثر انداز ہوسکیں۔ان کے اس ممل میں ان کا ساتھ ان کی حکومت بھی دیتی ہے بعینہ ویسے ہی جیسا کہ ہند وستان میں ایسٹ انٹریا سمینی کے آنے کے بعد محسوں کیا جانے لگا تھا۔سامراجی ذہنیت کوئی خلاء میں پیدا ہونے والی شے نہیں ہے۔ بیز ماندقد یم سے چلی آری ہے بلکہ یج تو یہ ہے کہ بیا ہمارے ساج کی بی پیدادار ہے اور ای بناء پراس کی شافت جی باآسانی موجایا کرتی ہے کہ حکومت کے ذربعه جوكل انجام ديا جار باب اس كامقصد شبت بي منفي - اگر مفي سوچ كے تحت افترار كي توسيع و رتی کی جائے تواہے سامراجیت ہی کہاجائے گااور پھیس ۔انگریزی سامراج نے پہلے پہل میر جعفر کے ذریعہ سراج الدولہ کا تختہ پلٹا، پھر بنگال پر تسلط جمایا اس کے بعد شاہ عالم سے صوبے کی و بوانی حاصل کی بهوقع ملتے ہی واجد علی شاہ کومعزول کردیا۔ انگریزوں نے ای تتم کی حرفت بازیاں مستقبل میں بھی جاری رکھیں جوانگی سوچ کی غماز ہیں۔ بقول نیپولین بونا یارٹ دوکا نداروں کی قوم نے اپنی ای سوچ کے تحت ہندوستان پر قابض ہونے کا خواب دیکھنا شروع کر دیااورا بی فوج میں ستے ہندوستانی سیائم تی سے جوان کی فتح کا آگ کاربن عیس۔

اس قسم کی پالیسی کے لئے Expantionism کا لفط بھی مستعمل ہے لیکن بیاتو سیج اقتدارا گر

میں خاص مقعد (لوث کھسوٹ) کے لئے نہ ہوتو اے اچھا بھی تصور کیا جاسکتا ہے جیسا کہ

ہندوستان کے مخل ہادشاہوں کا انداز توسیج ور تی یاان کی Expantionism کی پالیسی سیجس کا

مقصدا کشر و بیشتر شبت سوچ پر بنی ہوا کرتا تھا۔ مغل بادشاہوں بلکہ اس سے قبل بھی ہندوستانی

داجاؤں مہارا جاؤں نے اپنے افتدار کی ترقی وتوسیج کے لئے انگنت طریقے اپنا کے لیکن ان کا

مقصداس ملک کو کھو کھلا بنا تا نہیں تھا بلکہ اے تمام عالم میں مثانی ملک لیعنی سونے کی چڑیا کے طور پر

متعادف کرانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہند میں مغلید دور حکومت کو بہترین دور حکومت قرار دیا جاتا

ہے اور اسے اب بھی '' عہد زتیں' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس دور میں حکومت کو کوششوں سے ہرمیدان عمل میں ترق ہوئی تھی۔ جبکہ انگریزوں نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی شروع

کی ای وقت سے ان کا مقصد اس ملک کو ایک نیا بازار بنانا تھا۔ جہاں وہ اینے مال کی کھیت كر عيس ساتھ بى ساتھ يہال كے مزدورول اور خام موادكو Exploit كر عيس ايے اى مقصد كے تحت انہوں نے آہتہ آہتہ اس ملک پر قبضہ کرلیا اور اس کیلئے انہوں نے فوجی طاقت کے استعمال ے بھی گریز نہیں کیا۔ اس مقصد کے حصول کیلئے مب سے پہلے او انہوں نے" Informal Empire "كى بنياد دُالى، يه بم سبحى جائة بين - بيسلسلد تقريباً 100 برسول تك چلا اس دوران انہوں نے ہندوستانیوں سے تبذیبی ونسلی امتیاز بھی برتا۔اس کے ذکر کا یہاں موقع نبیں ہے ہاں سر سید کے خیالات سے اتفاق کیا جاسکتا ہے جو انہوں نے اپنے رسائے میں پیش کے تھے۔ان کا خیال ہے کہ مندوستانی اس بات پر برہم تھے کہ اگریز مندوستانیوں کے ساتھ برابری کا سلوک تو دورر ہاانسانی سلوک بھی نہیں کرتے جب کہ ایک نقطہ نظرے دیکھا جائے تو ہندوستانی اور انگریز دونوں ہی ملکہ عالیہ کے رعایا تنے اور اس بنا پر دونوں کو برابر حقوق، فرائض اور مراعات ملنی جا ہے تھیں جواس وقت کے فرما نروا ہر گزنہ کر سکے۔ یہاں اتناعرض کرنا ضروری ہے کہ ان بورونی ؛ باشندول كامقصدمساوات وبرابري كابيغام دينا ندتها جس كيلئے وہ مشہور تھے بلكه يہال ان كامقصد صرف بین اکه مندوستانیوں کو بار بارا پی برتری کا احساس ولا یا جائے بلکہ سجائی تو بیہے کہ انہوں نے اس متم کا احساس دلانے میں بھی کوئی کسرنہیں چھوڑی کہ انہیں یہ برتری غدا کی جانب ہے ود بعت كى كى ہاوروہ اس كى خوشنودى كے لئے يور لى تبذيب اور عيسائيت كوفروغ وے رہے ہیں۔تاریخ کےمطالعہ سے یہ بات مترقع ہے کہ انگریزوں نے بیاکام کس کس طرح سے انجام وئے۔ان میں ہندوستانی سیاہیوں کوسور اور گائے کی چربی لگی ہوئی کارتوس کا استعمال کرنے بر مجبور کرنا بھی ایک طریقہ تھا۔1857 کی بغاوت کی ایک بڑی وجہ مندوستانیوں کے نم ہمی عقائد پر چوٹ کرنا تھااس سے کے انکار ہوسکتا ہے۔اس سلسلے میں ہماری رہنمائی مسٹرا فیمنڈ کے ذریعہ نشر كے محے ایک خط سے ہوتی ہے۔اس خط سے ایک بات بخو بی ظاہر ہوتی ہے كه برصغيرا يك ميسائي طاقت کے قبضہ میں آئی ہے اور انگریز ای زعم میں یہ بچھنے میں فق بہ جانب ہیں کہ آئیس یہ حق عاصل ہو گیا ہے کہ وہ ہندوستانیوں کوعیسائی ند ہب قبول کرنے پر آمادہ کریں جس کی میلی کڑی وہ ہندوستانی ملازم تھے جو انگریزوں کی عملداری میں مصروف تھے خصوصاً ہندوستانی نو جیں جنہیں انگریزوں نے اپنے مفاد کی خاطر بحال کر رکھا تھا۔اس خط پر سرسید کا ردّ عمل ملاحظہ فریا کیں ،وہ

اسباب بعناوت ہئد میں رقبطراز ہیں کہ:
" جب ہندوستانیوں کواس سی خط کا علم ہوا تو خوف ہاں کی آنکھوں کے تلے
اند جیراج جا گیا۔"3

یہ امرحقیقت پر بنی ہے کہ ہندوستانیوں کے اعتقادو ند ہب کو گزند پہنچانے کے لئے ہی ایسا

کیا گیا تھا۔ حالات قابوے باہر جاتے دیکھ کر انگریزوں نے اس کی تردید کرنے کی کوشش بھی کی

لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس حقیقت کا اعتراف فیلڈ مارشل لارڈ رابرش نے اپنی مشہور
معروف تصنیف "Forty One Years in India" میں ایول کیا ہے۔

" حکومت ہند کے سرکاری کا غذات ہیں مسٹر فاریسٹ کی حالیہ تحقیقات سے ٹابت
ہوتا ہے کہ کارتوس کی تیاری ہیں جو روغن محلول استعال کیا گیا، واقعی وہ قابل
اعتراض اجزاء یعنی گائے اور خنزیر کی چربی سے مرکب تھا، اور ان کارتوسوں کی
ساخت ہیں فوجیوں کے ذہبی تعقیات اور جذبات کی مطلق پرواہ نہیں گائی '۔ 4

اس مقام پر بیدورست معلوم ہوتا ہے کہ سامراجی فرہنیت پر روشنی ڈالنے کے لیے
انس مقام پر بیدورست معلوم ہوتا ہے کہ سامراجی فرہنیت پر روشنی ڈالنے کے لیے
انسائیکو پیڈیا امریکا تا ہے بھی چندسطریں درج کی جا کیں۔ جس سے بیدواضح ہوسکے کداس تنم کی
سوچ رکھنے والے کس نج برکام کرتے تھے۔

"Motive for imperialism was the acquisitive instinct-man's desire to control, dominate, own or crush another people. Racism fed on, and also fed such a desire, and racism usually as an essential element of imperialism in the sense that the imperialist held himself to be superior to other man"5.

تاریخی نقط انظرے اگرد کھا جائے تواس اولین تحریک آزادی کے تین اہم محرکات تھے۔
پہلاکارتوس میں لکی ہوئی چربی، دوسرا تبدیلی ندہب کے لئے مشنری سرگرمیاں اور تیسری عصصہ عصصہ یہ ایشنی را جاؤں کے ذریعہ کی واقتدار کی منتظی نہ کرنے دینا خواہ وہ ان کے لیے پالک اولا د
ی کیوں نہ ہوں۔ اس پس منظر میں اگر ہم انقلاب 1857ء پرنظر ڈالیس تو انگریزوں کی سامرا ہی
پالیسی پر خاطر خواہ روشنی پڑ سکتی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ بیدا کی تھی نہ کہ بغاوت یا

31

مچر غدر۔ان الفاظ سے قطع نظر تاریخ عالم اس بات پر شفق ہے کہ 1857ء کی جدوجہد آزادی انگریزی سامراج کے خلاف ہندوستانیوں کا اوّلین جہادتھا جے انگریزوں نے بعاوت یا غدر کے نام ہے موسوم کر کے اس کی اہمیت کو کم کرنے یافتم کرنے کی شعوری کوشش کی جبکہ بیا کی ایساوا تعہ ہے جس کی اہمیت ومعنویت بوری دنیا پرآشکارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں اس واقعہ کی تشری و تبیر مختلف طرح سے کی گئی اور آج بھی جب کہ ہم اس کا 150 وال جشن منارہے ہیں اس كے مختلف اسرار ورموزے پردہ اٹھانے كى سعى كى جارہى ہے۔ حالا تكه آج بھى اس عظيم واقعہ پر اظهارخيال كرتے ہوئے سامراجي ذہنيت سے متاثر تاريخ دال اسے اولين تحريك آزادي مندنبيل مانے بلکدان کا مانا ہے کہ یہ جنگ انگریز حکومت اور چند باغیوں کے درمیان ایک جنگ تھی۔ان كانقط منظريه ہے كه سپاہيوں كى بغاوت كے درميان انبيں افراد يا تو موں نے پيش رفت كى تھى جن کی حکمرانی ختم ہوئی تھی مثلاً تعلقد ار، نوابین اور بادشاہ بہادر شاہ ظفر جن کا ساتھ چند جرائم پیشہ عناصرنے دیایا پھراس جنگ میں وہ لوگ شریک ہوئے جن کے مفادات انگریزوں کے ذریعہ بجروح کئے مجے تھے۔اس متم کے تاریخ دانوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس بغادت کوجد وجہد آزادی اس لئے بھی نبیں کہا جاسکتا کہ اسے عوام نے بورے طور پر قبول نبیس کیا تھا کیوں کہ ان کے دلول میں انگریزوں کے خلاف کوئی غم وغصہ بیں تفاجبکہ ریہ بات یا پے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ریہ جنگ عوام کی جنگ تھی جے بہادر شاہ ظفر کی قیادت حاصل تھی۔اس امر پرروشنی ڈالنے کے لئے ہم یہاں دی لندن ٹائمنر The London Times کے استگار W.H. Russel کے خیالات درج كرتے ہیں جوائ تركيك آزادى كى ربورنگ كے لئے يہاں آئے تھے اور يقنى طور پروہ كى تاريخ دال کی طرحSponsoredرائے بیس رکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے احساسات کوایٹی ڈائری میں من وعن لکھا ہے۔ یہ بات عام طور پر تبول کی جاتی ہے کہ ڈائری لکھنے والے کچی یا تم ای ڈائری ميں لکھا كرتے ہیں كيونكہ انہيں معلوم ہوتا ہے كہ اس پركوئي اس وقت تك حق تصرف أبيس ركھتا جب تک وہ خودالیا کرنے کی اجازت نددے یا پھراسے بعداز مرگ اسکی اہمیت کے پیش نظر عام ندکیا جائے۔رسل اپی ڈائری میں اس تحریک آزادی ہے متعلق رقم طراز ہیں:

" يبال نەصرف غلامول كى جنگ اوركسانوں كى بغاوت يكجا ہو گئى بلكه اجنبى عكومت كا جوال تاركو بوال كرنے عكومت كا جوال تاركو بوال كرنے

اور ملی ندہب کا بورا غلبہ قائم کرنے کی غرض سے بدایک فدہب کی جنگ اسل کی جنگ،انقام کی جنگ،امید کی جنگ اورتوی عزم کی جنگ تھی۔ 6 تاریخ دانوں کا ایک طبقداس بات پر بھی مصر ہے کہ 1857 می ہے جیک اگر کامیابی سے بمكنار ہوجاتی تو ہندوستان پرایک بار پھرے مسلمانوں كا تبضہ ہوجا تااى ننج پرسوینے والوں میں ے کھے کا خیال میکی ہے کہ اگر ہم اس جدوجہد میں کامیاب ہوجاتے تو اس ملک پر برہمنوں کا غلبه موجاتا اور پھر ند ہب كا بول بالا ہوتا يعنى ہم ويجرميدان عمل يہ يجھے رہ جاتے۔ان خيالات تے قطع نظر کھے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگریتر کی کامیاب ہوجاتی تو ہمارا ملک ویسانہیں ہوتا جو كاستح كى ناكامى كے بعد نظر آيا۔ يعنى ہم ترتى نہيں كرياتے ، جارا ملك جديد نيكنالوجى كے راستہ پر گامزن نہ ہویا تا، یہاں نی تعلیم کی روشی نہیں پھیل یاتی بعنی ہم مجھڑے کے مجھڑے رہ جاتے مختف رجانوں سے متاثر تاریخ نویسوں نے اس طرح کے مزید تی جواز چیش کتے ہیں اور اسے اسے طور برائ تح یک کو بچھے اور پر کھنے کی سعی کی ہے، لیکن حق توبہ ہے کہ اس قتم کے جواز قائم كر كے ہم انگريزوں كى سامراجى ذہنيت پر پردونييں ڈال كيتے كيوں كداس قوم نے ازل ہے ہى " لر او اورراج كرو" لينى Divide & Rule كى ياليسى يمل كيا اوران سے كسى صورت يمكن نه ہوسكا كه ده اس ملك كوا ينا ملك بناليت بلكه انبول في سونے كى چڑيا كمي جانے والى اس دهرتى كو لوٹ کا مال سمجھااورا ہے ملک کا خزانہ بحرنے کا جتن کرتے رہے۔ جو کہ سامراجیت کی سب ہے بری دلیل ہے۔ بقینان کی ای ذہنیت کاخمیاز وانبیں بعد میں بھکتنا پڑاور نہوہ بھی مخل تا جداروں ک طرح ہندوستانیوں کے دل ود ماغ پر جیمائے رہتے اور عزت واحتر ام کی نظرے دیکھے جاتے۔ 1857ء کی جنگ آزادی (انگریزوں کی نظر میں'' بغاوت'') یوں ی نبیں پھوٹ پڑی تھی بلکہ اس کے در بردہ ساسی، ساجی، مغاشی اور معاشرتی وغیرہ کئی اسباب تھے جس نے اس تح کیا میں ہم کارنامدانجام ویا۔ ذرا پیچھے چلیں تو اس کے تارتقریباً 100 برس تبل ستر ہویں صدی ہے جڑے نظر آئیں مے جب ایسٹ اٹریا کمپنی کا قیام عمل میں آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سامراجی ذ ہنیت رکھنے والے انگریز اس کمپنی کی آڑ میں بورے ملک پر تا بض ہوتے چلے گئے۔اس ملک کی سب سے بڑی طاقت بن جیٹھے۔اس طرح آنگریزوں کی سامراجی حکومت نہصرف سای جریر بنی حکومت بن کر ابھری بلکہ اس نے نسلی امتیاز کوخوب بر صاوا دیا جس نے ہر ہندوستانی کے دل

میں طوفان پیدا کردیا تھالیکن سالات کے مارے ہندوستانی راجے،مہاراجے،نواب وزمیندار وغیرہ جو کہاس کے زیر تھیں آمجے تھے اپنی مطلب برآوری کیلئے ان سے مددواعانت کے خواستگار نظرآنے لگے۔جو کہ ان کے لئے سوہان روح تھا مگر ان راجاؤں، مہاراجاؤں میں ایک قتم کا عجيب ساخوف محمر كركميا تقاجس كى وجهر ايست اعثريا كميني اوران كے المكاروں كے خلاف بولنا تو وركنارسوچنا كك كناه تصوركيا جانے لگا۔جس كا فائده ان سامراجيوں نے اتھايا۔ بيسارے حالات انگریز ریزیڈنٹ کے جلوں اور اس کے جاسوسوں کی برولت ممکن ہوسکا تھا۔جس کا دیدیہ م کھاس قدرتھا کہ ہندوستانی مملکت کی شاخت" لال قلعہ" کے اندر بھی اس کا سکہ چاتا تھا۔ بیہ حوصلہ انہیں ای وقت سے ملنا شروع ہوگیا تھا جب1757ء میں باای کے میدان میں سراج الدوله کوشکست ہوئی تھی جس کے ذمہ دار میرجعفر جیسے اپنے بی تھے کیوں کہ ان کی غداری ہے بی میمکن ہوسکا تھا۔انگریزوں کی شاطرانہ جالیں بہیں پہلی بارکمل طور پر کامیابی ہے ہمکنار ہوئیں اور اس کے بعد تو انہوں نے اپنی طاقت،سازش اور ثقافتی مصلحت غرض کہ ہرسامراجی حرب کو استعال کیاخصوصاً دیکی ریاستوں میں رقابت پیدا کر کےخوب خوب فائدہ اٹھایا۔مقصد صرف میہ تھا کہ مندوستانیوں کے اندرے اتحادثتم کردیا جائے اوربس! پھریاتی کا کام آسانی ہے ہوجائے گااوراییای ہوا بھی۔ ملاحظہ فرما کیس کارل مارس (Carl Marx) کی زبانی اس وقت کی صورت حال جے نیویارک کے اخبار "Daily Tribune" کے حوالے سے بہال نقل کیا جارہا ہے۔

" بول تو ہندوستان کی جابی میں خانہ جنگیوں، بیرونی حملوں، انتانا ہوں اور فیصلے کی بوتا تھا۔ برطانیہ نے تو فیصلوں کا بڑھو اُسطی ہوتا تھا۔ برطانیہ نے تو فیصلوں کا بڑھو اُسطی ہوتا تھا۔ برطانیہ نے تو ہندوستان کے ساجی نظام کو درہم و برہم کر کے دکھ دیا ہے۔ اس پرطرہ یہ کہ ابھی جک کسی شخ نظام کی داغ بیل پڑنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہندوستان اپنی پرانی دنیا کھوچکا ہے لیکن اے نئی دنیا نہیں مل پائی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ کی نلامی میں آکرموجودہ ہندوستان اپنی گزشتہ روایات اور قدیم تاریخ سے ناتای توڑچکا ہے'۔ 7 میں آکرموجودہ ہندوستان اپنی گزشتہ روایات اور قدیم تاریخ سے ناتای توڑچکا ہے'۔ 7 کا رال مارس کا یہ خیال صدور جہ درست ہے کیوں کہ انگریز کی سامراجیت نے اپنے رنگ کا مذکب کی کوائی طرح اپنا نے تھے جس سے عام انسانوں میں بھی بے چنی اور منافرت کا جذبہ کسی و شک کے کوائی طرح اپنا نے تھے جس سے عام انسانوں میں بھی بے چنی اور منافرت کا جذبہ کسی و شک کے کوائی طرح اپنا نے تھے جس سے عام انسانوں میں بھی بے چنی اور منافرت کا جذبہ کسی

زیریں لہر کی ما نندموجز ن تھا جس کا اظہاراس جنگ آ زادی کے دفت بھی دیکھنے کو ملا کیکن ہے بات

بھی درست ہے کہ ایک جانب جہاں اس ملک کے کسان، مز دوراور دیگر افر اوقوم انگریزوں ہے ا بن بقاء کے لئے برسر پر کار تھے، انہیں نکال باہر کرنے کے دریے تھے ای وقت بنگال اور مجھ صد تك مباراتشر ك تعليم يافتة اور دولت مندافراد مختلف نمهى مقامات بران سامراجيول كى كاميابي ك دعاكين الكرب تقيداب يدونت كا تقاضا تقاء ان كى منافقت تقى يامصلحت ، خدا اى جانے لیکن انہیں بیاحساس ہو گیا تھا کہ انگریز اس تحریک کو کیلنے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔وجہ صاف تھی کہاس تحریک میں کوئی تنظیم نہیں تھی بھم ونسق نہیں تھاصرف جوش اور ولولہ تھا جس سے انقلاب توبر یا ہو گیالیکن کامیابی نیل سکی۔اس جنگ میں جن سور ماؤں نے حصد لیادہ کسی ایک قوم یا قبیلہ ے متعلق نہیں تھے بلکہ ان میں ہررنگ ونسل اور ندہب وملت کے افراد شامل تھے، کو کہ ان کی زیا نیں الگ تھیں، نما ہب الگ تھے،فرتے الگ تھے کین ان کی رکوں میں ہندوستانی خون دوڑ ر ہاتھا، ان کا ذہن و دل ان سامراجیوں ہے آزادی حاصل کرنے کے لئے متحد تھا جنہوں نے ہارے ملک پر قبضہ جمار کھا تھا۔ای لئے بھی نے مل کرانگریزوں کا قلع قبع کرنے کی کوشش کی۔ بیر سبھی جیالے اتحاد و ریا تھت کے رشتہ ہے مسلک تنے اور مادر وطن کے سپورت تنے ، ان سبی غلامی سے نجات حاصل کرنے کا جذبہ کارفر ماتھا جبکہ سامراجی ذہنیت رکھنے والے انگریزوں کا مقصد" تقتیم کرواور حکومت کرو" کے فلیفہ پر عمل پیرا ہونا تھا۔ یہ انگریزوں کی سامراجی یالیسی ہی تھی جس کے تحت انھوں نے جب نمیو سلطان ہے جنگ کی تو انھوں نے مراٹھوں اور نظام کو اپنا موافق اورحلیف بنالیا کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ ہیں جھی اگرایک ہوکر مقابلہ کرنے لگے توان کی یالیسی کامیاب نہ ہو کے گی اور یمی سے بھی ہے کہ آگر ایک طرف چند راجہ، تواب ، زمیندار اور تعلقد ارتجابدين كے ساتھ شانہ بہ شانہ مصروف جہاد تھے تو دوسرى جانب انكى تعداد ہے كہيں زيادہ میرجعفراور میرصادق کی طرح کے بااقترارافرادتن من دھن سے آگریزوں کے ساتھ تھے در نہ ہیہ كب ممكن تفاكه ملك مين موجود حاليس بزار كے قريب أنكريزاس ملك كير بغاوت كو كچل ڈالتے۔ یہاں پھوٹ ڈالواور راج کرو کی پالیسی ہی ان کی جمنوائقی ۔انگریزوں کی سامراجی پالیسی کے ثبوت میں سر جنری لارنس کی وہ میٹنگ بھی چیش کی جاسکتی ہے جس میں اس نے ہندوؤں کے ذ بنول میں یہ بات بھانے کی کوشش کی تھی کے مسلمان صدیوں سے ان کا استحصال کررہے ہیں اور يري موزوں وقت ہے جب كە انھيں مسلمانوں كى غلامى سے نجات يانے كے لئے انگريزوں كا

ساتھ دینا جاہے۔ دیکھیں اس کا یہ بیان جواس نے رانی وکٹوریا کوایک کمتوب میں لکھا تھا۔اس سے انگریزوں کی ذہنیت کا پیتہ چلتا ہے:

"اگرآپ کی اجازت ہوتو پندرہ فیصد مولوی اور ای طرح سے پنڈتوں کو دامن اجل میں سلا دیا جائے تو تقریبا پانچ سو ہزار ہندوستانی ویسے ہی کٹ مریں گے اور ہم بہت کم وقت میں پورے ہندوستان کوعیسائی بنانے میں کامیاب ہو جا کیں گے۔

اس ذہنیت کے برخلاف ہندوستانیوں میں اتحاد و پنجہتی پیدا کرنے کا ایک نمونہ تو اس وقت و میسے کو ملا جب بہادر شاہ ظفر نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی غرض ے 9 رجولائی 1857ء کو گائے کے ذبیحہ پر پابندی عاید کردی خصوصاً بقرعید کے موقع پر جب بادشاہ نے گائے کے ذبیحہ کی بابت منادی کرادی اوراہے ممنوع قرار دے دیا تو انگریزوں نے اپنی شاطرانہ چال کے ذریعہ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔انگریزوں نے اپنی سامراجی سوج کے تحت سازش کی اور عبدالرحمٰن تامی شخص کو یا نج سورویے دیے کہ وہ تھم عدد لی کر گزرے ادر کسی طور ہندومسلم تناز عد بیدا ہوجائے جسکاوہ فائدہ اٹھاسکیں۔ جان کے (Kay) کا بیان ہے کہ اس بغاوت کے وقت مسلمان اور ہندوانگریزوں کے خلاف متحدیتے اور اس موقع پر وہ مسلمانوں کو ہندوؤں كے خلاف آلية كارنه بناسكے \_اس وقت اتحاد كابي عالم تھا كہ جہاں كہيں باغى غلبہ حاصل كر ليتے و ہاں فوراً گاؤکشی ممنوع قرار دے دی جاتی تا کہ بیاثابت کیا جاسکے کہ بیہ جنگ آزادی (بغاوت) ہندوؤں اورمسلمانوں کی مشتر کے ہم ہے۔لیکن سے توبیہ ہے کہ انگریزوں نے بھی ہمت نہ ہاری اور ہمیشہ ہندومسلم اور سنی وشیعہ کے درمیان نفاق کا نیج بونے کے دریے رہے۔ای طرح کی ایک کوشش اس تحریک کے دوران انہوں نے یہ کی کہ بہادرشاہ ظفر سے متعلق ایک افواہ پھیلائی کہ وہ ا ہے مسلک ہے منحرف ہو کرشیعہ ہو گئے ہیں۔انگریزوں کوان کی اس افواہ ہے تقویت اس کئے بھی ملی کہای زمانے میں ایک واقعہ ایسا چیش آیا تھا جس کا مقصد بہا در شاہ کالکھنو کی ریاست ہے تقرب حاصل كرنا تھا۔ ديكھيں بيا قتباس جس سے بات مزيدواضح ہوسكے گی: " بہادرشاہ اول اول شیعہ ہوگیا۔لیکن اسکوشیعیت کے اعلان کی جراک نہ ہوئی.... بہادرشاہ نہایت کمزوراورتو ہم پرست آ دمی تفااس کوبھی طرح طرح کی

بے بنیاد اور خیال پرور امیدول کے ذراعہ گرویدہ کیا جاتا تھا چنانچہ مرزا فیروز (بہادرشاہ ظفر کے چھوٹے بھائی فیروز بخت جنہوں نے شیعیت قبول کرلی تھی) نے قلعہ میں ایک بڑی سازش کی جس کا منشابیتھا کہ بہاورشاہ کے ذہن شین کرایا جائے کہ اگر وہ شیعہ ہوجا کمی تو لکھنو کی ریاست ان کی اطاعت و خدمت گزاری کیلئے اٹھ کھڑی ہوگی یا کم از کم اس ہے کوئی غیر معمولی مقدار دولت کے طے گی ۔''و

اس افتہا سے فلاہر ہوتا ہے کہ انگریزوں کے لئے بیافوہ کس قدراہم تھی اس کا اندازہ تاریخ ہند کے مطالعہ ہے بھی ہوتا ہے۔اس انواہ کی ایک وجہ بہادرشاہ ظفر کی ضعیف الاعتقادی تھی جس ہے ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ دوسر کی طرف بیوبھی زمانہ ہے جب ولی عہد بہادرشاہ کے تھوٹے بھائی فیروز بخت کے ساتھ ساتھ بہادرشاہ کے مقرب خاص تھیم احسن اللہ خال اور محبوب علی خال کے علاوہ قلعہ ہے متعلق دیگر سربرآ وردہ افر ادخصوصاً بگیات نے بھی ان کے خلاف سازش کا بازادگرم کردکھا تھا جس ہے بادشاہ کو صدور جدفقصان ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگا نامشکل نہیں سازش کا بازادگرم کردکھا تھا جس ہے بادشاہ کو صدور جدفقصان ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگا نامشکل نہیں ہے۔ای موقع کا فائدہ اٹھا کرانگریز اپنا کام کر گئے گو کہ بہادرشاہ نے اپنا موقف واضح کرنے کے سے باضابطہ اعلان بھی کیا کہ ' بیس نی ہوں' نیکن انگریز جو پہلے ہے ہندووں ادر مسلمانوں میں تفرقہ نجیلا نے میں مشخول تھے مسلمانوں کو بھی فرقوں کی بنیاد پر با نشخے کے در ہے رہے جو کہان کی سامرا جی تھمت عملی کا ایم حصرتھا۔

مندرجہ بالا مباحث ہے یہ بتا تا مقصود ہے کہ اگریز کس قدر موقع کی تاک میں رہا کرتے سے اور ' تقتیم کرواور حکومت کرو' کے اپنے ان کے منشور (Unsaid Manifesto) برعمل ہیرا سے ۔ بہرحال انہوں نے اس سم کی افواہ کو خوب ہوا دی تاکہ انہیں ہرحال میں کا میابی ملے ۔ انہیں بخوبی معلوم تھا کہ اگر یہ افواہ کا رگر ثابت ہوئی کہ بہا در شاہ نی مسلک ترک کر کے شیعہ اثنا عشری ہوگئے ہیں تو سنی این سے منحرف ہوجا کیں گے اور اگر انہوں نے اس افواہ کی تر دید کی جو کہ انہوں نے کی ہو شیعوں میں اس طرح کا رقبل ہوگا ۔ یعنی کا میابی بہ ہرطور ان کا مقدر بے گی جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ چندا فراد کو چھوڑ کر جومصلحتا اگر بزوں کے ساتھ متھ اس مغل تا جدار کو پوری قوم اپنیا دشاہ اور رہنما مانتی تھی اس میں سی مسمی کی خربی یا مسلکی شخصیص نہیں تھی۔

افسوں اس بات کا ہے کہ تاریخ ہند کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں کئی بارایا محسوں ہوتا ہے کہ پھتاریخ وانوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسے مواقع پیدا کئے جا کیں جس سے بیٹابت ہو سکے کہ 1857ء کی جنگ آزادی میں صرف مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا یاان کے جان و مال، عزت و ناموں کا نقصان ہوا اور زیادہ تر ہندوؤں نے اس جنگ آزادی میں کوئی خاص بڑا کا منہیں کیا جبکہ سچائی اس کے بالکل برعس ہے۔ کیوں کہ یہ جنگ آزادی پوری قوم کے اندر پیدا شدہ کیا جبکہ سچائی اس کے بالکل برعس ہے۔ کیوں کہ یہ جنگ آزادی پوری قوم کے اندر پیدا شدہ کرب، بے چینی اور اضطراب کا نتیج تھی جس میں گائے اور سور کی چربی منڈھی ہوئی کارتوس کے استعمال والے تضیہ نے آگ میں تھی کا کام کیا۔ اس موقع پر جائے تاتھا ٹی ایک سپاہی نے ہی سب ستعمال والے تضیہ نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ اس موقع پر جائے تاتھا ٹی ایک سپاہی نے ہی سب ہندوستانی رہنماؤں، سیاستدانوں اور اخباروں مثلاً و بلی اردوا خبار، سراج الا خبار، صادت الا خبار موادی اوران مراح آزادی کا بگل نے اٹھا۔

عام طور پرید خیال کیاجاتا ہے کہ انگریزوں سے نجات پانے کیلئے یہ کوشش 10 مرس کا 1857ء میں کلکتہ میرٹھ چھاؤنی کے واقعہ ہے ہوئی لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس معاملہ کو لے کرجنوری 1857ء میں کلکتہ کے قریب ' وہدمہ' میں بغاوت کی چنگاری پھوٹ بھی جو 10 مرس کی 1857 کومیرٹھ سے شعلہ جوالا بن کرا بھری اور جس نے پورے ملک کواپی لپیٹ میں لے لیا۔ اس موقع پر بہا درشاہ ظفر کی قیادت میں جھائی کی رائی، تا نتیا تو ہے ، کنور سنگھ، خان بہا در، حضرت کل، مولوی احمد اللہ وغیرہ نے انگریزوں سے وہ جنگ کی کہ ان کے دانت کھٹے کردیے۔

حال الکہ کہ جمیں اس بہلی جنگ آزادی میں کامیابی نصیب نہ ہوگی لیکن اس جنگ آزادی کا کارنامہ ہے کہ جندوستانی توم نے بیٹا بت کردیا کہ جم نصرف ایک جنوتوم ہیں بلکہ بڑی ہے بڑی سامراجی توت سے نبردآزما ہونے کی صلاحیت سے معمور بھی ہیں ۔خواہ اس راہ میں جمیں کالا پانی کی سزا ہو یا سرتن سے جدا ہوجائے ، جمیں بھانسی کے بھندوں پر ٹکنا پڑے ، گولیوں کا نشانہ بنتا پڑے یا توپ کے دہانوں سے صف آ رائی کی نوبت ہی کیوں ند آ جائے ۔ فلا ہر ہے تحرکی کا کا کی کے بعد جندوستانیوں کو انگریزی سامراج کی غضبنا کی کا سامنا کرتا پڑا اور انہیں بے خاراذیتیں برداشت کرنی جندوستانیوں کو انگریزی سامراج کی غضبنا کی کا سامنا کرتا پڑا اور انہیں بے خاراذیتیں برداشت کرنی چندسطریں درج کی جارتی ہیں جس میں انھوں نے انگریزوں کی منتمانہ ترکت کاذکران الفاظ میں چندسطریں درج کی جارتی ہیں جس میں انھوں نے انگریزوں کی منتمانہ ترکت کاذکران الفاظ میں

کیا ہے۔ان کابیان ہم یہاں رسل ڈائری کے حوالے سے نقل کردہے ہیں:
" ہماری گردنیں شرم اور ندامت سے جھک جاتیں ہیں اور یقینا اسی حرکات

عیسائیت کے نام پرایک بدنمادہ بہ بیل جن کا کفارہ لازی طور پر ہمیں بھی ایک دن اداکرنا بڑیگا۔اس متم کے دردناک جسمانی اور دیا فی سزاؤں کے دینے کا مطلقاً ہمیں کوئی حق نہیں

اورندی ہم یورپ میں الی سرائی دیے کی جرأت کر عتے ہیں۔"10

انگریزوں نے اس جنگ وجیتنے کے لئے اپنی سامراجی پالیسی پرتوشل کیا ہی اسے مسلمانوں کے جائی اور Genocide کا فرایعہ بھی بنایا۔ تمام مورخ اور دانشوراس بات پر شفق ہیں کداس ترکی کے آزادی کے بعد فصری آگر میں جل رہے انگریزوں نے اپنی بدد ماغی اور بربریت کا جو ثبوت دیااس کی مثال تاریخ عالم میں شایدی کہیں ملے ان آگر بزوں کی سامراجی سوج پررشنی ڈوالنے کے لئے لارڈ کھی کے مراسلے کا ایک تراشا ملاحظ فرمائیں جو انھوں نے ملکہ دکٹوریہ کی خدمت میں روانہ کیا تھا اور جس پر

ملکہ وکٹوریہ نے بھی گہر سے دنج فیم کا اظہار کیا۔ کیننگ اپنے مراسلے بی رقم طراز ہیں:

"ہاری قوم کے دماغ بیں ایک عالم گیر دیوائلی اور انتقام کا جذبہ موجز ان ہاں میں دہ برزگ بھی شامل ہیں جن سے بہتر طرز عمل کی تو قع تھی ایسی گری ہوئی ذہنیت کو دیکے کرناممکن ہے کہ ان کے ہم قوم ساتھیوں کی گرد نیں ندامت اور شرمندگی سے نہ جھک جا کیں کیونکہ ہر دس آ دمیوں ہیں سے ایک بھی تو ایسانہیں دکھائی دیتا جو جا کیس یا بچاس انسانوں کے بے در این قبل دیجائی وضروری اور سی تجھتا ہونا 11

اے ایک چیوٹی میں مثال کے ذریعہ یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جنگ آزادی (بغاوت) کے فرو ہونے کے بعد بھی انہوں نے رائعہ و ment کی پالیسی اپنائی اور لئے پئے فرو ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہندوؤل کوشہر میں آنے کی اجازت دی تا کہ وہ کمی طور ان سے خوش ہوجا کیں اور ان کی ہمنوائی کرنے گئیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جب آگریزوں ہوجا کیں اور ان کی ہمنوائی کرنے گئیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جب آگریزوں نے 1857 کو سلمانوں کو دبلی واپس آنے کی اجازت دی تو بھی ان کی کوشش تھی کہ دہ انہیں معاشی طور پر منلوج کرنے کی پالیسی پر کا ربندر ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ انہوں نے انبیل معاشی طور پر منلوج کرنے کی پالیسی پر کا ربندر ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسا قانون بنایا کہ بیتو م جو ابھی تک سیاس ، معاش ، معاشر تی ہرسطے پر پہپائی کا شکارتھی اس پڑئیس کا ایسا قانون بنایا کہ بیتو م جو ابھی تک سیاس ، معاش ، معاشر تی ہرسطے پر پہپائی کا شکارتھی اس پڑئیس کا بوجھ لا دویا گیا اور یہ بھم صادر کیا گیا کہ جو بھی و بلی واپس لوثنا چا ہے گا اے اپنی جائیداد کا چیپ

فیصد میکس ادا کرنا ہوگا۔ انگریزوں نے ای قتم کی دوسری پالیسیاں ہی اپنا کیں تا کہ پھرکوئی مجاہد آزادی سرندا ٹھا سے کین ظلم کی ٹبنی سدا پھلتی رہے یہ کب ممکن ہے۔ اس جدوجہد نے اپنا کام کردیا تھا۔ خصوصاً ہندوستان بیں اس جنگ ہے انگریزوں کے تین متوسط طبقہ کے نظریہ کوتبدیل کرنے بیں کافی مدوملی اور بوری دنیا پر انگریزوں کی سامراجی فرہنیت افشاء ہوگئی۔ پچھاس طرح کہ اس واقعہ کی تھیک ان کے اہل وطن نے برطانوی پارلیمنٹ میں کی۔ برطانوی اخباروں نے اس کارروائی کے خلاف آوازا ٹھائی اورانگریزوں کے ایک طبقہ نے کھل کراس سامراجی عمل کی مخالفت کارروائی کے خلاف آوازا ٹھائی اورانگریزوں کے ایک طبقہ نے کھل کراس سامراجی عمل کی خالفت کی ۔ آخروہ ایسا کیوں نہ کرتے کہ ان میں انسانیت کی رحق باتی تھی اور سیسامراجی بغاوت کے بعد انہائی درجہ کی غرموم حرکتیں کرنے برآ ماوہ تھے۔ اس کی ایک جھلک دی لندن ٹائمنر کے مشہور و معروف نامنگار ڈبلیو۔ ایکی۔ رسل کی ڈائری کے حوالے سے ملاحظ فرما کیں۔

"زندہ مسلمانوں کوسور کی کھال میں سینایا پھانسی ہے پہلے ان کے جسم پرسور
کی جربی ملنایازندہ آگ میں جلانایا ہند دستانیوں کو مجبور کرتا کہ دہ ایک دوسرے کے
ساتھ بدفعلی کریں۔ ایس مکروہ اور منتقمانہ حرکات کی دنیا کی کوئی تہذیب بھی
اجازت نہیں دیتی۔ "12

رسل ڈائری کے اس اقتباس ہے واضح ہوتا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ذہب پرحملہ کیا،
ان کو ذہنی طور پرمفلوج کرنے کی خاطر بدترین ہتھنڈ ہے اپنائے اوران سے جانوروں کی طرح سلوک
روا رکھا۔ اس کے پیچھے صرف ایک مقصد کارفر ما تھا کہ وہ اپنی تہذیبی اور نسلی برتری تابت کر شیس ۔ ایک
پیغام دے کیس کہ ان کی سامراجی قوت کے خلاف جو بھی آ واز اٹھائے گااس کا بجی حشر کیا جائے گا۔ شاید
جی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی مختلف روٹن دماغ افراد مثلاً ملکہ وکوریداور برطانوی وزیر اعظم ڈزرائیل
وفیرہ نے اگریزی فوج کے خلاف اظہار برات کرنے میں بھی جھجک محسوں نہیں کی اوراپنی قوم کو بربریت
سے لبریز اور دیوانہ تک قرار دیا۔ یہاں تک کہ ڈزرائل نے یہ بھی کہا کہ اب میری قوم سے کے بجائے
مولوک (Moloch) کی چیرہ بوگئ ہے جو آئی و غارت گری کا ایونانی و بوتا ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں چند جملے
مولوک (Moloch) کی چیرہ بوگئ ہے جو آئی و غارت گری کا ایونانی و بوتا ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں چند جملے
مولوک (Moloch) کی چیرہ بوگئ ہے جو آئی و غارت گری کا ایونانی و بوتا ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں چند جملے

" مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تال نہیں کہ مخص فوجی تکلیف کی بناپر بغاوت نہیں ہو کی اللہ در پردہ ملک کی عوام سیاسی ہے چینی کی حفاظت میں اعظمے تھے۔ دوسری قو موں

کے جذبات کا احترام کرنا ہماری حکومت کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے۔ جس کو گورمنب ہندنے گزشتہ چندسالوں سے بالکل خیر باد کہددیا ہے۔ " 13

الیت انڈیا کمپنی کے تیام سے اگریزی سامرائ کے اختیام تک ان سامراجیوں نے آخردم تک کوشش کی کہ ہندوستانیوں کو کچل کراپنامعاثی ،سیاسی اور تہذیبی مقصد پوراکیا جائے خواہ اس میں ملک پر قابض ہونے کا معاملہ ہویا جنگ آزادی ہندکو ناکام بنانے کاعمل سیمیاں تک کہ آزادی ہندکے بعد بھی وہ اپنی پالیسی پڑلی بیرار ہاورانہوں نے شعوری کوشش کی کہ آزادی ہند سے متعلق واقعات کو بھی سنے کر کے چیش کیا جائے تا کہ اس کی تاریخی اہمیت فتم ہوجائے یا پھر انہیں تاریخ کے صفحات کی زیئت ہی نہ بننے دیا جائے ۔لین ایسا کب ممکن تھا؟ کیا خون شہیداں آج تاریخ سے کہ ایسا کبھی رائیگاں گیا ہے؟ تاریخ شاہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔خون شہیدان وطن نے یقینا اپنا رنگ دکھایا اور برسوں بعد ہی سامراجی ذہنیت کے نتیب اپنے حشر کو پہنچے ۔ بقول شاع :

#### حواثى د ما خذ

The world book encyclopedia vol-10, page-76 (1)

.The world Book Encyclopedia vol-4, page-657(2)

(3) اسباب بغاوت بند صفحه 22

Forty one years in India vol-1, Page-431 Published 1908(4)

- Encyclopedia Americana-vol-14, page-822 (5)
- W.H.Russel -My Diary in India in the year (1858-59) Page164 (6)
  - Daily Tribune, 25 June, 1853 (7)
- Bhargava & Rizvi:Freedom Struggle in Uttarpardesh ,Voll -2. Page 160 (8)
  - (9) آزاد كى كهانى خودآزاد كى زبانى منخد 52-53
  - Mr. Delean Russel Diary (10)
    - (11) مراسله لا رؤ کينگ بخدمت ملکه و کور په
      - (12)رسَّل ڈائری مِنی 1858 مِسفحہ -43
        - (13) جولائي 27 وزرائيلي 1857

# ١٨٥٤: منظريس منظر

یدورست ہے کہ 1857ء میں ہندوستان کے مجان وطن نے آزادی کی پہلی ہوئی جدوجہد کی جو میرٹھ کی سرز مین سے شروع ہوکرد هرے دهرے ہورے ملک میں پھیل گئی۔ بادی النظر میں یہ جدوجہد منظم معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل ایسائیس ہے۔ یہ بات بار بار تاریخ کی کتابوں میں بھرار کے ساتھ تھی جاتی دی ہے کہ یہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی تھی جو تاکام ہوئی۔ جے انصاف پندمورض نے فیرطکی حکرال ایکریزوں کے ظلاف بغاوت کا تام دیا اور انگریز مورضین اور ان کے پھو ہندوستانیوں نے اے غدر کا نام دیا اور نفرد ہر پاکرنے دالوں کو غدار کہا گیا۔ منٹی ذکا اللہ جو انگریزوں کے اور غدر ہر پاکرنے دالوں کو غدار کہا گیا۔ منٹی ذکا اللہ جو انگریزوں کے ایک ایسانو کی کتاب تاریخ عروج سلطنت انگلے یہ میں لکھتے ہیں:

انگریزوں کے ایک ایسے بی پھو تھے ، اپنی کم مردا تکی مجب نیرگی رنگ دکھار ہی تھی وہ اپنے خدا انگریزوں کے ایک ایسانو کل کرتے تھے کہ ان کو ہوا استقال اور مبر تھا۔ بعض انگریز ایمان کے کے بادیا تو کل کرتے تھے کہ ان کو ہوا استقال اور مبر تھا۔ بعض انگریز ایمان کے کے اور سرتا یا خدا کی عبادت بھی مستخرق تھے۔''

اور سرتا یا خدا کی عبادت بھی مستخرق تھے۔''
منٹی ذکا ء اللہ جنہیں انگریزوں نے وفاداری کے صلے بھی خان بہادرشمس العلماء کا خطاب دیا تھا، طنز کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں:

'' شہرت ہوئی کے مسلمانوں کی گئی گزری حکومت پھر ہے بحال ہوئی۔ ہای کرھی شرک اُبال آیا،ان کانعلی برائے نام ہاوشاہ بہادرشاہ بچ کا بادشاہ ہوگیا ہے۔''
منٹی ذکا واللہ کی بیہ پوری کتاب ای طرح کے طرز وتفکیک ہے بھری پڑی ہے۔1857ء کی

ناکام جدو جہد کو کہ ملک کیرشی لیکن ہے بہلی جدو جہد ہرگز نہیں تھی۔ جنگ پلای جو پورے سوسال پہلے
لڑی گئی تاریخی اعتبار ہے بہلی سلم جنگ تھی جو 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ اور
انگر بیزوں کے بیج لڑی تنی تھی اور سراج الدولہ کے سیہ سالار میر جعفر کی غداری کے سبب بنگال پ

اگریزوں کا کمل قبضہ ہوگیا۔ ادھر 1799 میں میسور کے شیر ٹیجو سلطان نے اگریزوں کو للکارا اور باوجود کیہ ٹیجو سلطان فن سپہ گری ہے بوری طرح واقف تھے، انہیں جنگی مہارت حاصل تھی لیکن بہاں بھی اس محب وطن کو میر صاوق، میر غلام علی، قاسم علی اور و بیان پورنیا جیسے غداروں کے سبب آخر فکست ہوئی اور انہوں نے گیدڑ کی صد سالہ زندگی پر شیر کی کیک روزہ زندگی کو ترجیح و ہے ہوئے سری رنگا چئیم میں موت کو گلے لگالیا۔ بنگال اور میسور پر کا میابی حاصل کرنے کے بعد انگریزوں کے موسلے بہت زیادہ بلند ہو گئے اور اب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1600 کے آس پاس تجارت کے لیے بندوستان آئی تھی، پورے ہندوستان پر حکم انی کے خواب و کیھنے تھی۔ چنانچ نواب سرائ الدولہ اور شیوسلطان کی فکست کے بعد انگریزوں نے اپنی راہ کے دواور بڑے کا شیاست کے بعد انگریزوں نے اپنی راہ کے دواور بڑے کا شیاست انہ ہوگی آپ کی کا بوشاہ شاہ عالم اپنے تی ملک کوشکانے لگا کر دبلی کے تحت پر عملاً بھنہ کرلیا اور 1803 میں وقت کا بادشاہ شاہ عالم اپنے تی ملک میں انگریزوں کا پنشن خوار ہوگیا اور عمل میں بہادر کرتا رہا اور ای طرح بہادر شاہ ظفر پشین خلای کا جو ا

دراصل ہندوستان کی جائز مغل حکومت اور نگ زیب کی وفات کے بعد ہے ہی زوال پذیرہوگئی تھی۔ ای وقت ہے ملک میں ہر طرف ہدائی، طوائف الملوکی اور اختثار وظفشار کا دور در وہر ورع ہوگیا۔ ایسٹ ایڈیا کمپنی نے اس موقعہ کا پورا پورا فاکدہ اٹھاتے ہوئے طرح طرح کی ریٹردوانی، چالا کی اور عیاری شروع کردی۔ اگریزوں کی حکمت عملی کی سب سے ٹمایاں اور اہم بات ہندو مسلمانوں کے بچ نفاق کا بچ بونا تھا۔ ای حکمت عملی کے تحت اگریزوں نے مشہور کرنا شروع کردیا کہ دیا تھا۔ ای حکمت عملی کے تحت اگریزوں نے مشہور کرنا شروع کردیا کہ دیا کہ دور ہندوؤں کے مندروں کو تو ڑا تھا۔ اگریز اپنی اس حکمت عملی میں بڑی حد تک کا میاب بھی ہوئے گئن آخر کو یہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ اور نگ زیب نے ان مندروں کو صرف اس وجہ سے تو ڈا تھا کہ خود اس مندر کے ہجاریوں نے اس کے تقدس کو پامال کیا تھا۔ ڈاکٹر پیتا بی ستید میا اور سم می ناتھ پانڈ سے کے مطابق ججاریوں نے اس کے تقدس کو پامال کیا تھا۔ ڈاکٹر پیتا بی ستید میا اور سم می ناتھ پانڈ سے کے مطابق آئیس تو ایک مہذوں نے انوا کرایا تھا۔ کھے کے مطابق آئیس تو ایک مہذوں نے اغوا کرایا تھا۔ کھے کے درشن کرنے گئیس اور جب واپس آئیس تو ایک مہذوں نے اغوا کرایا تھا۔ کھے کے دراصل اس ایک صیدن رانی کو مہذوں نے اغوا کرایا تھا۔ کھے کے دراصل اس ایک صیدن رانی کو مہذوں نے اغوا کرایا تھا۔ کھے کے دراصل اس ایک صیدن رانی کو مہذوں نے اغوا کرایا تھا۔ کھے کے دراس دیا ہوں کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کی ذریب نے اس واقعہ کی تفیش راخد کی اطلاع اور نگ ذریب کو ہی تا کھی اور کھی

کرائی تو پہتہ چلا کہ مندر کے خاص بڑے دیوتا کے پیچے ایک سرنگ ہے جس میں متعدد مرئی گلی الشوں کے ساتھ مذکورہ رانی کی لاش بھی ال گئی جو بر ہنتھی اور اجتماعی آبروریزی کی دجہ ہے وہ جانبر نہ ہو کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اور نگ زیب نے اسی سب سے مندر کو منہدم کرایا کہ خود بچاریوں نے اس کی حرمت اور تقدس کو بر بادکر کے اے عیاشی کا اڈ و بنادیا تھا۔

تاریخ ہے یہ بات بھی تا بت ہو بھی ہے کہ ای اور مگ ذیب نے جس پر مندرشکی کا الزام لگایا گیا، اس نے کی مندروں کو جا گیریں بھی عطا کیں اور مندر کی و کھر کھ پرخصوصی تو جہ دی۔ بہر حال سروست یہ ہمارا موضوع نہیں، کہنا صرف یہ ہے کہ انگریز' پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو' کی اپنی حکمت عملی پر شروع ہے ہی پوری طرح کاربندر ہے اور کا میاب بھی ہوئے۔ مقیقت یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ سب پچھ ایک سو تی حجمی پلانگ اور حکمت عملی کے تحت اس ایک سو چی حجمی پلانگ اور حکمت عملی کے تحت اس نے 1801ء میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالے کی بنیاد ڈالی تا کہ انگریز کارندوں اور افسران کو ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور زبانوں ہے واقفیت کرائی جائے۔ انگریز کارندوں اور افسران کو ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور زبانوں ہے واقفیت کرائی جائے۔ انگریز ول نے ای کالج کے تحت پہلے بہندی اردواور ہندی کا تنازع گھڑ اکیا۔ یہ ایک سو جی تجھی حکمت عملی تھی ورنداس ہے بہلے بندی اردو وتازع کا تام ونشان نہیں ماتا۔ ادھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت پہلے بندی اردو تازع کا تام ونشان نہیں ماتا۔ ادھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت تھی جی پہلے بندی اردو تازع کا تام ونشان نہیں ماتا۔ ادھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت کہا جی نہیں انگریزی کو سرکاری زبان اور ذر بعد تعلیم قرار دے دیا گیا۔ اس طرح تحت تحت کے بہلے بندی اردو تازع کا تام ونشان نہیں متا۔ ادھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت کی بیٹر پر تاری کی سطح پر شکرت اور فاری کو شکست دے کر بندوستانیوں کوایک گہراز ٹم لگایا گیا۔

بہر حال 1843ء میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کرلیا اور 1849ء میں ہنجاب پر کنٹرول حاصل کرلیا۔ 13 رفروری 1856ء کواودھ کا الحاق من مانے ڈھنگ سے انگریزی حکومت میں کرلیا گیا اور نواب واجد علی شاہ کومعزول کر کے کلکتہ چلے جانے پر مجبور کردیا گیا۔1856ء تک ایسٹ انڈیا کمپنی اتنی مضبوط اور طاقتور ہو چکی تھی کہ ہندوستانی عوام نو فیر ملکتہ برطانیہ کو بھی خطرہ لاحق ہوگیا جس کا اظہار اس وقت کے برطانوی اخبار میں بھی جا بجاد کیسے کو ملتا ہے۔ چنانچہ تاج برطانیہ نے پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ پاس کر کے ایسٹ جا بجاد کیسے کو ملتا ہے۔ چنانچہ تاج برطانیہ نے پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ پاس کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تحلیل کردیا اور ہندوستان کو براہ راست تاج برطانیہ کے تحت لے لیا گیا۔ اس من انڈیا کیٹ باٹ اور ہندوستان کی زبول حالی پر مصحفی نے پہلے ہی اپنے رنج وقم کا اظہار ان

الفاظ من كرديا تفا:

### مندوستال کی دولت وحشمت جو کچھ کہ تھی ظالم فرنگیوں نے بہ تدبیر کھینچ کی

اس طرح دیما جائے تو 1857ء کی تاکام جدوجہدے پہلے سوڈیز ھسوسال کا پوراعرصہ ہندوستانی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔جس میں ہندوستانی نہ صرف غلامی کی ذلت برداشت کرتے رہے بلکدانگریزوں کے طرح طرح کے ظلم وجرکا شکار بھی بنجے رہے۔ایسے ماحول میں ظاہر ہے کہ ہندوستانیوں کے دل و د ماغ میں اندرای اندر نفر ت، عداوت اور ثم وخصہ پنچے لگااور واضح طور پراہل وطن میں تین طرح کے لوگ سامنے آئے۔ایک وہ لوگ جوانگریزوں کو عاصب اور ہندوستان کا تاجائز حکمراں گردانی تھے۔دوسرے وہ لوگ جنہیں صرف اپنے عیش وآ رام اور جاہ و منصب اور دولت ویڑوت کی جاہت تھی وہ نہ صرف اگریزوں کو خدا کی طرف ہے بھیجا کیا حقیقی حکمراں مانے تنے بلکد انگریزوں کے اشارے پر ہمہ دفت جھک جانے بلکہ بجدہ درین موجانے کو اپنی مین خوش نصیبی اور وقت کی ضرورت سیجھتے تنے۔تیسرے وہ ٹوگ تنے جوان تمام موجانے کو اپنی مین خوش نصیبی اور وقت کی ضرورت سیجھتے تنے۔تیسرے وہ ٹوگ تنے جوان تمام حوالات کو الند کی طرف سے مسلط کردہ فیصلہ بچھتے تنے۔ چنا نچہ وہ راضی بدرضا میں بھی تن بہ تقدیر میں مسلط کردہ فیصلہ بچھتے تنے۔ چنا نچہ وہ راضی بدرضا میں بھی تن بہ تقدیر مرکرکے خاموش بیٹھ گئے۔

ندکورہ پہلی شم کے لوگ ہی دراصل وہ جانباز اور سیچ وطن پرست تھے،جنہوں نے اس پورے مرصے میں انگریز وں کو چین سے میٹھنے نہیں دیا۔ان کے دلوں میں بنگال کی شکست اور نمیو سلطان کی شہاوت کا درد انہیں ہمیشہ اکساتا اور جوش دلاتا رہتا تھا۔ چنا نچہ مختلف علاقوں میں مختلف سطحوں پر اپ اپنے طور پر سرفر وشان وطن اپنے وطن کی آزادی کے لیے علم بلند کرتے مرتب سطحوں پر اپ اپنے طور پر سرفر وشان وطن اپنے وطن کی آزادی کے لیے علم بلند کرتے دیسے۔ الن میں سے چند ایک بغاوت، 1813ء میں اس طرح ہیں۔ 1806ء میں ویلور کی بغاوت، 1818ء میں کئک میں بغاوت، 1841ء میں کا بل میں بے چینی اور انتشار، 1842ء میں کا بل کینٹ پر دلیش واسیوں کا حملہ جس کے نتیجے میں انگریز دن کو کا بل چھوڑ تا پڑا۔ ای طرح 1849ء میں بنجاب کے سپاہیوں میں عام بے چینی وغیرہ دھرے دھرے کا بل چھوڑ تا پڑا۔ ای طرح 1849ء میں بنجاب کے سپاہیوں میں عام بے چینی وغیرہ دھرے دھرے کے بلے ہیوں میں عام بے چینی وغیرہ دھرے دھرے کے بیا ہیوں میں عام بے چینی وغیرہ دھرے دھرے کی چنگاری کی طرح سلگ رہی تھی۔

مولوی احمد الله شاہ جواورہ کے علاقے میں انگریزوں کے لیے زبردست جیلنج سے ہوئے

تے۔ان کانعرہ بی بن گیا:

راه عام پر وطن کے نام پر چلے چلو ہرقوم شان ہند کوئی بڑی نہ چھوٹی ہندو کے گھر کنول مسلم کے گھر روٹی۔ مسلم کے گھر روٹی۔

ال نے بظاہر انگریزوں کو کوئی نقصان تونہیں پہنچایا۔لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس نے وطن پرستوں میں آزادی کی جوت جلائے رکھا۔ بمینی کے کشف الاخبارے ایک تراث ملاحظہ کریں جو پرستوں میں آزادی کی جوت جلائے رکھا۔ بمینی کے کشف الاخبارے ایک تراث ملاحظہ کریں جو 1857ء کے ہنگامہ کے بعد ای طرح کا ایک واقعہ دونما ہونے پرشائع ہواتھا:

"بنگامہ بلوائے گزشتہ (1857ء) سے پیشتر وسط ہنداور ملک اور جی گرف ہرجگہ شہروں سے بستیوں میں روٹیاں تقسیم ہوئی تھیں اور پیش گوئیاں ہوئی تھیں کہ
انگریز ہندوستان ۔ جڑ بنیادسمیت اکھڑ جا کیں گے۔ دولی گزی نے نے خبر دی ہے
کہ اب میرٹھ کی طرف الیک مقام سے دوسری جگہوں میں کچے ہوئے چاول تقسیم
کے جاتے ہیں اور ہر غام پرخشکہ پہنچاتے ہیں۔اس مرتبدا یک ہندو پیش گوئی کے
لیے آشکارا ہوا کہ آئندہ تین برس میں کرشی لوگ (انگریز) ہندوستان سے فیا
ہوجا کیں گے۔"

شاہ ولی اللہ وہلوی کی آزادی کی جدوجہد کی ایک شاندارتح یک رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اورنگ زیب کی وفات سے شاہ عالم ٹانی تک دہلی کے دس سلاطین کے زوال کا زبانہ دیکھا تھا اور آئیس اپنے ملک کی زبول حالی بل بل ستاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک منظم تحریک آزادی اور آئیس اپنے ملک کی زبول حالی بل بل ستاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک منظم تحریک آزادی شروع کی جوہندوستان کی تحریک آزادی کا ایک سنہری باب ہے۔ اس تحریک کے اور طرح طرح اور قریح کے مصابح کے کوشے کوشے اور قریح قرید بیس آزادی کی جوت جلاتے رہے اور طرح طرح کے مصابح جھیلتے رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کی اس تحریک کے ایک تمایاں رکن سیداحم

بربلوی نے پٹنہ میں جو عظیم آباد کے نام سے جانا جاتا تھا ایک مستقل عسکری تنظیم بھی قائم کردی جو انگریزوں کو طرح سے پریشان کرتی رہی۔ اور انگریزوں کی حکومت کو کھلے عام چیلنج کرتی رہی۔ وینانچہ 1864ء میں اس تحریک سے شسلک پنجاب، بو پی اور بہار کے متعدد افراد کو انبالہ میں سازش اور مقدے میں بھنسا کر آئبیں سزائے موت دے دی گئی۔

ای طرح اہل قلم ادیب وشاعر کا ایک طبقہ اپ قلم ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کررہا تھا۔ خاص طور ہے محب وطن شعراکی ایک لمبی قطار نظر آتی ہے جوا ہے تر انوں اور نغوں سے ہمیشہ دلیش کے سپوتوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ایسے شعرا میں دو خاص با تمیں دیکھنے کو آتی ہیں۔ ایک وہ جو کی ڈر اور خوف کے بغیرانگریزوں کو لاکارتے رہے اور وطن پرستوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ کی نامعلوم شاعر کا یہ ترانہ قابل ذکر معلوم ہوتا ہے: لے

ہم ہیں اس کے مالک ہندوستان ہمارا
پاک وطن ہے قوم کا جنت سے بھی پیارا

یہ ہے ہماری ملکیت ہندوستان ہمارا
اس کی روحانیت ہے، روش ہے جگ سارا
کتنا قدیم، کتنا نعیم، سب دنیا سے نیارا
کرتی ہے زرخیز جے گنگ وجمن کی دھارا
اوپر برفیلا پربت پہرے دار ہمارا
اوپر برفیلا پربت پہرے دار ہمارا
اس کی کانیں اگل رہی ہیں، سونا ہیرا پارا
اس کی شان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا
اس کی شان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا
اس کی شان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا
ان کی شان وشوکت کا دنیا ہیں اول

آج شہیدوں نے ہے تم کو اہل وطن للکارا توڑ غلامی کی زنجیریں برساؤ انگارا مندو مسلمال سکھ ہمارا بھا ئی بھائی بیارا سے سلام ہمارا سے سلام ہمارا میں ہمارا میں میں میں سے آزادی کا جھنڈا اے سلام ہمارا

دوسری قتم کے وہ شاعر تھے جو کسی ہی نام ونمود کے بغیر نامعلوم طور پر نغے اور ترانے لکھتے رہے۔ گئے اور ترانے لکھتے رہے۔ گئے دہے۔ ادرلوگول کو آگے بڑھنے کی ترغیب دلاتے رہے۔ ایسے غیر معروف اور نامعلوم شعراکی ایک طویل فہرست ہے۔

جب ایک بار بغاوت کی چنگاری بھڑک آٹی اور دھیرے دھیرے شعلہ کی مانڈ لیکئے لگی تواس کی تبش جہاں جہاں بینی وہاں وہاں لوگوں نے اس بغاوت میں شرکت کواپنا فرض اولین سمجھا اور مختلف طریقوں سے اس میں شریک بوتے چلے گئے مختلف مقامات پر جلے کر کے لوگوں کو جمع کیا جاتا اور باہمی مشاورت سے جنگ آزادی میں شامل ہونے کی ترغیب دی جاتی اس کے لیے اشتہارات بھی تقسیم کیے جاتے ۔ 19 رمارچ 1857 وکو صادق الاخبار دتی کے ککشن اخبار کے حوالے سے دنجرشائع کی ہے کا مارچ 1857 وکو صادق الاخبار دتی نے کلکتہ کے ککشن اخبار کے دوالے سے دنجرشائع کی ہے کہ:

"کشن اخبار کلکتہ نے خبر دی ہے کہ آگرہ اور اس کے گرد ونواح کے مولوی انگریزوں کے خلاف جہاد کی تبلیغ کے لیے مسلمانوں میں اشتہارات تقسیم کررہے ہیں۔"

بہت سے مقامات پر بیدا شتہارات پوسٹروں کی شکل میں دیواروں پر چپائے جاتے ہیں۔
مثال کے لیے حیدرآ بادکی مکہ مجداور چار مینار پر چہپاں کیا گیاایک پوسٹر ملاحظہ کریں:

بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله فتح قريب و بشر المومنين الرجوض كم سلمان بهور، كلمه كوامت رسول بهوكرارادة قل كرني بين اس كا فردين يعنى فر كى تال كرے كا، اس برطلاق اور دہ اولا د، دهير اور جمار، گدھے، كة اور سوركى ہے۔ بلكنسل يزيدكى اور شمركى اور بينا فر كى كابوتو ندآ و اور اولا ومسلمان كى بهوكر ند تھ برے، يا امير يا ديوان يا جا كيرواريا مشائخ يا بيرزاوه يا مولوى، يا قاضى كى بهوكر ند تھ برے، يا امير يا ديوان يا جا كيرواريا مشائخ يا بيرزاوه يا مولوى، يا قاضى يا مفتى ياصو بدداريا كوتوال ياركيس يا خوردوكلال كلبم عام خاص ان سب برقتم ہے اس

الله واحد کی اور اس کے حبیب کی اور جوکوئی شریک ہوکر اینے کو سرخ رو کرے گا۔الیتہ وہ غازی اور قاتل کفار کہلا وے گا۔ اور جو محض کہ مارا جادے گا انشاء اللہ تعالی پی تحقیق داخل ہوگا وہ جے مجلس سیدالشہد ااورشر یک مجلس نبی مصطفی کے بے شک واسطے اس کے بہشت اعلی ہے۔ اور قول اللہ کا زبردست بلادلیل ہے۔ فالقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كول تال اورؤهل كررج بوري وقت فرصت کا ہے۔ ایسا وقت کھونہیں میسر ہوگا اور کیوں غافل ہوتم لوگ دیکھو افسوس کرد کے اور ہم کوتہارے آنے یا نہ آنے سے پچھاندیشہیں۔ مرواسطے ہمت ولانے کے، ہم یہاں سبمتفق ہوکرارادہ بذات خود غلبہ کریں مے۔ بلکم سب کو بيمناسب إنثان نبوى لے كراورسب زيرنثان موكراراد وقل كفاركرے تواليت دہشت اویر کافر کے ہوکر بھا کے گاور دہلی میں عمل بادشاہ جمع وقت شاہ کا ہواجارہ منزل تک اور لازم ہے او پر رئیس تہنیت علی خال بہادر افضل الدولہ پر ذات ہے این نکل کر اور این سامیاسلام میں لے کرفتیاب او پر کفار کے ہوکر ارادہ وہلی کا کریں تو بہت مناسب ہے نہیں تو آئندہ بہت قباحت ہے۔ہم پرواجب تھا،سب مسلمانوں کے جناب میں عرض کیے ہیں، آئندہ مختار ہیں۔ بتاریخ پجیسویں شوال بروز جعد لعنى عيدالمونين ب1273 حكومجد من جمع بوكرتم غلباوير يكروادهر ہے ہم غلب کرتے ہیں اور اس کواگر اکھاڑے تو (یعنی بیکاغذ) وہ سل بزید کے ہوگا۔" بہرحال 10 رمنی کومیرٹھ سے انقلابیوں کے دتی آنے کے بعد عجیب افرا تفری کا ماحول ر ہا۔ باوشاہ بہاورشاہ ظفر سمجھ نہیں یار ہے تھے کہ اس صورت حال سے کیوں کر نیٹا جائے۔ ایسے میں بہادر شاہ ظفر کو جزل بخت خال کی صورت میں ایک نجات دہندہ نظر آیا جس نے دہلی میں امن وامان قائم کرنے کی ذمہ داری اینے سرلی لیکن وہیں دوسری طرف جنزل بخت خال کے بااختیار ہونے کے سبب مرزامغل اور دوسرے شیزادے بہادر شاہ سے نالاں رہنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف شکا بیتی کرنے اور سازشیں رینے لگے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں جو انتشار اور فننشار دبلی اور ملک کے دوسرے حصول میں رہا ہوگا اس کا ذکر تاریخی کتابوں میں جرا پڑا ہے۔ نواب حیدری بیگم کی کتاب فدر کی کہانی ایک دلچپ کتاب ہے جس میں واقعات اس طرح بیان

کے مجے میں کہ کی فلم کی ما تند ہماری نظروں کے سامنے چلتے پھرتے اور متحرک نظراتے ہیں۔ "ميرے پينسيال نكلي ہوئي تھيں ال كنوكيس يردداسو بھااور بير بخش غلام كے ہمراہ رتھ میں بیٹے کرج اح کودکھائے آئی تھی۔ اس کی دکان سے اتری ہی ہوں گی کہ کچے سوار علی علی دین دین کہتے ہوئے تکی تکواریں ہاتھوں میں لیے کھاری باؤلی کی طرف گھوڑے دوڑاتے ملے گئے ، پیر بخش اور دداسو بھا گھبرا کر جھے ایک کو تھے پر لے ج عداورته بان ایک کی میں رتھ کھائے گیا۔ غرض وہاں سے تھوڑی در بعداتر بھا گا بھاگ کر جاوڑی میں ہے ہوتے ہوئے توکری والوں اپنی حو لی پہنچے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ دویلی کا بھا تک بندہے پیر بخش نے کیواڑ دداسو بھانے زہرا بھاڑ کو چینیں ماریں۔بادا جان جو مارے گھراہث کے بیڑے میں ٹبل رہے متھ اور دوآ دی جاری خبر لینے کوروانہ کر بچکے تھے۔ دواکی آواز پیجان خودووڑ ہے ہوئے آئے ، کھوکی کھول ہمیں اندرلیا اور کہا کے غضب ہوگیا۔ کمپنی کی دیسی فوج بگڑ گئی اور جہاں کہیں بريسيول كوياتى بمكوار كے گھاٹ اتارتى بے فداخركرے دو كھے كيا تتج ہو۔" ادھر دہلی کے علاوہ ملک کے دوسرے حصول میں بھی کچھ الی ہی صورت حال تھی۔ بیگم حضرت كل اوراحمدالله شاه كي قيادت بيس الكريزول كوز بردست فكردي گئي-1857 ء ميل لكھنؤ يرجو مجهم بتى ال كانقشة خواجه غلام حيدرصفيرن ان الفاظ ميس كمينياب:

پہر رات باتی ربی ناگہاں اللہ جہاں نہ جہاں فرنگی جو شخے اندرون حصار فرنگی جو شخے اندرون حصار وہ قلعہ سے باہر ہوئے ایک بار وہاں جتنی تو پیں شخیں توڑا آئبیں زن و طفل جو شخے نہ چھوڑا آئبیں ''حسن باغ'' کی راہ سے سب گئے فرض بیلی گارڈ میں وہ حجٹ گئے فرض بیلی گارڈ میں وہ حجٹ گئے کھرا تھا بہت قلعہ میں میگزین کھرا تھا بہت قلعہ میں میگزین

اتارے وہال کولے دو بلکہ تین مشبک هونی حیات وه کوله پیمثا ہوا شبہ تختہ زمیں کا پھٹا۔ اڑا ساتھ بارود کے کم تمام مع تخته و سقف و د بوار و. بام صدا وه ہوئی ہر مکاں بل کیا زمیں بل کئی آساں بل کیا بهت پخته و خام کم کرکے بزارول كطے بیشتر كرمجے ہوا غل کہ مجھی بھون بھٹ پڑا ہوا شک کہ چرخ کہن مید بڑا اڑے اس کے شتے تا آال گھٹا ہے بھی کچھ بڑھ گیا وہ دھوال درول سے کھلیں جوڑیاں خود بخود الگ ہوگئیں کنڈیاں خود بخود ہوئے پیر گردول کے بول کان کٹر کہ نتا نہیں تالہ بائے بشر لکی طنے آخر وہ بارہ دری م شعلے تاکنید انفری بوئے دہشت آلودہ ہوں مرد و زن لرزنے کے سب کے اعضائے تن سب اطفال بے خواب ایے ہوئے کہ لیے وہ مادر سے سم ہوئے کی نے کہا یہ اڑی ہے سرنگ کسی نے کہا ہوگئ فتم جنگ مرد و زن مرد و زن کے مرد و زن کے کہا ہوا آج مجھی بھون

ادھ حدد آبادد کن میں بھی مجان وطن چھے نہیں رہے اور انہوں نے حدر آباد کی رہزیڈی پر تملہ کردیا۔ ای طرح کانپور، بریلی، مرادآباد، جھانی، پٹناور بہار کے دوسرے مقامات میں بھی بے چینی بھیاتی گئی۔ 1857ء کے واقعات مختلف اویب وشاعر نے اپنے اپنے طور پر اپنے اوب پاروں میں بیٹی کے بیں اور جس بہتات کے ساتھ اس طرح کے لٹریچر وجود میں آئے وہ ہمارے ادب کا بیش میا حصہ بیں۔ کتابوں کے علاوہ مختلف اخباروں نے بھی اپنی اپنی خبروں میں ان واقعات کو پیش میا حصہ بیں۔ کتابوں کے علاوہ مختلف اخباروں نے بھی اپنی اپنی خبروں میں ان واقعات کو پیش کیا ہے۔ اس طرح کے اخبارات میں نور مغربی ویلی، صادق الا خبار، دیلی اردوا خبار، بیلی اردوا خبار، دیلی اردوا خبار، دیلی اردوا خبار، دیلی اردوا خبار، بیلی کا کشف الا خبار خاص اور اہم ہیں۔

تورمغرنی نے اسپندا 2 رفر دری 1857ء کے تارے میں ایک فجراس طرح سے شائع کی ہے:

"علاقہ اودھ میں ایک شاہ صاحب چند روز ہوئے وارد ہوئے تھے۔

مجنو وبوں کی طرح پر میں ہے بات کرتے تھے کہ دیکھیے عقریب انتقام لیتا ہوں۔ سب
انگر پروں کو نکلوائے دیتا ہوں۔ عوام تو ذرای بات میں آجاتے ہیں۔ ایک ہجوم جلد
عی وہاں جمع ہوگئی۔ کپتان اور بڑے صاحب مہتم شہر کی بھی تجویز ہوئی کہ ان کا اٹھا
وینا مناسب ہے۔ خلقت کا ہجوم اچھا نہیں۔ شاہ صاحب کو فیمائش ہوئی کہ اپنا بوریا
ہستر اٹھاؤی بہاں سے چل دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہرگز نہ جاؤں گا بلکہ تم سب
کونکلوادوں گا۔ 16 رفر وری کو بہت ہُشت ہوئی۔ آخر کارلز ان کی ٹو بت پینچی۔
شاہ صاحب کے ساتھی بارہ آدی لڑنے کو تیار ہوئے۔ دو کہنیاں ان کے مقابلے
شاہ صاحب کے ساتھی بارہ آدی لڑنے کو تیار ہوئے۔ دو کہنیاں ان کے مقابلے
پرآئیں۔ ہندوقیں مارنے آگیں۔ اس مار پیٹ میں لیفٹینٹ ٹامن صاحب
بہادر 22ر بجمنٹ کے سواروں کے دوصاحب اور زخی ہوئے۔ چند سپاہی مارے
سیاہ صاحب گئی آدمیوں سمیت گرفتار ہوئے باتی ساتھی بھاگ گئے۔''
سیاہ صاحب گئی آدمیوں سمیت گرفتار ہوئے باتی ساتھی بھاگ گئے۔''

1857ء کی تاکام جدوجہد کے اہم دانعات پرایک نظر ڈالیس تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے منگل پاغرے نے 29 رمارج کو چربی تھے کارتوس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور 8 راپریل کو مجانی دے دی گئے۔ 9رم کی 1857ء کو میر تھ میں ایک رجنٹ کے 85سیا ہوں کا چربی والے کارتوسوں كواستعال كرنے سے انكاركرنے بركورث مارشل كيا كيا اوران سيابيوں كودس سال قيد بامشقت كى سزا دی تی۔10 مئی کومیر تھ کی تمن رجمنوں نے بغاوت کردی اور علم بغاوت بلند کرتے ہوئے دیلی کی طرف روانہ ہوئے۔11 رئی کوسیا ہیوں نے دہلی پر قبضہ کرلیا اور بہا درشاہ کی شہنشا ہیت کا اعلان کردیا۔ 13 رمئ سے مید بغاوت دیلی سے پھیل کر فیروز پور، علی گڑھ، اٹادہ، رڑکی متھر ایکھنو، بریلی اور شاہجہاں پورتک پھیلنی شروع ہوگئے۔ کم جون سے یہ بغاوت باقی دوسری جگہوں پر پھیلنی شروع ہوئی جس میں مراد آباد، بدایوں، اعظم گڑھ، سیتابور، سیج ، بنارس اور جھانی شامل ہیں۔ 6رجون کو نا ناصاحب نے کا نیور کا محاصرہ کرلیااور7رجون کوجھانسی کے قلعہ پر قبضہ ہو گیااوررانی تکشمی بائی کی حکومت بحال ہو گئی۔9رجون ے دریا باد، لتح بور، نو گا تک، کوالیار اور فتح گڑھ میں بغاوت کی لبرآنی شروع ہوگئے۔27رجون کو نانا صاحب نے کانپور فتح کرلیا۔ کم جولائی کو بغاوت کی بید جنگاری اندور اور ہاتھری میں بھی مجیل منى ـ 16 رجولائى كوكانپور پرتسلط كى لزائى شروع ہوئى \_ اور پائاصاحب كى فوج كو بھور كى طرف پسيا ہوتا يرارادهر 27 رجولاني كوكنور سنكه في آره ير تبعنه كرليا ليكن 13 ماكست كوجكد ليش بور من كنور سنكه كوشكست ہوئی۔ادھر16 ماگست کو بھور میں تا تیا تو بے کو شکست نصیب ہوئی۔14 رستبر کود بل میں انگریزوں نے تشمیری درواز ہارودے اڑاد یااور 20 رسمبرکود ہلی پرانگریزوں کا پھرے بعنہ ہوگیا۔21 رسمبر کو بہا درشاہ نے ہمایوں کے مقبرہ میں انگریزوں کے سامنے ہتھیارڈال دیے۔اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں:

" آ ہ ا د بلی در بارک نمائش گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک تصویر نظر پڑی جس میں برم تیموری کی گل ہونے والی شع ابوظفر بہادر شاہ مقبرہ ہمایوں میں میجر بڈس کے ہاتھوں کرفتار کئے جارہ ہیں۔ بیشت پر ہمایوں کا مقبرہ نظر آ تا ہے جس پر بچھ بجیب دلگیرافسردگی چھائی ہوئی ہے۔ بہادر شاہ عبا پہنے ہوئے گھڑے ہیں۔ ہاتھ میں عصا ہے، چبرہ غم والم میں ڈوبا ہوا، بڑھا ہے کا رنگ اور تحملا نہ یاس کا عالم ہے۔ شہر بڈس سرخ وردی چنے بادشاہ کا دائس کی راس کے طرے ہیں اور اُن کے دوہمراہی بادشاہ کی بیشت پرنظر آتے ہیں۔ میجر بڈس کی اس بے باکا نہ براُت پر بادشاہ کا ایک بادشاہ کا ایک بوڑھا جا نار تکوارسوت کر لیکتا ہے۔ ہاتھ ہیں ڈھال ہے اور بشرہ نڈھال، قریب بوڑھا جا نار تکوارسوت کر لیکتا ہے۔ ہاتھ ہیں ڈھال ہے اور بشرہ نڈھال، قریب

انقام سردکردیتا ہے۔افسوں ہے کہ دُنیا کے اس کا بر ها ہوا حوصلہ بست اور جوش انقام سردکردیتا ہے۔افسوں ہے کہ دُنیا کے اس مصیبت خیز انجام پر بھی لوگوں کواس کی ہوں باتی ہے۔ نمائش سے چلتے وقت وہیں دبوان حافظ کا خود بخود کھلا ہواا کی۔ورق نظر پڑا جس کی بہلی سطرتھی:

"آخر بظرے بہ سوئے ماکن اے دولتِ خاص و حسرت عام" 22 رستبر کو بہا درشاہ کے بیٹوں کو گرفتار کر کے ان کو گولی مار دی گئی یاسر قلم کر کے ان کا سر بہا در شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا۔ بینی برطانوی نفرت و دہشت اپنے عروج پڑھی۔ 22 راکۃ برکوکھنؤ پر المريزوں نے پھر قبضه كرليا اور 26 ماكتو بركوتاتيا توبےكو باندوكے كنارے الكريزوں نے شكست دى-27/ كوبركوماتيالويه في الكريزول كونكال كراك بار فهركانبور يرقبضه كرليا-6ردمبر يتن يجه عى عرصد بعديميبل نے تاتيا تو بے كوكانيورے تكال كر پھرسے بقند كرليا۔ ادھرتاتيا تو بے وہاں سے فرار ہو کر کھٹمی بائی کی مدد کے لیے پہنچ کئے۔ 9ردمبر کو کالی کی لڑائی ہوئی جس میں تا تیا تو بے کو پسیا ہوتا پڑا۔5 رمارچ1858ء کومہندی حسین اور گونڈ ہ اور چردا کے راجوں کا چندا کے مقام پر برطانوی کیب پر جملہ کیا۔ ادھر 21 رمارج کولکھنؤ پر انگریزوں نے عمل کنٹرول عاصل کرلیا۔ 22 رمارج کو اعظم کڑھ یر کنور سکھنے نے قبضہ کرلیا۔ کیم اپریل کو انگریزوں نے تاتیا ٹویے کو بیتوا کے کنارے پھر پیائی بر مجبور کردیا۔ 3 ماہریل کو جھانسی کے قلعہ پر انگریزوں نے دھادا بولا جہال سے تکشمی بائی کو بالآخر فرار ہونا بڑائین اعظم گڑھ میں کنور سکھ کے ہاتھوں انگریزوں کو شکست جھیلی بڑی اور 23 رایریل کو جکدیش بور کے مقام پر انگریزوں نے کنورسکھ سے ایک اور تشکست کھائی لیکن افسوس كەصرف تىن دن بعدىغىن 26 رايرىل كوكنورستىكى د فات ہوگئى اورانگرىز د ل كى راە كا ايك برا کانٹانکل کمیا۔6 مئی کو بر ملی برانگریزوں کا قبضہ ہوگیا،24 مئی کو کالبی پر انگریزوں نے کنٹرول عاصل کرلیا۔ عم جون کورانی لکشمی بائی راؤ صاحب اور نواب باندہ نے کوالیار کے سندھیا کو شکست دی، کوالیار پر قبضہ کیا گیااور نانا صاحب کو پیشوا بنانے کا اعلان کیا گیا۔17 رجون کو انگریزوں کی طرف ہے گوالیار کا محاصرہ کرلیا گیا جہال الرائی میں رانی تکشمی بائی بالآخر ماری گئی اور تاتیا نوبے کو بھا گنا پڑا۔20 رجون کو بالاً خرگوالیار پرانگریزوں کا دوبارہ تبضہ ہو گیا۔14 راگست کوکوتڑااودے بور میں اثرائی ہوئی جہاں تا تیا تو یے کو شکست کا مندد کھنا پڑا۔ 17 راکتوبر کو انگریزوں نے ایک بار پھرجکدیش پورکا محاصرہ کرلیااور 19 ماکوبرکو وہاں کور سکھ کے بھائی امر سکھ کو فلست دی۔
21 رجنوری 1859ء کوسیکھر کی اٹرانی ہیں انگریزوں نے تا تیا ٹوپے کو فلست دی لیکن وہ فرار ہونے ہیں کامیاب ہوگیا۔ لیکن 7 رابریل کو تا تیا ٹوپ کوگر فقار کرلیا گیا اور 18 ماپریل کو پھائسی دے دی گئی۔ اس طرح تا تیا ٹوپ اور انگریزوں کے بچ چوہ بلی کے کھیل کا خاتمہ ہوگیا۔ تا تیا ٹوپ کی پھائسی کے ساتھ ہی انگریزوں کو بڑی حد تک آ رام حاصل ہوگیا اور اب وہ پورے ہندوستان پر بلا مزاحمت حکومت کرنے کی پوزیشن ہیں آ گئے۔

جہاں تک 1857ء کی بغاوت یا جدو جہد کا سوال ہاں میں کوئی شک تہیں کہ یہ بغدوستان کی بہلی ملک گیر جنگ آزادی تھی، جواپنوں کی غداری اور اگریزوں کی چالا کی اور عیاری کے سبب ناکام ہوئی نیکن اس میں کوئی شک تہیں کہ 1857ء ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک طرف جہاں اس جدو جہد کی تاکامی سے انگریزوں کے پاؤں ہندوستان میں مضبوطی ہے جم مے وہیں دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کی جدو جہد مضبوط، مربوط اور قوی تر ہوتی چلی تی جو 1885ء میں انڈین پیشل کا گریس کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ ای کا گریس کے شکل میں ظاہر ہوئی۔ ای کا گریس کے شکل میں ظاہر ہوئی۔ ای کا گریس کے شریسایہ وطن پرستوں نے کا میاب سیاسی تحریک کیا گرانی کا شار اور کی حاصل کی۔

#### روداددارورس

7857 کا انقلاب چاہے جن اسباب کی بنا پر ہوا ہو، تحرایک بات تو بیٹنی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستانیوں کی غرض اس سے بیٹی کہ ملک کو بدترین غلامی سے نجات دلا کروطن کی فقمت وآزادی کو پھر سے حاصل کیا جائے۔ بیٹر کی دبلی اورصوبہ اودھ تک ہی محدود نہیں تھی جیسا کہ چندا تگریز مورضین نے اس کی حقیقت کو چھپانے کے لیے کہا ہے بلکہ بید عام سیاس ہے چینی تھی جو رفتہ رفتہ پٹاورسے پٹنڈ تک پھیلتی جلی گی اورتقر یبا ملک کا ایک بڑا حقہ اس سے متاثر ہوا۔ اگر بدعام سیاس ہے چینی تو میاس ہے چینی تھی جو رفتہ رفتہ چینی نہ ہوتی تو وزیراعظم انگلتان مسٹرڈ زرائیلی کو 27 رجولائی 1857 ء کو بینہ کہنا پڑتا:

" مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں کہ بنگالی دستے کے باغیوں نے محض فوجی تکلیفات کی بنا پر بغاوت نہیں کی بلکددر پردہ وہ ملک کی عام سیاس بے جینی کی جمایت میں اُٹھے بیجے"

ہندوستان کے سیاسی اور ساجی زوال کی ابتدا تو ای دن ہوگی تھی جس دن سے اگر ہزول نے دلیں ریاستوں اور ان کے حکمرانوں کی آبسی لڑائیوں میں مداخلت کرنا شروع کردی تھی۔ ریاستوں کے ذاتی مفادات نے اگر یزول کی بالا دی کوفود بی وہ توت بخشی کہ وہ ان پرحاوی ہوتے چلے گئے۔ ڈلپوزی کی حکمت عملی اور توسیع سلطنت کے لیے ریاستوں کے الحاق نے ہندستان پران کی گرفت کو مضبوط کرنے کا سب سے ہواموقع فراہم کیا ملک کے ایک بڑے ہے پرایسٹ اٹریا کہ پنی کے قبضے نے فلام ہندوستان کے تواور کہرا کردیا۔ ہندستانی عوام جواب ملک کے قومی جندیات اور ان کے احترام کو اگریزوں کے ذریعے پامال ہوتے و کھے کہ شتعل ہوتے جارے تی آخر اس نے تیج پر پہنچ کہ اب وقت آگیا ہے کہ اگریزوں کی برعہدی اور ان کی مکاریوں کا منھ تو ڑجواب دیا جائے اگر چرا کی ابتداج بی والے کار تو سوں سے ہوئی لیکن بیکوئی نو جی برخاوت نہیں تھی ، عام لوگوں میں جائے اگر چرا کی ابتداج بی والے کار تو سوں سے ہوئی لیکن بیکوئی نو جی برخاوت نہیں تھی ، عام لوگوں میں جائے وہاں جسے جائے اگر پینا اور بے الحمینانی کے جذبات موجود تھے چنا نے بعض مقامات پر نو جی برخاوت سے پہلے وہاں جسے جائے اگر بینی اور ان کی مخار برخاوت سے پہلے وہاں جسے جائے اگر بین اور برخاوت سے پہلے وہاں جسے جینی اور برخاوت سے پہلے وہاں جسے جائے دیا تو بھی برخود تھے چنا نے بعض مقامات پر نو جی برخاوت سے پہلے وہاں جو برخود سے چنا نے بعض مقامات پر نو جی برخاوت سے پہلے وہاں جو برخاوت سے پر پر برخاوت سے پہلے وہاں جو برخاوت سے پر پر برخاوت سے پر پر برخاوت سے پر پر برخاوت سے پہلے وہاں جو برخاوت سے پر پر برخاوت سے پر

کی شہری آبادی نے بھی بغاوت شروع کردی تھی، چربی والے کارتوسوں کا استعال آگر چہ مندوستانیوں کے شہری آبادی نے بھی بغاوت شروع کردی تھی۔ کیلئے قابل قبول نہیں تھاتو کئی انصاف پہندا تھریز انسر بھی ان کارتوسوں کے استعال کے خلاف تھے۔ مسئر پینسن نے ایک بھا میں لارؤ کمیونک وائسر اے بندکونکھیا تھا:

اس كے بعدوہ اپنى رائے كوذيل كے الفاظ من ظامر كرتا ہے ؟

"میری رائے میں ان کا رتوسول کے استعال سے سیابیوں کے ندہبی جذبات کونا قابل یفین طریق سے تھکردیا گیاہے "

جب اس نا قابل یقین چیز کے استعال پراصرار کیا گیا تو ہندوستانی سپائی آ ہے ہے باہم ہو گئے اور سوار نوج کی پلٹن نمبر 3 کے 85 جوانوں نے اس کے استعال سے صاف انکار کردیا ، چس پر انھیں فی الفور فوجی عدالت کے روبر و چیش کر کے دس سال عمر قید کی سزاای وقت سنادی گئی۔ ان جس سے گیارہ نوجوان سپاہیوں کی سزا جس پانچ سال کی تخفیف کر دی گئی۔ اس انتقامی سزا کا تھم میر ٹھ چھا وئی جس فوجوان سپاہیوں کی سزا جس پانچ سال کی تخفیف کر دی گئی۔ اس انتقامی سزا کا تھم میر ٹھ چھا وئی جس ہی گئی۔ اس وقت ایک بھی ورش کو ایسے ذکیل کن طریقے سے سنایا گیا کہ تمام ہندستانی سپائی برافر وختہ ہو گئے۔ اس وقت ایک بھی سپائی اس میدان میں ایسا موجود نہیں تھا جس نے اپنے سپنے جس اس واقعہ سے نفرت اور رنج کے جذبات اُٹھتے ہوئے محسوس شہر کے مول ۔ جھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر ہر سپائی ہے حدشتھل ہوا۔ اس واقعے کے دوسرے دن یعنی 10 اگریک کو یکا کیک لا والچھوٹ پڑا۔

" سوارول کی ایک پلٹن او دو پیادہ پلٹنوں نے بغاوت کر کے سب سے پہلے جیل تو ڈااورا پے تمام ساتھیوں کو آزاد کرالیا۔اس سے فارغ ہوکرا پے افسروں کے بیال تو ڈااورا پے تمام ساتھیوں کو آزاد کرالیا۔اس سے فارغ ہوکرا پے افسروں کے بنگلوں پر حملہ کر کے ہراس فرنگی کو جوان کے ہتھے چڑھ گیا، بے دردی سے تہ تیج کردیا جس کے بعد انھوں نے دہلی کی طرف یلغار کی "

11 مئ کو وہلی میں میرٹھ کی فوجوں کے پہنچنے کے بعد ہر یوروپین بنگلے پر دھاو ابول کر اے نذر آتش کردیا۔جوفر کی نظر آیا، آل ہوا، عورتیں بچ تک مارڈ الے مے لکھنو، کانپور، جھانسی، باغدہ، روئیل کونڈ، غازی پورادر دوسرے مقامات پر بھی دھیرے دھیرے کہنی کی حکومت کے خلاف محاذ کھلتے محے بہادر شاہ ظفر کو قائد مان کر انقلابی تحریک کے رہنماؤں نے جابجامور ہے کھول دیے۔ گریے کی ہی لیے کامیاب نہیں ہوگئی کہ ہندوستانی ریاستوں نے انقلابیوں کا ساتھ نہیں ویا۔ زیادہ تر عام شہری آبادی نے اس میں حصہ لیا۔ جنگجوہ ندوستانیوں میں ایسے بااثر لوگ بھی موجود تھے جودر پر دہ انگر بزوں سے ساز باز کر بھے تھے۔ جدید اسلحہ اور سامان جنگ کا فقد ان بھی اس انقلاب کی تاکامی کا ایک اور سب بنا۔ اس کے علاوہ ہندوستانی فوجوں میں آپھی تال میل کی سخت کی تھی۔ ہر پلٹن اپنے انداز میں صف آراتھی۔ کے علاوہ ہندوستانی فوجوں میں آپھی تال میل کی سخت کی تھی۔ ہر پلٹن اپنے انداز میں صف آراتھی۔ جنگی حکمت میل اور نہ بی کوئی ایسا منصوبہ تھا جس پر سب منفق ہوں۔ قیادت کی رستہ کشی ایک اور وجہ تھی اور ایک کرور جنگی صفرت سے تاہم بات بیتھی کہ عام لوگ پہلے ہی شخصی حکومت کے تابح جے اٹھا بھے تھے اور ایک کرور اور سب سے انہم بات بیتھی کہ عام لوگ پہلے ہی شخصی حکومت کے تابح تجے اٹھا بھے تھے اور ایک کرور مرکز سے ان کا یقین بہلے بی انہم جاتا ہی انہ دیکا تھا۔

انگستان سے تازہ دم فوجوں کے آنے سے انگریزی فوج کے حوصلے بڑھ چکے تھے۔ انھوں نے ا پی کمین گاہوں سے نکل کر ہندستانی فوج کو پسیا کرنا شروع کر دیا۔ ہندستانی فوج پیچھے ہنتی گئی اور وہ آ مے بڑھتے گئے۔ پیم شکستوں نے ہندستانی فوج کوا تناول شکتہ کیا کہ اس میں مقالبے کی تاب نہ ر ہی۔14 رستبر کو کشمیری دروازے سے انگریزی فوج دیلی میں داخل ہوئی۔شہر میں یانچ ون لڑائی جاری رای لیکن شکست کے سواکوئی بتیجہ نہ نکلاشہر میں بھکدڑ کچ گئی۔ بھا گنے والوں پر گوجروں نے حملہ کر کے انھیں اوٹ لیا۔ بادشاہ اورشنراوے ہمایوں کے مقبرے ملے گئے۔ تمام شہر پھر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب انگریزوں کومعلوم ہوا کہ باشاہ جایوں کے مقبرے میں موجود ہیں تو انھوں نے مرز البی بخش اور عليم احسن الله خال كوظم وياكه بادشاه شرك بابرنه جانے ياكي اور الحيس برصورت من انكريزى كيمي تك پنجايا جائے۔ الى بخش اور حكيم احسن الله خال بمايوں كے مقبرے ميں جاكر بادشاہ ے ملے۔ حیلے حوالے کرنے باوشاہ ظفر اور جارول شنرادوں مرز آغل مرز اابو بکر مرز اخصر سلطان اور مرزامد وکومقبرے سے نکال کرائگریزی کیمپ میں لایا تمیا۔ ہٹس نے دیوان عام کے سامنے جہاں انگريز عورتول اور بچول کولل کيا کيا تھا جاروں شنرادوں کو بندوق کا نشاند بنايا اوران کے سر کا شکر بادشاہ كى خدمت ميں پيش كرد ئے۔اس سفاكى ير منتكرى نے بدس كومبار كبادد يے ہوتے لكھا: "ميرے بيارے بٹرس ! بادشاه كوگرفآركر كے اوراس كے بچول كولل كرنے برتم

اور تمہاری پنن ہرطرح کی مبار کیاو کی متحق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئدہ بھی ایسے

معاطات مين تم بميشكامياب رموك"

انگریزوں کاشمر پر بقند ہوتے ہی لوٹ مار تن ادر بربریت کا دوسلد شروع ہوا جوایک مذت

تک جاری رہا۔ انگریزوں نے جوش انقام میں مظالم کی انتہا کردی۔ بغاوت کے شک میں نہ جانے

کتنے ہے گنا ہوں کوسولی پر چڑ ھادیا گیا انگریز عورتوں اور بچوں کے تل کے جرم میں اذبیتیں دے دے کہ

ہندوستانیوں کو ہلاک کیا گیا۔ بھس نے ایک افسرائی ورڈ زکو خط میں لکھا:

"دبلی میں اگریز عوق اور بچوں کے قاتموں کے خلاف ہمیں ایک ایما قانون پاس کرنا چاہیے جس کی رو ہے ہم المحیں زیمرہ ہی جلا سیس یا زندہ ان کی کھال اتار سیس یا کرم سلاخوں ہے اف ہوں کو فضل کے گھاٹ اتار سیس ۔ ایسے ظالموں کو فضل پھائی کی سز اسے ہلاک کردینے کا خیال ہی مجھے دیوا نہ کے دیتا ہے۔ میری دلی خواہش ہو کہ کاش میں دنیا کے کسی ایسے گمنام کوشے میں چلا جاؤں جہاں مجھے بیون حاصل ہو کہ میں حسب ضرورت تھیں انتقام لے کردل کی ہمڑ اس نکال سکوں"
دیلی پر قبضہ کرنے ہے جیشتر ایک افسر لکھتا ہے:

" باغی ہتھیارر کھنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اس لیے کہوہ اچھی طرح جانے تھے کہ اگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہوکرموت کی سزاملنی تینی ہے اور نہ ہی اس کے سوا انھیں کوئی امیدر کھنی جا ہیے گئی،

د بلی کے ہاشدوں پر آتریزوں کے تبنے کے بعد ہو سیسیس گزریں ان کے لیے افسران نے کھا ہے کہ:

'' باغیوں کے جرائم کے مقابلے میں ہزار گنا تقیین پاواش پاشتدگان و بلی

کو برداشت کر تا پڑئی تھیں۔ ہزار ہا مرد، مورت اور بچوں کو بے گناہ خانماں بر باد ہوکر

جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھانی پڑئی اور جتنا مال واسباب وہ پیچھے چھوڑ گئے تھے،

ان سے ہمیشہ کے لیے ان کو ہاتھ دھونے پڑے۔ کیوں کہ ساہیوں نے گھروں کے

کو فی کھووکر تمام جیتی اشیاء کو قبضے میں کرلیا اور باقی سامان تو ٹر چھوڑ کر خراب کردیا جس

کو وہ اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے''

"عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے آپ کو ہمارے رحم وکرم پر تھوڑ دیا تھا جن سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا گئی دفعہ ایسی ہے کس اور شریف عوتوں کے غول کے غول ماتمی قافلوں کی شکل دیکھنے ہیں آئے جن میں سے اکثر بیجاری بچول کو فیل سے اکثر بیجاری بچول کو فیل کے ساتھ مردسیدہ مرد بیجاری بچول کو فیل کے ساتھ مردسیدہ مرد نظر آتے ہے جو چلتے ہوئے ٹھوکریں کھا کھا کر کر پڑتے ہے"

" بیگات کے آنسو' (خواجہ حسن نظامی) میں چندائی ہی ہے کس شنراد ہوں کا تذکرہ ہے جو خانمال برباد ہوکر دردر کی ٹھوکریں کھاتی رہیں۔ دبلی کے باشندوں پرکون کون کی قیامت ڈھائی گئی اس کا حال خود منظمری سے سنتے:

" ہاری فون کے شہر میں داخل ہونے پر تمام ایسے لوگ جوشہر کی جارہ ہواری میں چلتے گرتے نظر آئے تکلینوں سے وہیں فتم کردیے گئے۔ ایسے بدقسمت انسانوں کی تعداد بہت کافی تھی۔ آپ اس ایک دافعے سے بخوبی انداز والگا کے ہیں کہ ایک گریس چالیس یا پچاس ایسے اشخاص ہمارے فوف سے بناہ گزیں ہو گئے جواگر چہ باغی نہ تھے بلکہ غریب شہری تھے اور مارے فود کرم پر تکمید لگائے ہوئے جن کے متعلق میں فوشی سے بناہ کرتا چاہتا ہوں کہ مارے فود کرم پر تکمید لگائے ہوئے جن کے متعلق میں فوشی سے بناہ کرتا چاہتا ہوں کہ واقعت مالوں ہوئے کیوں کہ ہم نے ای جگہ ان کوائی تکمینوں سے ڈھر کردیا"

چند انگریز مورخین نے شدو مدسے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ 1857ء کی مسلح جدوجہد مرف صوبہ اور ہے تک بی محدودتی ۔ ہندوستان کے دوسرے علاقے اس سے متاثر نہ تنے "کھوئی مونی سلطنت " The Last Dominion کے مصنف ایل کا تھیل Al Corthill نے بھی ای بات کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھا ہے:

"غدر کے متعلق زیادہ سے زیادہ بد کہا جاسکتا ہے کہ وہ کی منتی میں بھی تو می بنا میں بھی تو می بنا وت نہیں تھی ہی بھی تو می بنا وت نہیں تھی سوائے صوبہ اودھ کے جواس وقت مشکل سے انگریزی مملکت کاحقہ کہا جاسکتا تھا"

کین خوداس تحریک آزادی کے کیلئے والے انسران کی تحریروں اور واقعات سے پتہ چاتا ہے کہ
پٹا در سے لے کرپٹنا ور دوسرے مقامات تک انھیں ای طرح ہندوستانی دستوں سے سخت مقابلہ کرتا پڑا ا جس طرح دیلی ہیں ہوا تھا اور ان پر بھی وہی مظالم ڈھائے گئے۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ بعض مقابات پر جلد ہی حالات پر قابو پالیا گیا ہو گر حقیقت بہی ہے کہ دہلی اور لکھنؤ کے علاوہ دوسرے مقابات پر بھی سخت مقابلے کے بعد بی کامیا بی حاصل ہو تکی۔ 10 رجون 1857ء کو پٹاور میں سرکاری تھم ہے ایک سوجیں افراد کو بھانسیاں دی گئیں۔ان ایک سوجیں انسانوں کو بٹل از وقت بغاوت کے جرم ہاخوذ کیا گیا تھا چنانچ ککسن نے پٹاور کے ڈپٹی کمشنر انسانوں کو بٹل از وقت بغاوت کے جرم ہاخوذ کیا گیا تھا چنانچ ککسن نے پٹاور کے ڈپٹی کمشنر ایڈورڈر سے پلٹن میں نمبر 55 کے چند قید یوں کی جال بخش کے لیے سفارش کی ۔سرجان لارنس نے اس کے جواب میں لکھا کہ:

"چوں کہ بیمارے خلاف اڑتے ہوئے گرفآر ہوئے ہیں اس لیے کی رم کے مستی نہیں ہیں"

لیفائد رابرش پی بال کوایک خطیس اس واقع پرخوشی کا ظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"ہم پٹاور سے جہلم تک بیادہ پاسٹر کرتے ہوئے پنچ اور راستے ہیں کچھ
"کام" ہمی کرتے ہے آئے لینی باغیوں سے اسلیہ چھینا اور اکھو پھائسیوں پر لاٹکا ٹا۔
چنانچ تو پ سے بائدھ کر اُڑا دینے کا جوطر بقہ،ہم نے اکثر استعمال کیا ہے اس کالوگوں
پر ایک فاص اثر ہوا، یعنی ہماری ہیت ان کے دلوں پر بیٹھ گئی۔ بیئر اکا طریقہ اگر چہ
نہا ہے ہی دل خراش منظر ہے نیکن ہوالات موجودہ اس کے سواکوئی چارہ نہیں۔ فوجی
عدالت کے تم سے فی الفورسر قلم کردیے جاتے ہیں اور بی پالیسی اس وقت ہر چھاؤئی
ھیٹ مل میں لائی جاتی ہے۔"

لارڈرابرش كنزويكاس"كام"كامتصديےك

"ان برمعاش مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ خدا کے علم سے صرف انگریزی ہندستان برحکومت کریں گئے"

امرتسر کے ڈپٹی کمشنر کو پر کابیان ہے کہ ایسے عالات میں ابتداء ہی میں استم کی دحشیا نہ تن کے ساتھ جواب دیا جائے کہ انقام کا تھو رہی فریش خالف کولرز ہ براندام کردے۔وہ فخر کے ساتھ لکھتا ہے:
" قید یوں کی دائی نجات کا راستہ نہایت آ سان تھا یعنی یا غیوں کو د کھے کر

فی الفورنگلسن کانعرہ ، کھانسی پر لے چلو'' لمند کیا جا تا تھا''

13 مرک کوا حتیاط کے طور پر تمن ہزار آٹھ سو ہندوستانی سپاہیوں ہے لا ہور ہیں ہتھیار چھین لیے گئے اور تقریبا تمن مہینے تک چارسو کور ہے سپائی رات اور دن ان کی نقل وحرکت کی گرانی کے اور تقریبا تمن مہینے تک چارسو کور ہے سپائی رات اور دن ان کی نقل وحرکت کی گرانی کرتے رہے۔30 مجولائی کے دن تیز آندھی ہیں وہ بھاگ لیکن ان میں سے جتنے بھی بھاگ

نہ سکے ان کو چھا دئی ہیں ہی کوروں کی تو پوں نے ڈھیر کردیا۔26 تمبر کی اس بڑالین نے دوسر نے روز دریائے رادی کو عبور کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس کی بر دفت مداخلت سے وہ اس مقصد میں باکام رہے۔ یہاں تک کہ کو پر ان کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچا دیبا تیوں کی ایک بری جماعت نے ان کو گھیر لیا۔ ڈیڑ ھ سوآ دئی تو گولیوں سے ہلاک ہوئے باتی دریا عبور کرنے میں کا میاب ہوئے گر ان کو گھیر لیا اور ان کے بیشتر ساتھی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ایک میل دور ہز رہے پر کو پر نے ان کو گھیر لیا اور کشتیوں پرسپائی بھیج کر ان کو گور الیا۔ آدھی رات تک دوسو بیاسی آدمیوں کو قید کر کے کو تو الی کے انگ برج میں بند کر دیا گیا۔ دوسر سے دون پر ملتوی کر دیا گیا۔ دوسر سے دون سور سے رات بارش ہوگئی تھی۔ چونگ ہی اس لیے پھائے ہوں کو دوسر سے دون پر ملتوی کر دیا گیا۔ دوسر سے دون سور سے ایک دستہ رہے کے۔ انقاق سے بیدون رات بھر عید کے تہوار کا تھا۔ کو پر کے ساتھ ہی مسلمان سوار بھی تھے۔ چنا نچہ باغیوں کو مز او بینے کے لیے بیٹر سے جالا کی سے کام لیا۔

" پہلی اگست کو بقرعید کے تبوار کا دن تھا جے مسلمان ہرسال جانوروں کی قربانی کر کے نہایت دھوم دھام ہے مناتے ہیں۔اس لیے مسلمان سواروں کو وہاں سے علا صدہ کرنے کے لیے یہ ایک مفید عذر تھا ' چنا نچہ ان کو اس تہوار کے منانے کے لیے امر تسر بھیج دیا گیا اور صرف ایک عیسائی افسر وفا دار سکھوں کی امداد سے ایک مختلف تنم کی قربانی کرنے کے لیے وہاں اکیلا رہ گیا 'جو مطلقا نہ گھرایا بلکہ بورے وصلے اور جرائت کے ساتھاس کام کو بخو لی انجام دیا۔اب مشکل یہ بیش آئی کہ لاشوں کو کس طرح دبایا جائے تا کہ وہاں کے دہنے والوں کی بد ہو سے صحت کہ لاشوں کو کس طرح دبایا جائے تا کہ وہاں کے دہنے والوں کی بد ہو سے صحت خراب نہ ہو ایک تقات سے قریب ہی ایک فرایا نہواں نے ہو لیک بر ہو سے صحت میں ایک نفاق سے قریب ہی ایک ویران کنوال آئی ہو سے اس مشکل کا من بھی نگل آئی ''

قید یوں کو باز وؤں ہے بیچھے کی طرف با ندھ کر دس دس کی ٹولیوں ہیں گولی ہے اڑا دیے
کے لیے باہر کھسیٹا گیا۔ بعد میں باقی قید یوں نے برج سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر برج
کے درواز ہے کھولے گئے تو ایک نہایت ہی دروناک منظر دیکھنے ہیں آیا، یعنی پنتا لیس انسانوں کی
لاشیں باہر لائی گئیں جو خوف ، گرمی ، سفر کی صعوبت اور دم گھنے کی وجہ ہے این یاں رگز رگز کر ہلاک

# 25 m

بنارس اورالد آباد میں چندازکوں کو مشن اس بنا پر بھائی دی گئی کہ باغیوں کی جھنڈیاں اٹھائے ہوئے انھوں نے بازاروں میں منادی کی تھی۔ سہاران پور میں متعددالوگوں کو بھائہ یاں دی گئیں۔ آئی کر و سہارت بور میں متعددالوگوں کو بھائہ یاں دی گئیں۔ آئی کر یہات سے متعدد کسانوں کو گرفتار کیا گیا جفوں نے بعناوت میں حضہ لیا تھا۔ پھر انھیں ان باغی سپاہیوں کے ساتھ بھائی پرانکا دیا گیا جو قرب وجوار سے پکڑے گئے ہتے۔ پٹند میں بھی ای تشم کے واقعات ہوئے۔ بنارس اورالد آباد میں بے انتہا انسانوں کوئی کیا گیا جب جزل نیل ان مظالم سے فارغ ہو چکا تو اس نے اپنے ایک میجرکو کان پور میں انگریزوں کے تشک نے میں نہایت بوردی ہے لوگوں کوموت کے گھاٹ اتارا۔ کان پور میں انگریزوں کے تسل نے ایک میں نہایت ہے وردی ہے لوگوں کوموت کے گھاٹ اتارا۔ کان پور میں انگریزوں کے تسل نے انتہا انسانوں کو تیک ہوئے کہا ہے:

" ایک کنوال تو کان پُور میں ہے لیکن ایک دوسرا کنوال بھی ہے جواجتالہ ملع مرتب میں میں"

(ضلع امرتسر) میں ہے'' کان پورے محصورین کی امداد کے لیے روانہ ہوتے وقت میجر ریناڈ کو جزل نیل کی طرف سے یہ ہدایات بیجیجی کئیں:

'' بعض دیبات کوان کی مجر ما ند حرکات کی بناپر عام تبای کے لیے نتخب کردیا

گیا ہے' جہاں کی تمام آبادی کول کردیتا ہوگا۔ باغی رحمنوں کے تمام ایسے سپائی فی الفود بھائی پرلٹکا دیے جا کیں جوا ہے جا لی جوا ہے جا کی جوا ہے دیا ہے جا کی اس خوا ہے جا کی الحق الحمد اللہ ہے باغیوں کے تمام سرغنوں کوفی الفود کیوں کہ اس قصبہ نے بعاوت میں حصّہ لیا ہے باغیوں کے تمام سرغنوں کوفی الفود کیوں کہ اس قصبہ نے بعاوت میں حصّہ لیا ہے باغیوں کے تمام سرغنوں کوفی الفود کیون کو بال کا ڈپی کھکٹر آبابو میں آ جائے توا ہے وہیں بھائی دے دی جائے اگر دہاں کا ڈپی کھکٹر آبابو میں آبائے توا ہے وہیں بھائی دے دی جائے کہ اس کے بردی شارت پرلٹکا یا جائے''

عانا صاحب تو مل نہ سکے لیکن جھائی کی رائی کوا گریز فوجوں نے گیر لیا۔ سر تیوروز کی فوجوں نے گیر لیا۔ سر تیوروز کی فوجوں نے گیر لیا۔ اور اس نے بعد مظالم کالا متنا ہی سے اس نے بان ماحب کو تکست دے کرکان پور پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد مظالم کالا متنا ہی ساتھا سے ان کی پر ڈبلیا' دیوریا' وغیرہ میں بھی ہندستانیوں پر قبرڈ حایا گیا۔ کثر ت کے ساتھا سے ساتھا کیا۔ کا حس سے سے ساتھا کہ دیا گیا۔ کثر ت کے ساتھا

پھانسیاں دی گئیں۔ جہاں جہاں انگریزی فوج نے پڑاؤ کیا وہاں پر قرب وجوار کے تمام دیہات جاد دیے گئے۔ زیمہ مسلمانوں کو سُور کی کھال بیس سیتا یا پھانسی سے پہلے ان کے جسم پرسُور کی چربی ملتا یا زیمہ آگ میں جاد دیتا یا ہمندستانیوں کوا یک دوسرے کے ساتھ فعل ہیج پر مجبور کرتا درندگی کی وہ مثالیس ہیں جو بار بار ہرائی جاتی رہیں ل

ناتھن ہیں میرا مدرے ، دولف ٹون اور پیرل جیسے افسران نے ہندستانیوں پر وہ مظالم دھائے جن کا تصور ممکن نہیں ۔ لکھنو پر سب ہے آخر میں اگریزوں کا قبضہ ہوا۔ فرور کا 1856ء میں افراب واجد علی شاہ کی معزولی کے بعد انگریزوں نے افتد ارتو حاصل کر لیا گر واجد علی شاہ کی موجودگی ان کے لیے سو ہان روح تھی چنانچہ 16 رمارچ 1856ء میں انگریزوں کے خلاف لڑائی موجودگی ان کے لیے سو ہان روح تھی چنانچہ 16 رمارچ 1856ء میں انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع ہوتے ہی لکھنو میں بھی کش کمش کا آغاز ہوا۔ لیکن کی نے کھل کر قیادت کی ہمت نہیں کی۔ شروع ہوتے ہی لکھنو میں بھی حضرت کل نے ہمت دکھائی اور اپنے گیارہ برس کے فرزیر برجیس قدر آخر واجد علی شاہ کی بیٹم حضرت کل نے ہمت دکھائی اور اپنے گیارہ برس کے فرزیر برجیس قدر کو کر جولائی 1857ء میں بادشاہ قرارد سے کرانگریزوں سے مقابلہ کرنے کی شانی ۔ انگریز ریز یڈنی میں محصور ہوگئے۔

ای دوران مولوی احمداللہ شاہ بھی اپنی فوج لے کر تکھنو آچے تھے۔دونوں فوجوں نے تکھنو کر اپنا تسلط جمالیا۔ برجیس قدر کے نام سے احکام جاری ہونا شروع ہوئے اور حضرت کل نے سارا تھم ونسق سنجال لیا۔ ایک طرف تی احمداللہ شاہ اور حضرت کل ریزیڈنی کو گیرے ہوئے تھے تو دوسری طرف کئی غذاراپی کوششوں میں معروف تھے۔ اگر یزوں سے برابر پیام وسلام جاری تھے۔ دیلی سے جزل بخت خال بھی اپنے چندساتھیوں کے ساتھ لکھنو آگئے تھے۔ نانا صاحب کو بھی حضرت کی نے اپنے امکان بحرامداودی جب اگر یزووس سے علاقوں پردوبارہ قابض ہو چک تو بھی حضرت کی نے اپنے امکان بحرامداودی جب اگر یزووس سے علاقوں پردوبارہ قابض ہو چک تو اس کی فوجوں نے لکھنو کا اُرخ کیا۔ سرکالن کیمپیل 1858ء میں مع ایک انگر جزار انگشتان سے اس کی فوجوں نے لکھنو کا اُرخ کیا۔ سرکالن کیمپیل 1858ء میں مع ایک انگر جزار انگشتان سے

1 - عراق میں بھی ای طرح کی ذہنیت اس وقت کارفر ہا نظر آئی جب امر کی فوجیوں نے انتقام لینے کی غرض ہے عراقیوں کے ساتھ کچھائی تتم کے محروہ فعل انجام و نے انھیں کوں کی طرح کے میں پھندالگا کر کھسینا گیا ، انہیں ماور زاوزگا کر کے بدفعلی کیلئے مجبور کیا گیا ، فرجب کے نام پروشنام طرازی کی گئی لیننی کہ ہرطرح حقوق انسانی کی ماور زاوزگا کر کے بدفعلی کیلئے مجبور کیا گیا ، فرجب کے نام پروشنام طرازی کی گئی لیننی کہ ہرطرح حقوق انسانی کی فال انسانی کی معلی میں اور پرند میڈیا میں مجلی فلاف ورزی کی گئی ، اسے پا مال کیا گیا جس کی تصویریں بار بارٹیلی ویڑن پروکھائی گئیں اور پرند میڈیا میں مجلی فلاف ورزی کی گئی ، اسے پا مال کیا گیا جس سے دنیا کے غرب ترین ملک (برزیم ناتھی) کی تلقی کھل گئی .....حسن شئ

روانه ہوکر ہندستان ہنچے اور فور آلکھنؤ کی طرف روانہ ہوئے۔

عالم باغ اور چار باغ کے مور چوں پر ہندوستانیوں نے سخت مزاحت کی گرایک غذار نے دلکشا کی راہ ہے انھیں قیصر باغ سک چینچے کا موقع فراہم کر دیا جہاں چوکھی ہیں حضرت کل اس وقت مقیم تیس کھروں کی دیواریں تو ڈکر چوکھی کھیرلیا ۔16 رمار چھھے 1858 وکو شاڑ ائی کے بعد حضرت بحل مع برجیس قدر کے حسین آباد آگئیں۔ دو روز حسین آباد میں قیام کرنے کے بعد معدت بوکر بہرائج کے قریب بونڈی پہنچیں ۔ مولوی احمد اللہ شاہ بعد 18 رماری کو لکھنو ہے رخصت بوکر بہرائج کے قریب بونڈی پہنچیں ۔ مولوی احمد اللہ شاہ انگریزوں سے لاتے رہے۔ آخرا کے دن ان کے سپائی شرف الدولہ کو گرفتار کرکے لائے "خدا تک فائے دن ان کے سپائی شرف الدولہ کو گرفتار کرکے لائے "خدا تک فائے "خدا تک مورخ نے لکھا ہے:

''شرف الدولہ بہ ہمرائی خدمت گار کے پاپیادہ مکان عاشق علی ہے نگل

کے چلے رائے ہیں تلکنے باغیوں نے شاخت کر کے پیٹی توپ پر بھالیا۔ احماللہ
شاہ کے رو ہرو لے جا کر حاضر کردیا۔ احماللہ شاہ نے بلا استضار مال و گفتگوائ بڑم

پر کدوزیر ہوکر بیگم صاحبہ کے ساتھ کیوں نہ ہے تھم تیل شرف الدولہ کا دیا''
انگریزوں کے ساتھ ساتھ بنجاب کی پلٹنیں اور نیپا کے رانا کی پلٹنیں ہمی تھیں' بضوں نے

بی بھر کے لکھنو والوں کولوٹا۔ انسانی خون اس طرح بہا کہ اس سے پہلے لکھنو والوں نے بھی ندد کھا

تمامولوی احماللہ شاہ بہاوری سے لڑتے ہوئے لکھنو کے نکل سے گرا یک راجہ نے ان سے نداری

کی اور انکا سرکاٹ کر انگریزوں کو پیش کر دیا۔ حضرت کل ابھی بویڈی ہی ہیں تھیں کہ جزل کا اکٹر

برائے سے اپی فون لے کر بویڈی پینچا۔ ہندستانی فوج نے بخت مقابلہ کیا گئی رہوں کے ایک

زید ست جلے سے ان کے پیرا گھڑ گئے۔ جندرے کی اور پر بیس قدر رسم اپنے چندساتھیوں کے

زید ست جلے سے ان کے پیرا گھڑ گئے۔ حضرت کی اور پر بیس قدر رسم اپنے چندساتھیوں کے

زید دس تو اس پر کوئی تعرض نہ ہوئے نیپال بہتی گئے۔ مہاداجہ نیپال نے انھیں بناہ دے دی۔

انگریزوں کو اس پر کوئی تعرض نہ ہوئے اپر بل 1879ء میں حضرت کی کا نیپال ہی میں انقال ہواان کے انتقال کے احدم رزا پر جیس قدر کو معائی دے دی گئے۔ جنائے وہ و نیپال سے کلکے پہنچ سے۔

کا انقال کے احدم رزا پر جیس قدر کو معائی دے دی گئی۔ چنا نے وہ وہ نیپال سے کلکے پہنچ سے۔

کا انقال کے احدم رزا پر جیس قدر کو معائی دے دی گئی۔ چنا نے وہ وہ نیپال سے کلکے پہنچ سے۔

کیوں کے ایک سال کی خوں ریز یوں کے بعد انگریز لکھنؤ پر قبضہ کر پائے ہتے اس لیے انھوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ ہزاروں لوگ قتل کیے مجئے اور سیکڑوں کوریز بیٹسی کے سامنے پھائی دے دی گئی۔ ہزاروں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ چہٹ اور موی باغ کی پلٹنوں سامنے پھائی دے دی گئی۔ ہزاروں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ چہٹ اور موی باغ کی پلٹنوں

نے ان کے خلاف جنگ کی تھی لہذا سیٹروں سپائی اس جرم میں گرفتار کر کے تل کیے گئے۔ وہ شہر جو دہلی کے بعد ہندستان کی آبروتھا'اسے خاک میں ملادیا گیا۔ حضرت کل نے اپنے ایک اعلان میں جو یہ کہا تھا کہ:

65

"كى شخص نے بھى خواب يى بىلى بىلى دىكھا كەائكريزول نے بھى كى مجرم كومعاف كياہؤ،

اے انگریزوں نے واقعی ثابت کر دکھایا۔ باغیوں کے ساتھ ہزاروں بے گناہوں کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ کیمپہل خودلکھتا ہے

" میرے خیال پی اس از ان کاسب سے زیادہ افسوس ناک پہلویہ ہے کہ جرمول کے مقابلہ پیں معصوم اور بے گناہ انسانوں کوزیادہ اذبیتیں برداشت کرنی پڑیں، چنانچہ بردل باغیوں جن کے ہاتھ بے گناہ عورتوں اور بچوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے اور اور دھ کے غریب دیہا تیوں کے درمیان انقام لیتے وقت کوئی تمیز نہیں گئی۔ اگر چہموخر الذکر کے خلاف بھی کسی قدر نا افسانی یالوٹ مار کاشبہ کیا جا تا تھا۔ پھر بھی بدا کی کے موقع الذکر کے خلاف بھی کسی قدر نا افسانی یالوٹ مار کاشبہ کیا جا تا تھا۔ پھر بھی بدا کی کے خلاف بی کہا جا سات ہے کہ وہ بغاوت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ زیادہ ان کے خلاف بی کہا جا سات ہے کہ انھوں نے بغاوت سے فاکمہ اٹھا کرا ہے ماک کوغیر ملکیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی اس لیے ہم اس جذبہ کو کہ انو نہیں کہ سکتے۔ چنا نچہ ہمارے دق میں بیزیادہ مفید اور آلی بخش ہو تا اگر ہم سیا ہیوں کو چھوڑ کر اور دھ کے باشندوں کی جان بخش کر دیتے اور ایسی درونا ک مزاکیں نہ دیتے "

لکھنؤ میں بلاوجہ آل وغارت کے بارے میں مجینڈی لکھتاہے:

'' لکھنو پر قبضہ کرنے کے بعد قبل و غارت کا باز اور کم کیا گیا۔ چنانچہ ہرا ہے ہندوستانی کو قطع نظراس کے کہ وہ سپاہی ہے یا اور ھا دیہاتی ' بے در لیغ یہ تیخ کیا گیا یہاں تک کہ سیاہ رنگت ہی اس کے مجرم ہونے کے لیے کافی دلیل سمجی جاتی تھی اور ہلا کت کے لیے رسمہ اور پیڑکی شاخ کا استعال کیا جاتا، یا اگر بیا شیاء مہیا نہ ہوں تو ہندوق کی ایک گولی ہے گناہ انسان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی اور وہ ہندوق کی ایک گولی ہے گناہ انسان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی اور وہ

وبين دُهير جوجا تاتھا"

اودھ کے باشندوں نے نہ تو اس طرح انگریزوں کا قتل عام کیا تھا جیسا کہ دوسری جگہوں کے بارے میں مشہور ہے پھر بھی ان کے ساتھ جس بے رحی کا سلوک کیا گیا اس کی روداد تا قابلِ فراموش ہے۔ انگریزی حکومت کا ایک افسرخوداس کے اعتراف میں لکھتا ہے:

" دل دن کے اند رتمام اندرتمام اودھ سے انگریزی حکومت ال طرح غائب ہوئی کہ ڈھونڈ نے سے بھی اس کا کہیں سراغ نہیں ملتا تھا۔ فوجوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اورلوگوں نے بھی اپ کا کہیں سراغ نہیں ملتا تھا۔ فوجوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اورلوگوں نے بھی اپ آزاد بجھ کرہم سے منے موڑ لیا۔ لیکن اس تمام عرصے میں نہ کوئی منتقما نہ کارروائی عمل میں لائی گی اور نہ ہی کہیں کس پرظلم کیا گیا۔ چنانچ اودھ کے بہا در اور سرکش باشندوں نے سوائے چند مستشیات کے عام طور پر پناہ گریزوں کو نہایت مہر بانی اور شفقت سے اپنے ہاں پناہ دی ۔ باخضوص اودھ کے تعلقہ داروں نے تو نہایت فیاضی اور فراخ حوصلگی سے دی۔ باخضوص اودھ کے تعلقہ داروں نے تو نہایت فیاضی اور فراخ حوصلگی سے اپنے مفتوح آتاؤں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا۔ حالاں کے اس سے پیشتر انگریزوں کے ہاتھوں سے آخص متعدد نقصا تا ت اٹھا تا پڑے تھے اور کئی قتم کی تا انصافیوں کا شکاررہ بھے تھے۔

ا ہے مظالم اور ہے گناہ ہندوستانیوں کے آل کے لیے انگریز افسران نے جودلائل پیش کے بیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہندوستانی قوم کے لیے ان کے دل میں کس درجہ ہے رحی کے جذبات موجود سے انگلسن انگریز عورتوں اور بچوں کے آل کا حوالہ دیے ہوئے ایڈورڈ ز کولکھتا ہے:

" بچوں اور عورتوں کے قاتموں کو اذبت دیے کے سلسلے میں میراخیال ہیہ کہ اس متم کی ایذاوہ ہی کے طریقے مناسب اور سیح نہ بھی ہوں، پھر بھی ہمیں ان طریقوں کو بالفتر در استعمال کرتا جا ہے کیوں کے یہاں پراس متم کے انقام لینے کے طریقے رائج ہیں۔ دوسری طرف انجیل مقدیں میں بھی ہے کہ جمرموں کے مطریقے رائج ہیں۔ دوسری طرف انجیل مقدیں میں بھی ہے کہ جمرموں کے انتقال کی مناسبت سے سزاوی جائے گی۔ بنابریں کوئی وجہ نہیں کہ زم سزاپراکتفا کیا جائے۔ اگرایسے قائکوں کے حق میں بھائی کی سزا جھی جائے گی تو میرے خیال میں معمولی باغی تو ان سے بدر جہا معمولی سزا کے مستحق ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوں معمولی باغی تو ان سے بدر جہا معمولی سزا کے مستحق ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوں

باوجودال امر کے کہ جھے پہلے ہی بیتادیا جاتا کہ میری موت کل واقع ہونے والی ہے پھر بھی میں ان بد بختول کوالی شدید سزائیں دے کر ہلاک کرتا جہاں تک میراد ماغ یاوری کرتا''

کمشنر بنارس بنری کر کے نام ہدایات جاری کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:

"تمہاری طبیعت چول کے فطر تازم واقع ہوئی ہاں لیے بحلات موجودہ میں بخت

منظر ہول، بیکن آپ کو واضح رہنا چاہے کہ اس سے تمام تی جذبات واحساسات کو مطلقا فیر یاد کہ بناہوگا آخر مجسٹر پڑول کو بے فائدہ طور پر تلوار کو بے نیام کرنے کیلیے تھم نہیں دیا گیا نے زواضح

مے کہ کہ خدائی قانون بھی ایک انسانی جان کے ضائع کرنے کی پواٹی میں قاتل کیلے کی تم کی معالی میں ما کم کا تو یہ خاصہ ہے کہ یہاں پر تکوم کے دل میں حاکم کا رعب ود بد ہمیں کہ تا علاوہ اندیں شرقی ممالک کا تو یہ خاصہ ہے کہ یہاں پر تکوم کے دل میں حاکم کا رعب ود بد ہمیں شرقی ممالک کا تو یہ خاصہ ہے کہ یہاں پر تکوم کے دل میں حاکم کا کوئی تبدیدہ خیال کن ہے۔

موری جود بد ہمیں میں تاریخ کو موری کو بوری کو بی باتا کہلے کے بندیدہ خیال کن ہے۔

موری ہولی ہولی تھا کہ کو دوری کی ویوری کو بی باتا کہلے کے بندیدہ خیال کن ہے۔

موری ہولی ہولی تھا کہ کو دوری کی ویوری کو بی باتا کہلے کے بندیدہ خیال کن ہے۔

تائ برطانیہ کے فافطوں نے یہ فیتن کر لیا تھا کہ بغیر سرکو بی کے وہ ہندہ تان پر حکومت نہیں کر کتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہندہ تانی عوام کے دل پر اسی ہیں ہے۔ شادی جائے کہ وہ بھی سرنیا شامائیس۔ واجد علی شاہ کو کھکتہ اور بہاد شاہ فظفر کور گون بھیج کر انھوں نے اپنے طور پر یہ بھی لیا تھا کہ اب ہندہ تان ہمارا ہے لیکن انھیں نہیں معلوم تھا کہ 1857ء کی کر کہ آزادی نے ہندہ تانی عوام کے دلوں میں جوالا وروش کردے ہیں وہ ایک ندایک دن یو نین جیک کو شعلوں کی نڈر کردیں گے۔ پھر انھوں نے دیکھا کہ ملک کے لاکھوں کردڑوں کسان، مزدور کھلے نشان لیے انہی مقعلوں کی نڈر کردیں گے۔ پھر انھوں نے دیکھا کہ ملک کے لاکھوں کردڑوں کسان، مزدور کھلے نشان لیے انہی مقعلوں میں موجود ہیں جہال بھی جھانی کی رائی اور مولوی اہم اللہ شاہ کا خوان بہا تھا۔ جنیان والم اباغ سے چور کی چورا کی جسے بھر کہ کے مامی دیا کہ اب ان کے سامنے وہ قوم پھر موجود ہے جو وطن کی لئکا دیا تھا سائٹ کی وہ بیکن وطن کی غلامی بھی گوار نہیں کر کتی۔ لال قلعہ پر تر نگا لہرانے کی رسم تو 78 میں بی ادا ہوگئی فاطر مرتو سکتی ہے کہ ہم نے اے 1857ء میں بی ادا ہوگئی میں میں وہ اور بیش کر سے گھا۔

مجتبي حسين اورنن مزاح نگاري قیمت200رویئے ريثه يونشريات آغاز وارتقاء قيت 300رويخ فكرفن فنكار قيمت 200روييخ اديب محقق صحافي (جودهري سبط محمر نقوي) قيت 300رويخ تحقیق تفهیم (مجموعه مضامین چودهری سبط محرنفوی) قيمت 300روييخ ١٨٥٤: نكات اورجهات قيمت400رويئے حسن منیٰ کی دیگر کتابیں کتابی دنیا سے طلب کریں

## تاریخ اوده کا ایک المناک باب (دستاویزوب کے حوالے سے)

تقسیم وطن اس کے جلویں ہونے والے فسادات اور مجموی طور ہے کم وہیں ایک کروڑا فراد
کی فقل مکانی ادراس عظیم انسانی المیہ سے پیدا ہونے والی صورت سے حکومت بندکسی صد تک عہدہ
برآ ہوئی تواسے جنگ آزادی کی تاریخ جلد سے جلدر قم کر لینے کا خیال پیدا ہوا۔ چنا نچہاس مقصد ک
حکیل کے ابتدائی اقدام کے لیے الد آباد ابو نیورش کے واکس چانسلز مشہور مورخ اور مشیر وزات
تعلیم کی سربراہی میں ایک ممینی کی تشکیل کی گئی۔ اس ممینی کے سرد کام بیہوا کہ جرمکن ذریعے سے
جنگ آزادی سے متعلق سارا دستیاب مواد کیجا کر لیا جائے۔ افتدار کی ہمتالی سے بیکام مقابلتا
جنگ آزادی سے متعلق سارا دستیاب مواد کیجا کر لیا جائے۔ افتدار کی ہمتالی سے بیکام مقابلتا
آنان ہوگیا تھا کیونکہ اب ساری سرکاری دستاد ہزات حکومت کی دسترس میں تھیں۔ اس کام کا

آخر 1953 میں ڈاکٹر سید محمود کی سربرائی میں ایک بورڈ تفکیل دیا گیا جس کا پبلا جلسہ 3 جنوری کود بلی میں ہوا۔ اس جلسہ نے ملک کی ساری ریائی حکومتوں کومشورہ دیا کہ اس کام کو تیزی سے آگے بڑھانے کے بلا قائی کمیٹیوں کی تفکیل کی جائے۔ کئی علاقائی کمیٹیاں بنائی گئیں۔ یو پی اور تشمیر میں اس کام کے لیے دا کوٹر سید محمود پروفیسر محمد مجیب اورا چار بیز بندر دیو پرمشمل ایک سمیٹی کی تفکیل عمل میں آئی۔

ای سال ریاسی سطح پراس کام میں تیزی لانے کے لیے حکومت از پردیش نے اچاریہ فریندرد یوکی قیادت میں ایک سمیٹی بنادی لیکن برقشمتی سے اچاریہ جی کی خرابی صحت علاج کے سبب ملک سے باہر جانے اور استعفے کے سبب کام میں چیش رفت نہ ہو گی اور ریاسی حکومت کو 1955 میں ایک 14 رکنی سمیٹی بنانی پڑی جس میں کملا پی تر پڑھی ڈاکٹر سیرمجمود اچاریہ بیر بل سنگھ پروفیسر محمد مجیب کا دستے برائی جمااور صد بی صن شامل تھے۔

لیکن کام شروع کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ جنگ آزادی ہے متعلق ریاست میں اس قدرمواد موجود ہے کہ اے پڑھے میں بہت موجود ہے کہ اے پڑھے میں بہت وقت کے گا۔ اس وقت مرکزی حکومت نے ہدایت دی کہ 1857ء کے غدر یا بغاوت کے سوسال ممل ہونے کے سلطے کی تقریبات کے چیش نظر سے کام دمبر 1956 سک مہر صورت ممل کرنیا جائے۔ اس تبدیل شدہ صورت حال کے چیش نظر حکمہ تعلیم کے سکریٹری ڈاکٹر سید اطہرعہاس رضوی کوانسرخصوصی اورا کی ۔ ایل بھار گوکور ایسر بھار گوکور ایسر بنا کریے کام ان کے میر دکردیا گیا۔

بیموادا تناتھا کہ اس قدر کم وقت میں 1857 کی بناوت کی مربوط تاریخ تیار نہیں کی جاسکتی تھی چنا نچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ متعلقہ دستاویزات کو متعدد جلدوں میں یجا کر دیا جائے تا کہ متعقبل کا مورخ ان کی بنیاد پر ایک با قاعدہ تاریخ تیار کر سکے۔ ان دستاویزات کی بنیل جلد جو برطانوی افتد ارکے خلاف پہلے تقریباً ملک گیرسلے احتجاج اوراس کے پس منظر پرمشمل ہے تھکمہ اطااعات اتر بریش کھنو ( بالی کیش بیورو ) نے 15 اگست 1957ء کوشائع کردی۔

اس جلد میں جو کم وہیش سوا پانچ سوسفحات پر پھیلی ہوئی ہے 1853ء سے 1856ء تک کے سینی اور حکومت برطانبیہ کے ظلم وستم اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر کی جانے والی تیار یوں کی داستان بیشتر صور توں میں دستاویزات کے ذریعے چیش کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے میدمر بوط تاریخ نہیں ہے بلکہ دستاویزات کے ذریعے واقعات کا ایسا بیان ہے جومتعلقہ دور کے مطالعے میں معروضی نقط منظر اختیار کرنے میں معاون ہوتا ہے۔

زیرنظر مضمون میں مؤلف نے جے تاریخ ہے کوئی خاص علاقہ نبیں واجد علی شاہ کی معزولی اور اور دھ پر ایسٹ انڈیا کمپنی یا حکومت برطانیہ کے قبضے ہے متعلق ایک مختصر سابیانیہ ان حقائق کی مددے بیش کیا گیا ہے جو پہلی جلد میں موجود ہیں۔ (مؤلف)

اووھ کے ریز بیدن میجر جزل آوٹرم نے اکی معزولی کا تھم نامہ 3 فروری 1956ء کو سرکاری طور پر انھیں دو دن قبل بھیج دی گئی تھی مقصد شاید بیہ ظاہر کرنا تھا کہ بیرسب کچھ نہایت نیک نیتی ہے کیا جارہا ہے۔لیکن عالبًا اس کا اصل مقصد بیر تھا کہ دو دن بعد جب بیفر مان ان کوسرکاری طور پر چیش کیا جائے تو وہ اس دوران نے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے خود کونف آتی طور پر جیار کر بچے ہوں۔خیال عالبًا بی بھی رہا ہوگا

کہ اس دوران ان کے وزیراعظم اور چنددوس ے مثیر انھیں قائل کر چکے ہوں گے کہ اب نے معاہدے پردستخط کرنے کے علادہ کوئی جارہ نہیں۔

لیکن اس دن '' کمپنی بہادر'' اور حکومتِ برطانیہ کے نمائندوں نے دھمکیوں اور وظیفہ یا وثیقہ یا وثیقہ یا وثیقہ یا وثیقہ کی لائے کے ڈریعے جو پچھ کرنے کی کوشش کی اس کا بیان کرنے ہے بل کے ڈیڑھ دوسال کے چندوا تعات پرایک نظرڈ ال لی جائے۔

24/اگست 1858ء کے ہند و پیٹری آٹ کے مطابق" باغ ہے کھل چرائے" اور حکرانوں کو ہر خاست کر کے ان کی حکومتوں کو اپنے علاقے میں شامل کرنے میں کیا فرق ہے؟
اود ھینشمی کا شکار ہے' اس لیے اسے اپنی (برطانوی) سلطنت میں شامل کرلو لیکن یہ منطق پیٹن کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ اگر دلیل کو اگر پھیلا یا جائے تو دنیا کی کوئی حکومت پڑوی ملک کے خطع ہے محفوظ ندرہ جائے گی۔ اور بیصورت اس وقت ہے جب حکومت برطانیہ واجد علی شاہ کی مقروض ہے۔ اس باب میں" الحاق بنام انصاف" عنوان کے ماتحت ہندہ پیٹری آٹے شاہ کی مقروض ہے۔ اس باب میں" الحاق بنام انصاف" عنوان کے ماتحت ہندہ پیٹری تھی شاہ کی مقروض ہے۔ اس باب میں " الحاق بنام انصاف " عنوان کے بادشاہ ہے لیے تھے" بماری طاقت کے خوف ہے اور رضا ورغبت کے بغیر دیے جانے والے عطیات" قرار دیا تھااور برطانوی نوجوں کی تعیناتی کے سلسلے میں گورنر جزل ڈلہوزی کا دعویٰ ہے کہ ماری فوجیس خوتیں۔ تھااور برطانوی نوجوں کی تعیناتی کے سلسلے میں گورنر جزل ڈلہوزی کا دعویٰ ہے کہ ماری فوجیس خوتیں۔

اودھ کے بارے میں ایک اگریز مؤرخ لکھتا ہے کہ '' اودھ کے نوابوں سے ہمارا تعلق 34 لا کھرو ہے سالانہ کی جرا وصولی کا رہا ہے۔ بشپ ہر بر کے مطابق واجد علی شاہ نے حکومت برطانیہ کو جورتم بہ طور قرض دی اس سے وہ اپنی رعایا کو پر بیٹانیوں سے نجات ولا سکتے ہے۔ ایک ووسرے قرض کے سلسلے میں وہ لکھتے ہیں'' ان کے والد نے ہیں لا کہ رو پے چھوڑے ہے۔ واجد علی شاہ نے (اس میں سے) دی لا کھرو بے نیمال کی جنگ کے لیے بہطور قرض لا رڈیسٹنگر کو دیے ہے۔ اس رقم پر سُو دہمی ملنا تھا لیکن بدقت ہی ہو واجد علی شاہ نے اس کے بدلے میں وامن ہمالیہ میں ایک ایسانطہ تبول کرلیا جہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہاں کے بدلے میں وامن ہمالیہ میں ایک ایسانطہ تبول کرلیا جہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہاں کے باشند سے ایسے ہیں کہ جب تک ان پر جبر نہ کیا جائے تیکس کی اوا نیکی نہیں کرتے اور حکومت اودھ کے پاس ٹیکس وصولی کے لیے زور زبروی کرنامکن نہیں۔ جبرت کی بات ہے کہ ہم نے اودھ کے پاس ٹیکس وصولی کے لیے زور زبروی کرنامکن نہیں۔ جبرت کی بات ہے کہ ہم نے

بادشاہ کو دور دراز کا ایسا علاقہ دے دیا جو دوسروں کا تھا اور الزام بیدلگاتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کانقم دنسق نہیں سنجال یارہے ہیں۔

واجد علی شاہ کی معزولی: نواب واجد علی شاہ اور جنزل آوٹرم کے درمیان اس گفتگو کی روداد جو ذَرد کوئٹی گل میں 4 رفر وری 1956ء کو ہوئی تھی۔ بید بورٹ انگریزوں کی تیار کی ہوئی ہے۔ جنزل آوٹرم کی کیٹی میئس (HAYES) اور کیٹین ویسٹن کے ہمراہ واجد علی شاہ سے ملاقات کرنے وقت مقر رہ پرتشریف لائے محل پرتوب کے علاوہ پیاوہ دستہ کو پہلے ہی غیر سلح کر ویا گیا تھا۔ پیادہ دستہ نے اسلحہ کے بغیر سلامی دی۔ در بار بوں اور حکومت اودھ کے ان افسران کے پاس جو ان کے استقبال کے لیے موجود سے ایک بھی ہتھیار نہ تھا۔ مقام مقر رہ پر بادشاہ سلامت نے جنزل آوٹرم اوران کے ساتھیوں کا روایتی انداز میں خیر مقدم کیا۔

کانفرنس میں وزیرِ اعظم کے علاوہ باوشاہ کے بھائی سکندر حشمت ریز پُرنسی کے وکیل مشیرالدولۂ ان کے نائب صاحب الدولہ اور وزیرِ مال راجہ بال کشن موجود تھے۔

کانفرنس شروع ہوتے ہی ریز پیمن جزل آوٹرم نے واجد علی ہاہ کو یقین دلایا کہ ان
کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں نے گور نرجزل کے خط کی نقل آپ کی خدمت میں دو
دن قبل بھیج دی تھی تا کہ بادشاہ سلامت کو اس پر خور وخوض کے لیے کافی وخت مل سکے۔اب میں
اصل خط بنفس نفیس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے خط کو خور سے
پڑھنے کے بعد کہا کہ اس کے منشاہ مفہوم اور مشملات کے بارے میں جھے نہ صرف وزیر بلکہ خط
کی نقل سے بھی علم ہو چکا ہے اور اس نو ازش کے لیے میں آپ کاشکر گذار ہوں۔ ایک مختصر سے
کی نقل سے بھی علم ہو چکا ہے اور اس نو ازش کے لیے میں آپ کاشکر گذار ہوں۔ ایک مختصر سے
و تنفے کے بعد واجد علی شاہ نے ریز پیرنٹ کی جانب زخ کیا اور کہا:

'' میر بساتھ میہ برتاؤ کیوں کیا جارہا ہے' آخر میں نے کیا گیا ہے''؟

واجد علی شاہ کے اس استفسار کے جواب میں ریز پیرنٹ نے کہا کرئی پالیسی اختیار کرنے کے اسباب واضح الفاظ میں اور تفصیل کے ساتھ خط میں درج کردیے گئے ہیں اور یہ کہا اس موضوع پر نہ میں گفتگو کر سکتا ہوں اور نہ ہدایات سے سر موانح اف جو جھے دی گئی ہیں۔لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ سلامت خود دفکر کے بعداس نتیج پر نہنچیں سے کہ برطانوی حکومت نے ان کے گزارہ اور الاؤنس سے سلسلے میں کی قدر فرا خدلی کا مظاہر کیا ہے۔ بادشاہ حکومت نے ان کے گزارہ اور الاؤنس سے سلسلے میں کی قدر فرا خدلی کا مظاہر کیا ہے۔ بادشاہ

سلامت ان کی اولا وفرینداوران کے ورٹا کے فطابات میں موت اور زندگی کے علاوہ آپ کا اور آپ کے ورٹا ہیں۔ برقر ارر ہیں گے۔ فائلی معاملات میں موت اور زندگی کے علاوہ آپ کا اور آپ کے ورٹا کا اقتد ار کمل ہوگا۔ ای طرح بادشاہ کے ملاز مین اعزاوا قربا اور معتد ملاز مین کا بھی ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ اور جھے یقین ہے کہ بادشاہ سلامت حکومت (برطانیہ و کمپنی) کی خواہشات کا احر ام کریں گے۔ آپ کو یہ اخلاع وینا بھی میرا فرض ہے کہ 1801ء کا معاہد کا احری موجود کردیا ہوں کا احری موجود کردیا ہوں کا احری موجود کردیا ہوں کا احری موجود کی ایر کی خلاف ورزی نے حکومت کو مجبود کردیا ہے اور اورو سے کہ اور اور کے دور بادشاہ سلامت کی رعایا کی جان وہ ال کا تحفظ کرے۔ کورٹ آف ڈائر کڑس نے اس کے دوہ بادشاہ سلامت کی رعایا کی جان وہ ال کا تحفظ کرے۔ کورٹ آف ڈائر کڑس نے اس کے کہ وہ ہندگیا ہے اور ملکہ معظمہ کے وزرانے اس کی تو ٹی کرتے ہوئے گورز جزل ہے کہا ہے کہ وہ ہندوستان سے والیس سے قبل اس پر عمل درآ مدکریں۔ بادشاہ سلامت تسلیم کریں گے کہ وہ ہندوستان سے والیس سے قبل اس پر عمل درآ مدکریں۔ بادشاہ سلامت تسلیم کریں گے کہ وہ مندوستان سے والیس سے قبل اس پر عمل درآ مدکریں۔ بادشاہ سلامت تسلیم کریں گے کہ وہ ہندوستان ہیں جب کی مدمت میں چیش کررہا ہوں۔

واجد علی شاہ معاہدہ کا مسودہ قبول کرتے ہوئے بے صد جذباتی ہو گئے۔انھوں نے مسودہ صاحب الدولہ کی طرف بڑھادیا اور ان سے کہا کہ اسے بہ الفاظ بلند پڑھیں۔ واجد علی شاہ کا وفا داراور نمک خوارصاحب الدولہ جذبات ہے اس قدر مغلوب ہو گئے کہ چند سطروں کے بعد ان سے آگے نہ پڑھا گیا آخر کاروا جدعلی شاہ نے معاہدہ کی ایک ایک بیش خود پڑھی اور پھر بے حدا فسردگی کے ساتھ کہا:

'' معاہدے برابر کے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔اب ہیں رہ ہی کیا گیا ہوں کہ حکومت برطانیہ مجھ سے معاہدہ کرے۔ بیسلسلہ سلاطین اور ھیں سوسال مجھلا پھولا۔ حکومت برطانیہ نے ہمیشہ اس کا احترام اور تحقظ کیا اور حکومت اور ھنے کومت برطانیہ کے تنین اپنے فرائض اور ذیتے داریاں پوری کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ۔ بیہ بادشا ہت حکومت برطانیہ کی تخلیق ہے جواسے بتائے 'بگاڑنے ترتی دینے یا بیتو قیر کرنے کی حقدار ہے۔ حکومت برطانیہ کی مرضی وخواہش کی مخالفت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ہیں اور میری رعایا حکومت برطانیہ کے فلام ہیں۔

مش الدولد نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے تعلم دیا ہے کہ ساری تو بیں اتارلی جا تیں اور سپائی غیر سلح کر دیے جا تیں۔ بی بات واجد علی شاہ نے بھی کہی کہ ریز فیزن بہاور نے خود محسوں کیا ہوگا کہ ہمار ہے سپائی اور رغایا کس حد تک بے کس و بے بس اور نہتے ہو بھے ہیں''

اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بات دہرائی۔اب معاہدہ کا کوئی فاکدہ نہیں اور میں کسی معاہدے پردسخط کرنے کا الل نہیں رہ گیا ہوں اپنی عزت وہ قارے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ میں گزارہ یا الا وکس کے لیے حکومت کوزیر باز ہیں کروں گا اور انگلینڈ جا کرملکہ معظمہ ہے اس فیلے کے خلاف اپیل کروں گا۔ جزل آوٹرم نے بادشاہ کے اس خیال پر اپنارڈ عمل خلا ہر کرتے ہوئے کہا کہ نے معاہدہ پردسخط نہ ہونے کی صورت میں آپ اور آپ کے خاندان کے لیے کسی تم کے گذارہ کی ضافت نہیں دی جاسکے گی ۔انھوں نے بادشاہ سلامت سے اس مسلے پر غور وخوش کی ورخواست کی کہ می جی فلط قدم کے تا کی کہا ہو سکتے ہیں۔

وزیراعظم نے ریزیڈن کے مشورہ کی پر جوش جمایت کی اور کہا کہ میں نے سے معاہدہ پر وسخط کرنے کے لیے باوشاہ سلامت کوآ مادہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس پر بادشاہ سلامت کے بھائی سکندر حشمت نے کہا کہ اب وہ آ زادنفس نہیں ہیں اس لیے معاہدہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ واجد علی شاہ نے اپنا صافہ (تاج) ریزیڈنیٹ آ وٹرم کے ہاتھوں پر رکھ ویا اور کہا کہ ہیں حکومت (برطانیہ) جس نے میرے دادا کو تحت صبنتی پر بٹھایا تھا کے اختیار میں ہوں اور وہ اپنی خواہش کے مطابق ججھے ہے نام دنشان کرسکتی ہے۔

اس کے جواب میں ریزیڈینٹ نے کہا کہ اسکے تمن دنوں میں بڑجسٹی (واجد علی شاہ) نے حکومت کی مرضی دمنشا کے مطابق کام نہ کیا تو مجھے اور ھے کوا پنے قبضہ اختیار میں لے کراس پر حکمرانی کے فرائض انجام دینے کے علاوہ کوئی راستہیں رہ جائے گا۔

ا گلے دن نیخی 5 رفر وری کومیجر جنزل آوٹرم نے حکومت ہند کے سکریٹری کولکھا کہ ہزجشی نے شک مزاتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دارالسلطنت میں اپنی ساری فوجوں کوفوری طور پر برخاست کردیا ہے۔ اس سے اسلحہ لے لیے مجے ہیں۔ میں نے ہزیجش کو خطالکھا تو انھوں نے برخاست کردیا ہے۔ اس سے اسلحہ لے لیے مجے ہیں۔ میں نے ہزیجش کو خطالکھا تو انھوں نے زبانی کہلا ہمیجا کہ فوجی تو غیر سلح کردیے مجے ہیں لیکن امن دامان کی دیکھر کھے پولیس کرے گی۔

اب بھے معلوم ہوا ہے کہ فوتی بر ماہ ست نہیں کے سے ہیں کیونکدان کے بقایہ جات اوا کرنے کے لیے روپنہیں ہیں اور بیس نے انھیں مطلع کرویا ہے کدان بیس سے جو بھی صحت مند ہیں انھیں ان میں کے روپا ہے کدان بیس سے جو بھی صحت مند ہیں انھیں ان ریجنگوں بیس بھر تی کرلیا جائے گا جو جلدی تیار کی جا کیں گی اور جو اس قابل نہیں ہیں کہ فوج میں ملازمت کرسکیں ان کی بہشن مقر رکروی جائے گی یا کر بچوئی اوا کردی جائے گی۔

واجد علی شاہ سے ملاقات کے بیسرے دن یعنی 6 رفر وری کوریز پڑن نے حکومت بہند کے سکر بیٹری کو دوسرا خط لکھ کرمطلع کیا کہ کل شام (5 فروری) کو وزیر کوطلب کر کے ان کے ذریعے میں فریسٹی کو یا دد ہانی کرادی کہ کل (7 رفر وری) کومنے 9 ہجان تین دنوں کی مذت ختم ہوجائے گی جو بنے معاہدہ پر غور وخوش کے لیے آ یہ کوریے گئے تھے۔

وزیراعظم نے 6 رفروری کی شام میں جزل آوٹرم سے ملاقات کی تھی اس ملاقات کی روداد كے مطابق جزل آوڑم نے ان افواہوں كى ترويدكى جن كے مطابق وزير اعظم جلدى كرفاركر ليے جا كي كاوريفين ظاہر كيا كے آپ إن ير ذرا كان نددهريں كے -جواب من وزيراعظم نے کہا کہ میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس افواہ کوکوئی اہمیت نہیں دی اور مجھے علم ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ انھوں نے مجھے بتایا کے بادشاہ سلامت کو حکومت برطانیے کی خواہشات کے احترام اور نے معاہدہ پر دستخط کرنے کے لیے مشورہ نے میرے بہت ہے دشمن پیدا کر دیے ہیں جن ے ندمیری جان محفوظ ہے نہ مال۔ یج بو جھے تو لوگوں کواگر بیمعلوم ندہوتا کہ جھے آپ کا تحفظ حاصل ہے تومیرے املاک اور گھرلوٹے جا چکے ہوتے اور میری بے حدثو قیر کردی گئی ہوتی۔ ریز یڈنٹ نے چونکہ ریز یڈنی کے دکیل کے ذریعہ بادشاہ سلامت ہے درخواست کی تھی کہ وزیراعظم یا کسی افسر کے ذریعے می مطلع فر مادیں کہ ان کی خواہش کیا ہے؟ کیاوہ جا ہتے ہیں کہ میں تے معاہدہ پروستخط کے دوران ان کے حضور موجودر ہول یا بید کہ وہ تحریری طور پر جھے مطلع فرمائیں کے کہ وہ معاہرہ پر دستخط نہیں کریں گے۔ ریزیڈنٹ نے وزیراعظم کوبھی اطلاع دینے کے لیے زحمت دی ہے کہ کل (7 رفر دری) مبع 9 ہے انظار کی مذت ختم ہو جائے گی۔ وزیرنے کہا کہ میں يبال سے براو راست بادشاہ سلامت كے كل جاكر الحيس معابدہ پردستخط كرنے كے ليے آمادہ كرتے كى ايك اوركوشش كروں گا۔

ریزیڈنٹ نے ایک بار پھران نقصا تات کا ذکر کیا جومعاہدہ پردستخط نہ کرنے کی صورت میں

بادشاہ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔انھوں نے بتایا کہ میں ملکہ زمانی کی خدمت میں عاضر ہوا تھا اور میں نے اپنے طور پرانھیں ایک لا کھروپے سالانہ کے وثیقہ کی پیش کش کی ہے۔لیکن میہ وثیقہ معاہدہ پر بادشاہ کے دستخط سے مشروط ہوگا۔

جزل آوٹرم نے وزیراعظم ہے التجاکی کہ وہ معالمہ کے نزاکت کو بھیں اور ہڑ جسٹی کے گوش کر ارکر دیں کہ معاہرہ پر دستخط کے بعدوہ سارے کل اور عمارتیں جن میں ان کی خواتین رہتی ہیں اور جوان کے آباوا جداد کے قبضے میں حسب سابق ان کے قبضے میں رہیں گی اور صرف سرکاری وفاتر اور عمارتی برطانوی افسروں کے لیے قبضے میں لی جا کمیں گی۔

وزیراعظم نے ریزیڈنی کے وکیل سے جواس ساری گفتگو کے درمیان موجود تھا کہا کہ ریزیڈنٹ نے جو بھی وعدے ہیں انھیں تحریری شکل دے دے اور وعدہ کیا کہان یقین وہانیوں کو بادشاہ ساامت کے حضور پیش کر کے معاہدہ پر دستخط کرنے کی پرزورسفارش کروں گا۔

7 رفروری کومیجر جنزل آوٹرم نے حکومت ہند کے سکریٹری کونہایت افسوس کے ساتھ مطلع کیا کہ بنجسٹی نے معاہرہ پروستخط کرنے سے انکار کردیا ہے۔ جھے اس کی اطلاع آج 8 ہے ایک مختصرے نوٹ کے ذریعے وی گئی۔

بچھے معلوم ہوا ہے کہ منفی نخالفت اور مجبول مزاحمت کا رؤیدا نفتیار کرنے کے لیے بادشاہ کی جمعت کا رؤیدا نفتیار کرنے کے لیے بادشاہ کی جمعت افزائی کا نپور کے ایک تاجر مسٹر برانڈی نے کی ہے اور بڑجسٹی کی یقین ولایا ہے کہ وہ ان کو ایسے ایسے کہ وہ ان کو بحال کرانے میں ضرور کا میاب ہوں تھے۔ اسے ایجنٹ کے طور پراٹکلینڈ بھیج دیں تو وہ ان کو بحال کرانے میں ضرور کا میاب ہوں تھے۔

بادشاہ کی معزولی کے سلسلے میں جو ہدایت نامہ بھے بھیجا گیا ہے اس کے بیرا گراف نمبر 14 میں جھے بداختیار دیا گیا ہے کہ اگر وثیقہ کی رقم معاہدہ کی راہ میں آڑے آئی ہوتو میں وثیقہ کی 12 میں آڑے آئی ہوتو میں وثیقہ کی 12 لا تھ کی رقم کو 15 لا تھ تک بڑھا سکتا ہوں کیکن چونکہ ندا کرات کے دوران بادشاہ یاان کے کسی وزیر نے وثیقہ کی رقم کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا اس لیے میں نے بھی بیسی کئی وزیر نے وثیقہ کی رقم میں اضافہ اگر بادشاہ کے بیش نظر ہوتا تو ملکہ زبانی کوا کیک لا تھرو ہے سالا نہ کی پیشکش اٹھیں اپنا موقف تبدیل کرنے پر آبادہ ضرور کرتی اور دو یہ معلوم کرنے کے خواہشند یقینا ہوتے کہ معاہدہ کرنے کی صورت میں کیا وثیقہ کی رقم برطائی جاستی ہے۔

ایک فرمان میں بادشاہ نے بیہ بتانے کے بعد کہ جب سے لوگوں کونی صورت حال کے بارے میں معلوم ہوا ہے انھوں نے کھا تا پیتا چھوڑ دیا ہے اور مسلسل آ ہ دیکا کررہے ہیں اور نقل آ بادی پر آ مادہ ہیں۔ان کو تکم دیا ہے کہ میں ایل کرنے پورپ جاؤں تو آپ میرے ہیجھے بیچھے نہ چل پڑیں کیونکہ اس صورت میں حکومت کا بہت نقصان ہوگا۔

میں نے فرمان کے آخری منے پر اعتراض کیالیکن بادشاہ اپنے چاپلوسوں سے نجات نہیں حاصل کرپار ہے ہیں۔ میراخیال ہے کہ نقل مکانی کی بات یورپ میں بادشاہ کے لیے ہمدردی جگانے کے مقصد سے کی جارہی ہے۔

جزل آوٹرم نے اپ خطیس یہ بھی لکھا ہے کہ گزرے دودن سے شہر میں ایک اعلانیہ پردستخط لیے جارہے ہیں۔ خیال ہے کہ اوگ بادشاہ کی حکومت سے خوش ہیں۔ خیال ہے کہ اس کوشش کے جارہ ہو جا سے کہ اوگ ہادشاہ کی معزولی سے کو خاصی کامیا بی حاصل ہوگی کیونکہ لکھنو کے باشندوں کے زیادہ تر طبقات کو بادشاہ کی معزولی سے نقصان ہوگا اس لیے کہ دہ اس قومی لوٹ سے محروم ہوجا نمیں سے جس کا بازارگرم تھا۔

آخرکارداجد علی شاہ 13 رمارج کی رات میں کلکت کے لیےردانہ ہوگئے۔ ٹی برطانوی انظامیہ نے مرف پانچے سولوگول کوان کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی چنانچہ اسے ہوگات کے ساتھ جاسکے۔
مندرجہ بالا بیانیہ برطانوی حکر انوں کی تحریروں کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ مؤلف نے کسی بھی مسلّے پراپی رائے ظاہر کرنے سے حتی الا مکان احر از کیا ہے اور جذبات کو دخل انداز ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اب دو تمن باتھیں اے بھی کہنی ہیں۔

1 - واجد علی شاہ کی معزولی ہے اور دھ کے عوام صد مدکی کیفیت میں تھے اور اگر سار اشہر نہیں تو آبادی کا ایک بڑا حقیہ ضرور ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، ورنہ صرف پانچ سولوگوں کو ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، ورنہ صرف پانچ سولوگوں کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت کیوں دی جاتی ۔

2۔ عوام اور فوجی بھی ان کا بے حداحتر ام کرتے تھے اور انھوں نے معزول بادشاہ کے فرمان کے بیش نظر خون کے آنسو پی کر صبر وضبط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک بوری بساط بلیث دی جائے اور کسی کی تکسیر بھی نہ بھوٹے۔

3۔ بعض طقوں کا خیال ہے کہ دا جدعلی شاہ نے تکوار اٹھالی ہوتی تو وہ فوراً ہیر دبن جاتے۔ یقیناً وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے بہت بڑے ہیرد بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔

لیکن اس ونت تکوار اٹھالینے سے نہایت معمولی مزاحمت کے بعدیقینی شکست اور ہزاروں کی موت کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوتا۔ واجد علی شاہ نے نئے معاہدہ پر دستخط نہ کرنے ہیں جس ثابت قدمی کا ثبوت دیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔

4- برطانوی پارلیامنٹ سے اپیل کرنے کا فیصلہ ایک مذیرانہ قدم تھا اس فیصلہ سے انھوں نے خود کو ایک مند بر حکمر ال بھی ٹابت کر دیازندگی نے وفانہ کی نیہ بات دوسری ہے۔ (پہشریہ نیادور)

# ١٨٥٤ كے بعد لكھنؤ ميں انہدا مي كارروائيال

> " دورتک جتنے مکان سامنے تقے سب کومسار کردیا" (قیصرالتواری 194)

اٹھارہ سوستاون کی بنگ ختم ہونے کے بعد با قامدہ انہدام کی کاروائیاں شروع ہو کیں۔ ایک انگریز حامی موڑخ منٹی میڈی لال کابیان ہے کہ انگریز دن کے تسلط کے بعد .....

"ایکاایک شبر کھدنے لگا۔اس کے بھی کھودنے والے دنیا ہے زالے آئے۔
وہ مردم مندرای جبٹی صورت کیسی ممارت علین سربہ نلک ہوا تین جبو کوں میں بنیاو
اس کی مٹادیں۔ پلٹن کی پلٹن آئیں...من ہائر تگ لگا لگا کراما کن نامی اور گرای
گرانے لگے '۔ (نونگہ موسوم برکاریہ ندر)
مُنشی کا لکا پرشا ذیحیف لکھتے ہیں:

"اورشمری تابیوں کا حال کیا لکھا جائے کہ روے زمین پر ایک بخت تھی جواب اب جہم سے بدتر ،سب ویران اورشمرخموشاں ہے۔ لیمی ہزاروں محلول اور

تاور قارتوں کو کد الوں کے والے کردیا گیا۔ '(رَبَّیس بازاروانشائے نیف)

مکانوں کے گرائے جانے سے شہر میں اتن گرداُڑتی تھی کے لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔
تعوڑے ہی عرصے میں عمارتوں کے عائب ہوجانے ، پورے پورے محلے کھد جانے اور نٹی تگ
مرکیس نکل آنے کی وجہ سے شہر کا نقشہ ایسا بدل گیا کہ یہاں کے پُرانے رہنے والوں تک کواپئی
مانوس جگہوں پر چینچنے میں وقت ہونے گئی یکھنؤ کے شاعروں کے کلام میں بھی اس بربادی کا ذکر کشرت سے سان ہے جوانگریزوں نے 1851 کے بعد کیس شلا المداد تی بحل الے کہا۔

لَك مُحَدِّ الشَّدِينَ الْمُعَنَّوَ مُعر كَعد مُحَدِّ فَاكَ أَرْاتِ بِي بُولِ فَات برباد كَ لالديناناتَ هَوُر ف حسين بخش واجب كارباعي ب

شاہوں کے لگا کے گر تھدتے ہیں دوریشوں کے اتقیا کے گھر تھدتے ہیں بندے کا مکال کھداتو کیاغم واجب اندھیریہ ہے فدا کے گھر کھدتے ہیں امیر مینائی نے رُہائی کہی:

گرکندنے کی پوچھونہ صیبت ہم سے روتی ہے لیٹ لیٹ کے صرت ہم سے ہم جاتے تھے گھر سے دفصت ہم سے مرات ہم سے میر موثن نے کہا:

ہوا گھر بھی عزا خانہ بھی ہر باد رہی باتی محلے کی نہ بنیا د سیرمحروز رِ (فرزند مفتی میرعیاس) کے شعریں:

مسجدی گھدتی ہیں مطاق می تو بیس جائے لگہ میں جس میں ہیں اب پروردگا رائھنو وہ سڑک پر گرداڑتی ہے کہ خالق کی بناہ کور کر دیے چشم بینا کو غبار الکھنو سیبیان می بہت جگہ بلتا ہے کہ ان کاروائیوں میں تین جو تھائی شہر کھد گیا قبل کھنو کی کاشعر ہے: تین ضفے ہے سوشہر کھند ایا تمام جس طرف دیکھونظر آتا ہے اک ہوکا مقام 1857 کی جنگ کے بعد انہدام کا حساب سیہ ہے کہ آدھا شہر انقامی تخریب کا شکار ہوا اور چوتھائی اُن سروکوں میں آچکا جوشہر میں جا بہ جا تکالی گئی تھیں۔ کھند جانے والے علاقوں ، کتو ن اور مارتوں میں سے پچھے کے نام بھی میل جاتے ہیں۔ مثلاً عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں: مارتوں میں سے پچھے کے نام بھی میل جاتے ہیں۔ مثلاً عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں: درداز نے تک ایک کف دست میدان ہوگیا .....سارے کے سارے مکان نشیب والے مُسلّم توپ دیے گئے اور اُن پر ڈھیر بن گئے ۔ ذی الحجہ 1874 ہ (جولائی، اگست 1858ء) تک اس طرف کا نصف شہر کھد کر فاک برابر ہوگیا۔ شاہ مینا، شاہ پیرمحہ وغیرہ کی بڑی درگا ہیں فاک برابر ہوگئیں'۔ (مرقع تخمر دی 576) اس ضمن میں کمال الدین حیدرکا بیان ہے کہ.

"بیلی گارد ہے تا دل کشا میدان صاف کرکے ہر طرف مرک (بنادی ہے) .....پندرہ سوفید کے گردقلد (مجھی بھون) کے میدان کر دیا ہے۔ وہال ہے دوسر کی بہت وسیع کی ہیں .....(آصفی) امام باڑے کے گردکے جتنے مکانات ادر عالی شان میان حصارتھی سب ہموارز مین ہوئی عالی شان ،میان حصارتھی سب ہموارز مین ہوئی ۔ امام باڑا حسن رضا خال ، مجد ...... ہموارز مین ہوئی ۔ مینابازار میں قبرشاہ مینافقطرہ گئی ، ادر قبریں قدیم داخل حصار رہیں۔ امام آغاباقر خال کھد کر برابر ہوگیا .....دریا کے اس بار بھی جو (مکانات) داخل حصار رہیں۔ امام آغاباقر خال کھد کر برابر ہوگیا .....دریا کے اس بار بھی جو (مکانات) داخل حصار پر پڑے ،سب گھد گئے '۔ (قیصرالتو ان کھک کر برابر ہوگیا .....دریا کے علیم محد کا خال این خودنو شت میں بتاتے ہیں :

'' شہر کے مشرق اور شال کی جانب کم کوئی مکان ہوگا کہ باتی بچاہو۔ تمام خاص بازار، اُرد کی بازار، خیالی سخنج ، اسلمعیل سخنج ، گولا سخنج ، شبہتی ، نبہرہ ، بینا بازار ، منکدیہ ٹولا ، شیخ در دازہ ، کاغذی ٹولا ، جاندی بازار ، اور چھی بھون کی عمدہ عمارتیں ،گزاری مل خوالحجی کی کوشی ، بچ محلا اور دوسری عمارتیں ،جن کی تغمیر میں لا کھوں رو بید لگا ہوگا ، اور (چند کو چھوڑ کر) سارے شاہی مکانات کھود دیے گئے مختصر ریہ کہ دو تہائی شہر کھد گیا۔ اور جوایک تہائی بچااس میں نہایت لبمی چوڑی سڑکیس نکالیس کہ ہزار ہا مکان ان میں آ کر منہدم کردیے گئے'۔ (سوائح عمری) کمال الدین حیدر نے ان تخر بی کاروائیوں میں اس طرح تغییری پہلونکالا ہے :

مال الدین حیدر نے ان تخر بی کاروائیوں میں اس طرح تغییری پہلونکالا ہے :

مال الدین حیدر نے ان تخر بی کاروائیوں میں اس طرح تغییری پہلونکالا ہے :

د وسعت سڑکوں سے اور اکٹر محلوں کے کھدنے سے فی الجملہ شہرکھل سیا۔

د ہا کی بھی و ہدید سے نہیں ہوتی '' (قیصر التو ارش کے کادی۔

ببرحال، جوآ تکھیں شاہی زیانے کا گنجان لکھنؤ دیکھے ہوئے تھیں اُن کوانگریزی عبد کا پیکھلا

ہواشہر ویراند معلوم ہوتا تھا۔ ختم ہوجانے والے تاریخی آٹار میں بہتوں کے نام تک مٹ گھے۔ باتی کے صرف نام اور کچھی تصویر ہیں بھی لی جاتی ہیں۔ آج جو یادگار ہیں باتی ہیں ان ہیں چند مثلاً ہجستر منزل، چھوٹا و بڑا اہام باڑا، روی دروازہ و غیرہ سے وسالم موجود ہیں۔ بعض کھنڈر ہورہی ہیں مثلاً ست کھنڈا، حکیم مہدی کا مقبرہ ، آصفی اہام باڑے کا نوبت خاند وغیرہ۔ ان مارتوں کی تھا عت اور مرمت وغیرہ کی جو تدبیر بین کی جاری ہیں ان کے بارے میں دوسرے تھزات بہتر جانتے ہیں۔ یہ بڑے فرق و فیرہ کی اسے بہتر ہوگا کہ شکستہ مارتوں کی درتی پرآنے والے افراجات کے تخیف لگائے میں جو ان تو می یادگاروں کے تحفظ کے خوہش مند ہیں جا کیں۔ درخوست کی جائے میں الاقوا می ادارے بھی قدیم آٹارکو باتی رکھنے میں تعاون کرتے ہیں، ان سے درخوست کی جائے کئی بین الاقوا می ادارے بھی قدیم آٹارکو باتی رکھنے میں تعاون کرتے ہیں، ان سے بھی مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

کچھ کارٹیں بالکل شکند حالت میں ہیں اور ان کی پوری طرح مرمت مکن نہیں ، نیکن ان کے بیجے کھی درود بوار ، محرابوں اور نقش ونگار ہے ان کی اصل ہیئت کا علم ہوجاتا ہے ۔ کمپیوٹر کے جدید طریقوں ہے ان کی مطابق اصل بلکہ سہ بعدی (3D) تصویری تیار کرنا ممکن ہوگیا ہے۔ پرانے خصوصاً انگریز ، مقوروں اور فو ٹو گرافروں نے کٹیر تعداد میں لکھنو کی محارتوں کی مستند تصویر ہیں تیار کی مشتد تصویر ہیں تیار کی مشتد تصویر ہیں جی ہیں جو فنا ہو چکی ہیں۔ ان تصویروں کو بھی کمپیوٹر کی مدد تھیں ۔ ان میں ایسی محارتوں کی تصویر ہیں گئیسی سے مزید جان دار اور مطابق اصل بنایا جاسکتا ہے۔ قیصر باغ کا بادشا ہی گئی، بلکہ پورا قیصر باغ بائسی دروازہ ، پچھی بھون شیخن دروازہ ، پچھی بھون شیخن دروازہ ، پچھی بھون شیخن دروازہ ، پھی محلاء بیگم کوشی ، وغیرہ کی بہت خوب صورت اور بولتی ہوئی تصویر یہ معمولی تو جہے ہمارے سامنے آسکتی ہیں۔

ان تصویروں کواپناقد میم اور اصلی جسم تواب نہیں ال سکتالیکن ان کی بنیاد پرلکزی، پلاسٹر اور دوسرے مسالوں ہے کام لے کران کے بہت خوب صورت چیوٹے باڈل تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ریزیڈنی ہیں رکھنے کیلئے شہر کلھنے کا ایک نقشہ بنایا گیا تھا جس میں کئی محارتوں کے معمولی باڈل مجمی رکھنے بنوائے ہوئے مستند باڈلوں مجمی رکھنے بنوائے ہوئے مستند باڈلوں کو ان کی سیحے جگہوں پر رکھ کر ماضی میں کھوئے کھنے کو کا کھنے کو کا جھا ہے۔ اس کھنے کو جو 1857 کے اعد تباہ دوبر بادکر دیا گیا۔

## بريانه ميں ١٨٥٤ كاانقلاب اوررد عمل

وبليونيل مشنر پندا بي كتاب پنه كاتين ماه كا بحران "من لكستائيك" من في علم جاري كيا كه بير علی خاں اور ان کے ساتھیوں کو آل کردیا جائے اور ایکے مکا نات کوز مین سے ملادیا جائے (1) ٹیلر کا پیمم ظاہر كرتا ہے كما تكريزوں نے مندوستانيوں كوصرف قتل بى نبيس كيا بلكدا كے مكانات كو بھى منبدم كرديا۔ اسطرح کی انہدامی کاروائی انگریزوں نے ہریانہ میں بھی کیس نیکن انگریزوں کاہریانہ کے عوام پر کیا گیا ظلم ابھی تاریخ کے صفحات کا حصہ بیس بن سکا۔اسکی وجہ رہے کہ 1857ء سے متعلق دستاویزات جو نيئنل آركائيوزآف انرياني دبلي (2)اور هريانه استيث آركائيوز، چنڈي گڑھ ميم محفوظ ہيں وہ اردواور فاری زبان میں ہیں اور زیادہ تر خط شکت میں لکھی ہوئی ہیں۔دوسری وجہ 1857ءعبد جدید کے مورضین کا میدان ہے جوزیادہ تراردواورفاری سے تاواقف ہیں۔1857 یرمواداردو،فاری اورمقامی زبانوں میں تو ب لیکن ہندی میں مجھ بھی نہیں ہے جواس دور کے حالات کی عکای کر ے۔ لبذا جدید موزمین نے 1857 برجو كي لكها إلى كازياده تر انحصار برنش ركاروس برربا-1857 عن كيها خبارات بمي اردوو فارى زبان مين شائع مورب يتع جن مين د بلى اردوا خبار صادق الإخبار اورسراج الاخبار برسى الميت کے حال ہیں۔ہم بھی کومعلوم تھا کہ 2007 میں 1857 کی 150 ویں سالگرہ ہوگی لیکن اس کے لئے ہم نے کوئی منصوبہیں بنایا کہ کوئی کام سامنے آسکے۔اب جب کہ 2007 فتم ہونے کو ہے تب ہم نے 1857 ہے متعلق موضوعات وضع کرنے شروع کئے لیکن مواد کہال؟اسلئے کہاس پرمواد جدید دور کے مور خین کی کتابوں میں جنھوں نے 1857 پر لکھا ہے کھے ہے جی نبیں۔ان موضوعات برتو مواد آر کا ئیوز اورلائبرريول كے شعبة مخطوطات ميں ب-

ا ہے ایک خطیس بلہھ گڑھ کے راجہ ناہر سکھ مغل بادشاہ بہادر شاہ کو لکھتے ہیں ۔
درد دیدہ من نیست بجرنقش تو محرم
آئینہ من صورت بگانہ تکمیرد

میری آئمیس سواتمہارے غیر کا چرہ نہ دیکھیں گی۔میرا آئینہ کی اجنبی کاعکس قبول نہیں کرےگا۔آ مے لکھتے ہیں:

" میرے آبا وہ اجداد ہمیشہ ہے ای سلطنت کے وفادارغلام دے ہیں اور
اسکے خلاف بھی سازش نہیں کی نہ حصہ لیا ۔ ایما نداری اور وفاشعاری ہیں ہیں وہ
عیانہ کی ہوں جے اچھی طرح پر کھ لیا گیا ہوا گرآپ ایک سوبار بھی جا بچیں پھر بھی
کھوٹہ نہ اتروں گا ۔ علاوہ ازیں تابعدار اگر چہ ہند و فد بب رکھتا ہے لیکن ہیں
پیشوایان اسلام کا معتقد ہوں ۔ قصبہ کی بنا کے پہلے قلعہ یابازار ہیں مسلمانوں کی کوئی
مہر نہیں تھی ۔ ہیں نے قلعہ میں ایک تقییں جا مع مجد تقمیر کر ائی ہے ۔ علاوہ ازیں
میر ے بال ایک عمد گاہ بھی ہے جو میر ہے باغ دکش کے تریب ہا ورعید کے موقع
پر وہاں نماز ہوتی ہے ۔ میاسلئے ہے کہ مسلمانوں سے اتحاد قائم رہے '(3)
تا ہر تکھے کے اس جذبہ کی تقعد میں مولوی محمد باقر مدیر دیلی اردوا خبار مورخہ 13 مرک 1857ء
ہیں ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"راجہ تاہر علی والی بلہ گڑھ نے ڈیڑھ سوسوار و پیادہ واسطے انظام و
بندوبست شہرہ غیرہ کے حضور میں بھیج دے۔ مولوی احمالی ملازم راجہ موصوف نے
یہ عرض کیا کہ قلعہ کا انتظام و بندوبست راجہ موصوف نے کرلیا ہے۔ چنا نچہ حضور
اقدی ہے بھی بہی تھم ہوا کہ لازم ہے کہ دہ عقیدت کیش بندوبست اسکاایا کرے کہ
واردات دلی بندوبستی ووز دی اور رہنزنی نہ ہونے پائے۔"(4)
بیاور شاہ تاہر سنگھ کو لکھتے ہیں:

'' ینام ملازم خاص نشان سعادت راجه تا برستگے والی بلیھ گڑھ مورخہ 16 راگست
1857 ، خود کومعزز کیا گیا سمجھو۔ بار ہاز بانی گفتگو کا موقع پڑجا تا ہے اور جارے وفادار
مقر بول جس سے کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس سے بہت ضروری ہے کہتم اپنا کوئی
معتدا یجنٹ در بار جس متعین کروتا کہ زبانی گفتگو جس دشواری نہ ہو۔ برطرح مطمئن
رہوا درا یجنٹ کے قائم کرنے جس دیر نہ کر واورخودکو مرفر از کیا گیا سمجھو۔ (5)
1757 میں بلای کی اڑائی جیتنے کے بعدا تگریزوں کے قدم ہندوستان جس مضبوط ہوتا شروع

ہو گئے اور انگریز دن نے مختلف یالیسیوں کے تحت ہندوستانیوں کو ذہنی طور پر ایذ اپہنچانی شروع کی جس کے نتیجہ میں ہندوستانیوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت بیدا ہونی شروع ہوئی۔اس کے نتیجہ میں راجہ نا ہر سنگھ بھی انگریزوں ہے متنفر ہو گئے لیکن انگریزوں سے لڑائی میں نا ہر سنگھ تنہانہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ بلہھ گڑھ کی عوام بھی تھے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جانیں دیں۔ظاہر ہے کہ ان کی چھوٹی فوج انگریزوں کی منظم فوج کا مقابلہ نہ کرسکی۔ آخر میں ناہر سنگھ کو قید کر لیا سیا۔انگریزوں نے ان برمقدمہ چلایا ظاہر ہے کہ ان کی حب الطنی کا سب سے اہم ثبوت ان کے خطوط تھے جوانہوں نے بہادرشاہ کو لکھے تھے۔ان کوموت کی سزاسنائی گئی اور 9رجنوری 1785ء کو أنبيل جا ندنی چوک کی کوتوالی میں سولی پر چڑھا دیا گیالٹین انگریزوں کاظلم میبین نبیس رکااب انہیں بلهه گڑھ کے لوگوں کو ذہنی اذیت و پی تھی اور ان کی بے عزتی کرنی تھی ۔بلہھ گڑھ کا قلعہ بلہھ گڑھ کے عوام کا وقارتھا ہے انکا اور ایکے راجہ کا قلعہ تھا جسکی تغمیر میں بلہھ گڑھ کے عوام بھی شامل تھے۔لہذا برنش وج نے نصلے کیا کہ بلہو گڑھ کے قلعے کوسمار کردیا جائے نتیجاً بلہو گڑھ کے قلعے کوز مین ہے ملا دیا گیا۔ بیکام دوباتوں کوسامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ایک توبیر کہ (3) آئندہ بلہھ گڑھ کے عوام اگر انگریزوں کےخلاف بغاوت کرتے ہیں تو دہ اس قلعے کو استعال نہ کرسکیں سے دوسرے اسکی مسماری ہے بلہ گڑھ کے لوگوں کی تو بین ہوگی ساتھ ہی وہ ان کوایک مبق سکھا نا جا ہے تھے کہ اگر آئندہ ایسا كروكي توتمهاري نشانيوں كوغاك ميں ملاديا جائے گااور كافى حدتك انگريزايے مشن ميں كامياب بھی ہوگئے ۔ آج بلہھ گڑھ میں صرف ناہر سکھ کا کل رہ گیا اور تمام قلعے اور اسکی دیواریں منہدم کردی محکیں کہیں کہیں ابھی قلعے کے آٹارموجود ہیں جو ایک سوپیاس سال گزرنے کے بعد بھی انگریزوں کے ظلم کی داستان بیان کررہے ہیں۔ جامع مسجد جو قلعے میں تھی آج بازار کی تنگ گلیوں میں بینے کر کم ہوگئ ہے۔ دہلی اردوا خبار مور خد 24 رمئی 1857ء کو بھر سے متعلق خبر شاکع ہوئی: " والني جعجر نے اپنے بیٹے کوحضور اقدی میں بھیج دیا اور خسر بھی والنی جمعجر کے سنے جاتے ہیں کہآ گئے لوگوں کو گمان تھا کہ والی ممدوح کچھے خیال سرتانی از بندگان سلطانی لکھتا تھا اور انگریزوں کو بناہ دی تھی ۔اب مشہور ہے کہ جو انگریز علاقہ جمجر من تقےوہ بحفاظت سواران نکال دیئے بہاڑ کی طرف(6) ایک اور خبرا خبار الظفر مور خدے رسمبر محرم الحرام 1274 صیل جمجرے متعلق ہے:

"ایک دوست وہاں ہے آئے ہوئے تھے بیان کرتے ہیں کداول اول فوج جھر کا ایسا حال ظاہر اور مشہور تھا کہا گر ذرااشارہ وایما تخت اسلای کا پہو نچے تو بسر وچشم حاضر ہودیں لیکن جب بیہاں سے پچھ سوار اور سالہ دارا فواج منصورہ مرسلہ بندگان اقدیں گئے تو فوج جھر کا وہ مقولہ پاستانی محض زبانی ظاہر ہوا اور مصد اق مضمون یَ قُولُونِ بِافُو اَهِ بِهِمَ مَالَئُسَ فِی قُلُونِ بِهِمَ اور لَمُ تَ قُولُونَ مَالاً مضمون یَ قُولُونِ بِافُو اَهِ بِهِمَ مَالَئُسَ فِی قُلُونِ بِهِمَ اور لَمْ تَ قُولُونَ مَالاً تَ فَعُمُون معلوم ہوا۔ ہر چند ناقل تو بہت طویل کلام سے بیان کرتے ہیں گر مختفر کھا جاتا ہے کہ انجام کورکیس اور انکی سیاہ نے عدم حضوری کے عذر ہیں تو انظام کا اپنی جاتا ہے کہ انجام کورکیس اور انکی سیاہ نے عدم حضوری کے عذر ہیں تو انظام کا اپنی ملک کے بہانہ بیش کیا اور زرمطلوبہ کے اوا ہیں وعدہ احضار بغور وصول زرد یہات اور اغلب ہیں ایک لاکھ انجام کوا داہوں (7)

بہادر شاہ نے محمد عبد الرحمٰن خال کو خط لکھا کہ وہ بسبب ضعفی اور حالات کے خراب ہونے کے اکتا گئے ہیں اور بیارادہ کرلیا ہے کہ درویش کالباس بہن لیس اور معہ خاندان تیموریہ پہلے درگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی چلے جا کیں اور پھر وہاں ہے حربین شریفین کاسفر کریں اور باتی زندگی وہیں یا دالہی میں گزار دیں۔اس خط کے عقب پرایک انگریز فوجی افسر کا نوٹ ہے وہ لکھتا ہے:

"میرے غزیز کرتل بیر کا غذیجھے کل کے فرش پر پڑا ہوا ملاتھا۔ اس نوٹ سے بادشاہ کا ارادہ فاہر ہوتا ہے بتاری 21 کر تمبر 1857 ، "(8)

اخبار کی خبر امر بہادر شاہ کے اس خط ہے۔ 1857ء میں جمجر کے کر دار پر بھی روشیٰ پڑتی ہے۔ بہادر شاہ کو جو مدد اور خلوص بلہھ گڑھ کے راجہ سے ملا وہ جمجر سے نہیں ملا ۔ حالا نکہ ان دستاہ بیزات اور اخبار کی خبر سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہا در شاہ کو جمجر سے بلہھ گڑھ کے مقابلہ میں تو قع زیادہ تھی گئیں ہواا سکے برعس کی بین 14 رحمبر 1857ء کے بعد نوا ہے جمجر کو بھی گر فقار کر لیا گیا۔ میٹ کا فنو اب جمجر کو گر فقار کر لیا گیا۔ میٹ کا فنو اب فرخ گر کو بھی گر فقا کیا گیا اور بعد میں نوا بجمجر کو خود نوا ہے جمجر کو گر فقار کرنے گیا اور بعد میں نوا ب فرخ گر کو بھی گر فقا کیا گیا اور بعد میں نوا ب جمجر کو جمح کو دورا جبلہ ہوگڑھ کی جمعی فوا ب خبر اور راجہ بلہ ہوگڑھ کی جمعی فوا ب جم اور راجہ بلہ ہوگڑھ کی جمعی سے جو خبر میں اگر بر جمعی سے انہ ہے ہوئے ہیں اگر بر دیا ہے انہ ہی مسمار کر دیا۔ غالب بی تمام منظرہ کی دے ہے اور دوسری جگہوں سے جو خبر میں ل

#### "قلعے اور جھر اور بہا درگڑھا وربلہھ گڑھا ورفرخ گرکم وہیں تمیں لا کھروپے کی ریاستیں تھیں شہر کی عمارتیں خاک میں مل گئیں۔"(11)

ال طرح ہے برطانوی فوج نے نہ ضرف دبلی بلکہ ان تمام شہروں اور قصبات کے قلعوں گڑھوں اور حویلیوں کو مسمار کردیا جضوں نے انگریز دل کے خلاف اس لڑائی میں حصہ لیا تھا لیکن انگریز بڑے انصاف پہند تھے جن ہندوستانی غداروں نے ان کا ہاتھ دیا تھا ان کو خوب نوازا۔ دستاویزات غدر میں ان غداروں کی فہرشیں درج بیں ساتھ میں انہیں اور کیا انعام ملا یہ سب بھی موجو ہے فرخ گر میں قلعہ کا صرف گیٹ اور ثواب کی حویلی باتی رہ گئی جو لی بہت شکتہ صافت میں ہے حویلی کے نزدیک مجد ہے جسکواب مندر میں تبدیل کردیا گیا ہے جہر میں قلعہ کا مرف میں ہر میں میں ہو چکا ہے قلعہ کو مندر میں تام دنشان تک نہیں رہا۔ صرف نوابان جھجر کے مقبر ہے رہ گئی تیں جبائی قبریں بھی اکھیڑ کر بھینک دی گئی ہیں ۔ بہادر گڑھ کے قلعہ کا صرف دروازہ رہ گیا ہے باتی سب ختم ہو چکا ہے قلعہ کو مندر میں تبدیل کردیا گیا۔ ان آٹار کو نہ صرف انگریزوں نے نقصان پہنچایا بلکہ آزادی کے بعد ہم نے بھی اس پرتو جہیں کی نیتجنا ہم نے اپنی تہذیبی گئی نیتجنا ہم نے اپنی تہذیبی گئی تبدیل کردیا گیا۔ ان آٹار کو نہ صرف انگریزوں نے نقصان پہنچایا بلکہ آزادی کے بعد ہم نے بھی اس پرتو جہیں کی نیتجنا ہم نے اپنی تہذیبی ثروں نے تصان پہنچایا بلکہ آزادی کے بعد ہم نے بھی اس پرتو جہیں کی نیتجنا ہم نے اپنی تہذیبی ثافیت کے مرما ایہ کو کھودیا۔

اخبارالظ و بلی بروزاتوار20 رشر محرم الحرام 1274 ہجلد 19 نبر 24 میں سوئی پت کی ایک خبر شائع ہوئی سنا گیا کہ کفار نے اہائی سوئی پت ہے پیغام دیا ہے کہ کوٹ کو فالی کردیویں وہ مقام بہت بلندی پر نموند پہاڑ گا ہے کفاراسلئے مور چہ بنانے کو کہتے ہیں۔ تین دن کی مہلت دی گئی ہے اور تھم دیا ہے کہ اس عرصہ ہیں آپ اسے خالی کر دیں تو بہتر ہے نہیں تو سب مکانات اڑا دیئے جا کیں گے سو باشندے وہاں کے خت جیران و پر بیٹان ہیں (12) سوئی بت کے آبارے ہیں وستاویزات غدرے متعلق نظر ہے نہیں گذرے کہ وہاں انگریز دل کے خلاف لیڈرشپ سوئی پت کے عوام کو ذہنی متاویزات غدرے متعلق نظر ہے نہیں گذرے کہ وہاں انگریز دل کے خلاف لیڈرشپ سوئی پت کے عوام کو ذہنی افریت دی ان کے مکانات کو مسار کر کے وہاں پولس انٹیشن قائم کیا اس لئے کہ اس مقام سے پورے سوئی پت کے دکھا جا سکتا ہے ای طرح سے 1857ء میں ریواڑی کر ٹھ میں مخفوظ ہے۔ پورے سوئی پت کے حوالے سے ایک طرح سے 1857ء میں ریواڑی گڑ ھیں گڑ ھیں مخفوظ ہے۔ گیا۔ پائی پت کے حوالے سے ایک دستاویز ہم یا ندائشیٹ آرکا کیوز چنڈی گڑ ھیں مشرکہ کو مطاحب ڈیٹی کمشنر بہاور پائی پت نے حسب شرا لکا مندر جہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ مورندہ آٹھویں ٹو مبر 1857ء موسومہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ مورندہ آٹھویں ٹو مبر 1857ء موسومہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ مورندہ آٹھویں ٹو مبر 1857ء موسومہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ مورندہ آٹھویں ٹو مبر 1857ء موسومہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ مورندہ آٹھویں ٹو مبر 1857ء موسومہ

انگریزوں کی تیار کردہ فہرست باغیان ، ساکن پانی بت میں ہندواور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ پچ تو یہ ہے کہ 1857ء ہے قبل ہی ہندوستاندوں میں آزادی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور 1857ء اسی بیداری کا بقیجہ تھا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں اور قصبات کے لوگوں نے پہاڑائی لڑی۔ آج کے ہر یانہ کے شہروں اور قصبات میں بلمھ گڑھ، رہتک ، فرخ گر، بہادر گڑھ ریواڑی ، سونی بت، پانی بت وغیرہ نے آزادی کی اس بہلی لڑائی میں حصہ لیا۔ راجہ نا ہر سنگھ جو بلمھ گڑھ کے راجہ تھے انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ کو خطوط لکھے اور اسکے جواب میں بہادر شاہ نے انھیں اس کے جواب میں بہادر شاہ نے انھیں اس کے جواب تکھے جو بڑے اہم ماخذ کا درجہ در کھتے ہیں۔ 1857ء کا ہندوستان یہ تھا کہ راجہ نا ہر سنگھ نے جامع مسجد اور عیدگا ہ تھی کہ ذراجہ نا ہر سنگھ نے جامع مسجد اور عیدگا ہ تھی کہ ذراجہ نا ہر سنگھ نے جامع مسجد اور عیدگا ہ تھی کہ ذراجہ نا ہر سنگھ نے جامع مسجد اور عیدگا ہ تھی کہ ذراجہ نا ہر سنگھ نے جامع مسجد اور عیدگا ہ تھی کہ ذراجہ نا ہر سنگھ کے جامع مسجد اور عیدگا ہ تھی کہ ذراجہ نا ہر سنگھ کے جامع مسجد اور عیدگا ہ تھی کہ درائی ۔ بہادر شاہ کو نا ہر سنگھ کھتے ہیں کہ :

" عالا نکہ میں بہت دور پڑا ہول لیکن صدیا قسموں اور بزار ہاں اقراروں سے میں اظہار کرتا ہوں کہ بجھے ہمشہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ کو یا حضور کے تخت شاہی کے روبر و کھڑا ہوں"

یمی وہ کیفیت بھی کہ جس نے آزادی کے متوالوں کو 1857ء میں ایک مرکز پر کھڑا کر دیا تھا۔اگر راجہ مان تنگیم خل بادشاہ اکبر کے قریب آئے تو کوئی خاص بات نتھی یہ مغل حکومت کے عروج کا درو تھا۔منصب ملنے کی امیر تھی اور پانچ ہزاری ڈات ادر پانچ ہزراسوار کا منصب بھی ملا۔ لیکن 1857ء میں مخل بادشاہ کے پاس کیا تھا بقول راجہ نا ہر تنگھہ:

'' قلندر بخش خال رسالدار کے پیادوں اور سواروں کے ہمراہ حضور کے خدمت ہیں روانہ کیا۔ ایک تکم عطافر مایا جائے کہ وہ لوگ کھلے بندوں شہر میں داخل خدمت ہیں روانہ کیا۔ ایک تکم عطافر مایا جائے کہ وہ لوگ کھلے بندوں شہر میں داخل

ہوسکیں اور خلوص دل سے غلام ہوکراپی جانیں حضور پر سے قربان کریں (15)"
اس وقت جو بھی بہا در شاہ کے پاس آر ہا تھا اور اپنا الحاق قائم کررہا ہے تھے اسمیں یہ بات صاف تھی کہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔1560ء میں جولوگ مغل حکومتوں سے الحاق قائم کررہے سے اس میں ہو طرح کے فائد سے شے اس میں ہر طرح کے فائد سے شے لیکن 1857ء میں صرف قربانی۔جو تا ہر سکھ کے اس جملہ سے قطعی واضح ہے۔ ٹاہر سکھ نے ایک اور خط میں لکھا کہ:

"بياسلئے بكرمسلمانوں سے اتحاد قائم رہے"

اگریز مورخین اور کچے ہندوستانی مورخین نے بھی یہ لکھا ہے کہ 1857ء کی لڑائی تو بادشاہ اور اور نوابوں نے اپنے مفاد کیلئے لڑی تھی لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فوج بیں کون نوگ تھے یہ سپاہی تھے جواپی جانیں دے رہے سے میرٹھ میں کون سارا جہ یا نواب تھا۔اگریزوں سے جنگ میں جان کی قربانی ہندستانی سپاہیوں نے دی۔ راجا دی اور نوابوں کوتو سولی پر بہت بعد میں چڑھایا میں جان کی قربانی ہندستانی سپاہیوں نے دی۔ راجا دی اور نوابوں کوتو سولی پر بہت بعد میں چڑھایا گیا۔ دراصل 1857ء کی پہلی جنگ آزادی ہندوستانی عوام نے لڑی اس میں دہلی ہکھنو ،جھانی ، اندور وغیرہ کے تمام عوام شامل تھے۔

حواثى ومآخذ

1. Taylor, William, Our Crisis or Three Months at Patna during the

Insurrection of 1857, Calcutta, 1858.

2. Imperial Record Department, Press history of Mutiny of the Mutiny papers of 1857. Being a collection of correspondence of the mutineers at Delhi, Reports of Spies of English Officials and Other miscellaneous paper (Calcutta, 1921)

3. Husain, S. M. Azizuddin 1857Revisited, Delhi, 2007.pp. 174-175

4. Dehli Urdu Akhbar, 31st may 1857.

5. Husain, S. M. Azizuddin, Opct pp. 179-180

6. Dehli Urdu Akhbar, 24th July 1857.

7. Akhbarey Zafar, Second Muharram al Haram, 1274 Hijry.

8. Husain, S. M. Azizuddin, Opct pp.107-108

9. William, Dalrymple, The Last Mugal. The fall of Dunasty. Delhi. 1857. Noida, 2006 pp 32

10. Mirza Sangeen Beg: Sairul Manazil, Delhi, 1982.pp29,34.

11. Husain, S. M. Azizuddin, Opct,p.26

12. Akhbarey Zafar, Second Muharram al Haram, 1274

13. Husain, S. M. Azizuddin, Opct, pp. 135-47

14.Ibid.: 147-148 15.Ibid.: 145-148

### تربت میں ۱۸۵۷ء کا انقلاب

لفظ تر ہت سنسکرت کے ' تیرا بھگی'' سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ لوگ جو ندی کے موقی ہیں وہ لوگ جو ندی کے ماوہ موقیر، بھاگئی پور، پورنے اصلاع کے عادوہ موقیر، بھاگئی پور، پورنے اور فیپال کی ترائی کے بچھ علاقے بھی شامل شے۔ اس کے ثال میں ہمالیہ پہاڑ، مشرق ہیں کوئ ندی ہے۔ 1782ء میں پہاڑ، مشرق ہیں کوئ ندی ہے۔ 1782ء میں اگر یزوں نے اسے ضلع قرار دے کر مظفر پور انگ انگ ضلع بنا دیئے گئے اور انظامی امور میں لفظ مثامل تھا۔ 1875ء میں در بھنگ بھی مثامل تھا۔ 1875ء میں تر ہت کمشنری (صدر مقام شرمظفر میں ان کا صدر مقام بنایا جس میں در بھنگ بھی '' تر ہت'' کچھ دنوں کے لئے خائب ہوگیا۔ پھر 1907ء میں تر ہت کمشنری (صدر مقام شہر مظفر پور) بنایا گیا۔ جس میں مظفر پوراور در بھنگ کے علاوہ سارن اور چمپارن کے اصلاع شامل تھے۔ اس بھی منظفر پورہ منسوان ، گو پال شخ کے اصلاع ) اور در بھنگ کو بھی کمشنری بنا ور تر ہت کمشنری (صدر مقام مظفر پور) میں مظفر پور، مغربی چہارن ، مشرتی چہارن، ویشالی، سیتا مزھی، شیو ہراضلاع کورکھا گیا۔

ال طرح انگریزوں کے لئے تربت کی اہمیت نہ صرف بنگال اور اودھ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے تھی بلکہ تربت سے گذر کر ہی انگریز نیمال پر قابض ہو نکتے تھے 2۔

مغل بادشاہ شاہ جہال 49-1627 کے زمانے میں شاہ شجاع بگال کے مورز سے 1639-60 میں شاہ شجاع بگال کے مورز سے 1639-60 میں 3 براررو ہے سالانہ کے وض میں 1639-1 بین کو 1639- میں 3 براررو ہے سالانہ کے وض میں ایک '' نشان' فراہم کیا کیوں کہ اس کی بیار بیوی کا علاج ایک انگریز سرجن باؤٹن میں ایک '' نشان' فراہم کیا تھا اس طرح انگریزوں نے سنگھیا (لال شیخ ویشائی کے قریب) گاؤں میں ایک تجارتی فیکٹری قائم کیا اور Saltpetre کی تجارت سے دولت کمانے گے اور دیگر امور میں ایک تجارتی فیکٹری قائم کیا اور شہر عابی بور بیاری جائی اور شہر عابی بور

(جس کی بنیاد 14 ویں صدی میں غیاف الدین تغلق کے گورز حاتی مثم الدین الیاس 1342-57 نے ڈالی تھی زوال ہوا الوگ ڈھا کہ بگاردیش یعنی جہاں گرگر کو بجرت کرنے گئے لہذا اس بڑھتی ہوئی اقتصادی خستہ حالی کے بیش نظر ہندوستانی تا جروں کے مفاد کے تحفظ کی خاطر اورنگ زیب کے گورز ابراہیم خال 37-1668 نے اگریزوں سے چیقلس شروع کر دی۔اس کے اعداورنگ زیب کے گورز ابراہیم خال 1668-1668 نے اگریزوں سے چیقلس شروع کر دی۔اس کے بعداورنگ زیب کے گورز سیف الدین محمود سیف خال نے سنگھیا کی اگریز فیکٹری کے ذمہ دار مسئر Peacock کو تید کر دیا۔اس کے بعدا تگریزوں نے نیپال میں داخل ہونے کی مہم شروع کر دی۔1715 میں یہ نیپال میں داخل ہونے گئے۔ بیتا کے داجہ دھر ب شکھ نے روم کے کیشولک مرکز قائم ہو غیسائی مشنر یوں کو بیار بیوں کا 1739 میں باجہ دھر ب شکھ کی بیار بیوں کا علی قادر جوسف میری نے کر دیا تھا۔اس طرح 1766ء میں بیتیا میں رومن کیشولک مرکز قائم ہو علی تیا۔ علی قادر جوسف میری نے کر دیا تھا۔اس طرح 1766ء میں بیتیا میں رومن کیشولک مرکز قائم ہو کیا۔ادی کیا دور قوسف میری نے کر دیا تھا۔اس طرح 1766ء میں بیتیا میں رومن کیشولک مرکز قائم ہو کیا۔ادی کیا دور قوسف میری نے کر دیا تھا۔اس طرح 1766ء میں بیتیا میں رومن کیشولک مرکز قائم ہو کیا۔ادی کیا دور قوسف میری نے کر دیا تھا۔اس طرح 1766ء میں بیتیا میں رومن کیشولک مرکز قائم ہو

تر ہت کی اس جغرافیائی اہمیت کے مدنظر اکبر کے گورزمظفر خاں تر بتی نے 1572 ومیں تر بت میں فوجی چھاؤنی بنائی ،اس ہے بازارووجود میں آگیااوراس بازارکو18 ویں صدی میں سید رضا خال مظفر جنگ نے (جو چیت بور بنگال کا راجہ تھا اور محمد شاہ رنگیلا کے زیانے میں مرشد علی خال کے ذریعہ چڑگاؤں کا چکلہ دارمقرر کیا گیا تھا شہر میں ترتی کر کے اس شہر کا نام مظفر بورر کھ دیا۔1772ء میں لارڈ کلائیونے اے برخواست کردیا اور 1782ء میں وارن بیسٹنگونے اس کے بيخ ولاور جنگ كے لئے ڈيڑھ لا كھرو ہے سالان پنش مقرركرديا (4) تربت كى جا كير صبط كرلى می اوراے ضلع تربت کا صدر مقام بناویا گیا۔ ای زمانے شی Francois Grand کو پہلا ملکٹر مقرر کیا گیا۔1789ء میں موتی پور میں ایک ڈی سر مایہ دار نے چینی مل قائم کیا، جے 1816ء میں نیل کی فیکٹری میں تبدیل کردیا گیا۔1780ء کے دہائی میں ہی ایک فرانسیی، (جس کا نام ڈینیل تھا) نے سریا میں نیل کی فیکٹری قائم کی ۔الیکو عذر نیمل نے کانٹی اور موتی پور میں نیل کی فیکٹریاں قائم كيس مسترقيج نے ديوريا ميں،وليم آرني ہنر نے ڈھونی ميں شومين نے بقرہ ميں الي ہي فیکٹریاں قائم کیں (5) کلکٹر گرانڈ نے بھی کئی جگہوں پیاپی ذاتی فیکٹریاں قائم کیں اور کسانوں کا استصال کر کے اپنی دولت میں بے شار اضافہ کیا۔اس نے دولت کی خاطر کسانوں پیلم اور بد عنوانیوں کو اتنا بر صاوا دیا تھا کہ انگریزی حکومت نے 1787ء میں اے برخواست کر کے اس کی تمام فیکٹریاں اور دولت صبط کر لیں۔ جس کی یاداش میں 1857ء سے قبل انگریز تخالف منصوبے (6) بنے لکے اورہ کے نواب آصف الدولہ (متونی 1797م) کے انتقال کے بعد انگریزوں نے وزیر علی کے جائز حق کونظرا نداز کرتے ہوئے سعادت علی کواودھ کے تخت یہ بیٹا دیا اور وزرعلی کے لئے پنش مقرر کر کے انہیں بنارس بھیج دیا۔اس کے بعداودھ کی اقتصادی عالت مجرتی ہی رہی کسان برحال ہوتے ملے سے ان پیظم برحتا کیا، فوجیوں کی شخواہیں ملنامشکل ہونے لگیں اور اس درمیان وزیر علی نے اپنے ایک مخبر ملامحہ کے ذریعہ کابل کے تھمراں زمال شاہ اورمرشدآباد کے نواب ناصر الملک کوائی جمایت کھڑے ہونے کی تک ودوکی تا کہ اہم یز مخالف محاذ بنانے کی کوشش کی جاسکے لیکن ملامحر کی گرفتاری ہوگئی،اس کے پاس سے تی اہم خطوط ملے اور سے راز فاش ہو گیا، ملامحد کونل کردیا گیا، وزیر علی کی گرفتاری بھی ہوئی اورا ہے ملکتہ میں نظر بند کرنے کا فیصلہ لیا عمیا کیکن اس قبل کہ وہ کلکتہ بھیجا جاتا 14 رجنوری 1799ء کو وزیر علی نے بنارس میں مقیم کئی انگریز افسروں کا قل کردیا اور فرار ہو گیا۔وزیملی کے اس آنگریز مخالف عمل میں بہار کے کئی خواس شامل تھے۔جن کی تلاش انگریزوں کو تھی۔وزیر علی وجے تگر کے راجہ کی بناہ میں بطے سمجے جس نے انبیں انگریزوں کے حوالے کردیا۔ قید کی حالت میں بی 15 رمئی 1817 ،کووزیر علی کا انقال ہو گیا۔ اس درمیان اس کی ایک بیوی البی خانم کواس کے بیٹے کے ساتھ مارچ 1807 میں پٹندلایا عمیااور وہ مبیں رہے لکیں لیکن انگریز حکومت کو بیضد شدلاحق تھا کہان کی موجود کی عوام میں ان کے لئے ہدردی کا جذبہ پیدا کر عتی ہے وز ریلی کی دوسری بیوی حینی بیٹم کوان کے بیٹے کے ساتھ موتلیریں قید کردیا گیااورالی خانم کوبھی مبیل لایا گیا۔ بعد کوانیس چھپرہ متقل کردیا گیا۔1817ء کے بعدان کی تیسری بیوی کوبھی پٹنہ میں ہی قید کرویا گیا۔ وزیر علی کے بیوی بچوں کی زندگی اے نہایت ہی خته حالی میں بہار میں گذرنے لگی اس کا شدید غصہ عوام میں تھا جو مجھی بھی بھڑک سکتا تھا۔ کمپنی حکومت کواس خدشه کا شدیدا حساس تھا۔1829ء میں وقف کی زمینوں پیدعا کدنیکس کی مخالفت میں راحت على (نيوره كے زميندار اورحسن امام وعلى امام كے جدامجد) اور مير عبدالله نے اپني رہنماني میں پٹنہ پجبری کے سامنے ایک احتجاجی جلے کا اہتمام کیا تھا۔ اس جلے کی وجہ ہے بھی عوام میں انكريزول كے خلاف عصد ونفرت شن اضا فد مور باتھا۔

1845-46 میں جب شال مغربی سرحدی صوبے میں انگریزوں اورسکھوں کے درمیان

جنگ ہور بی تھی تب پٹنے کے مسلم خواص نے اس موقعہ کا فائدہ اٹھانا جا ہا کہ ایسے موقع پہ انگریزوں کو بھگا نانسبتاً آسان ہوگا۔ان لوگول نے دانا بور چھاؤنی میں تعینات ہندوستانی سیاہیوں کو ملاکر ایک انگریز مخالف محاذ بنانے کی ترکیب سوچی ۔خواجہ حسن علی خال (جسٹس خواجہ محمد نور کے پردادا) اور منتی چربخش، (جو دانا پور جھاؤنی میں فوجی معلم سے )نے راحت علی سمیت کی لوگوں کو انگریز مخالف محاذ میں شامل کرنے کی کوشش کی ۔ سون بور کے سالانہ میلے میں خواجہ حسن علی خال کے خیمے میں مسلم زمینداروں کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔اس میں سیف علی خال تام کا ایک شخص بھی شامل تھا جسے دہلی کے مخل با دشاہ کا ایجنٹ سمجھا جاتا تھا۔ منشی پیر بخش اور سیف علی نے منصوبہ بنایا کہ برطانوی ہند کی فوج میں جو ہندوستانی سیابی ملازم ہیں انہیں انگریز مخالف محاذ میں شامل کیا جائے۔ای منصوبے کے تحت پٹنہ کے داروغہ میر باقر کوسوگولی (جمیارن) جھاؤنی میں بھیجا كيا-جهال اس في ساده خال نام كے كسى فوجى اضركوا يخ منصوب ميں شامل كرليا .. دريں اثنا ان لوگوں نے جکدیش بور ( آرہ، شاہ آباد ) کے زمیندار کنور سنگھ کو بھی اینے منصوبے میں شامل کر کے خفیہ طور پرایک چھوٹی فوج تشکیل کردی۔حب الوطنی کی اس خفیہ '' سازش' میں ٹیکاری (گیا) کے راجہ،ان کے دیوان منٹی چراغ علی اور تربت (مظفر پور) کے پر پل صدر امین خواجہ ہدایت علی خال بھی شامل ہو گئے۔اس کے علاوہ دیگر کئی زمینداروں کو بھی سون پور میلے میں اکٹھا ہو کر نیمپال کے راجہ اور دبلی کے مغل بادشاہ کی مد دیے ایک بڑی فوج کھڑی کرنی تھی کیکن موتی مشرانا م کے ایک پولیس جمعدار نے اس خفیہ خبر کو میجر روکروفٹ کو مطلع کر دیا اس طرح بیراز وقت ہے تبل فاش ہو گیا اور ایسے تمام لوگوں کے خلاف انگریز پولس نے انقامی کاروائی کرنی شروع کر دی۔ راحت علی کے دونوں مکان (سبزی باغ، پٹنداور نیورہ) پرایک ساتھ چھاپیہ مارا گیا۔ راحت علی گرفتار کرلئے گئے۔ان کے مکان ہے جو کاغذات وخطوط برآ مدہوئے اس ہے یہ پتا چل گیا كهسبرام خانقاه كےشاه كبيرالدين اورخواجه حسن على خال وغيره بھى اس انگريز مخالف مهم ميں شامل تھے۔حالانکہ خواجہ حسن علی خال، پٹنہ کے دار دغہ میر باقر کی مدد سے فرار ہونے میں کا میاب ہو گئے اور تر ہت کے ایک گاؤں بڑھی میں بناہ گزیں ہوئے۔24رومبر 1845ء کومٹنی بیر بخش کو گرفتار کرایا کیااوراے سرکاری گواہ بنالیا گیا۔لیکن اس نے پچھاس طرح سے گواہی دی کدرا حت علی رہا کر وئے گئے۔ای طرح خواجہ حسن علی خال بھی 8 راکتوبر 1846 م کوبری کردئے گئے۔میریا قر (پٹنہ کے داروغہ) نیازعلی (پٹنہ کے قاضی) ہرکت اللہ (پٹنہ کے سرکاری وکیل) کو توکریوں سے برخاست کردیا گیااور شاید تربت (مظفر پور) کے پہل صدرا مین خواجہ ہدایت علی کے ساتھ بھی ایسانی ہوا۔ پولس جمعدار بھیکن خال کو تین سال کی سزا (کورٹ مارشل کے بعد) ہوئی 'پھرعمر قید لیکن بعد میں رہا کر کے توکری ہے برخاست کردیا گیا۔ اس طرح 46۔ 1845ء کی اس انگریز کالف کا آرائی کو انگریز دول نے کچل ڈالالیکن انگریز کی حکومت کے خلاف خواص دموام کا غصہ بڑھتا ہی مہاور زمیندارول کے درمیان کیرالمذہبی انتحاد ہے ایک فائدہ یہ ہوا کہ انگریز دکام بہت زیادہ خطرناک انتقامی کاردوائی کرنے ہے گریز کرنے گئے بلکہ یہ تاڑ دینے گئے کہ انگریز کی حکومت ہندوستانیوں کے ذہبی امور میں مداخلت نہیں کرے گئین انہوں نے عام لوگوں بالخصوص کسانوں کی شرفتاریاں بھی جاری رکھیں اس ذمانے میں جیلوں میں کھانے کا انتظام بہت ہی براتھا۔

ایسے نامساعد طالات میں انگریزی حکومت نے 1855 میں یہ فیصلہ کیا کہ جیلوں میں قید یوں کو ملنے والے پیتل کے لوٹے صبط کر لئے جا کیں گے اور انہیں مٹی کے برتن الوٹے وغیرہ بی استعمال کرنے ہوں گے۔ اس فیصلے نے آرہ اور منظفر پور کے جیلوں میں بند قید یوں کے غصے شی ستعمال کرنے ہوں گے۔ اس فیصلے نے آرہ اور منظفر پور کے جیلوں میں بند قید یوں کے غصے شی سب بناہ اضافہ کر دیا۔ ہندہ قید یوں کو پیتل سے ایک خاص فرجی عقیدت تھی لاہڈا اس قدم کو شدی جذبات کو قیس پہنچانے کے متر اوف سمجھا گیا اور اس طرح لوٹا بغاوت (7) شروع ہوئی (ہوا یوں تھا کہ ایر جیلر کا تو ایک قیدی نے وہاں کے ظالم و جابر جیلر کا تو ای کے خال میں ایک قیدی نے وہاں کے ظالم و جابر جیلر کا تو ای بیتل کے لوٹے سے مارکر کر دیا تھا۔)

پیتل کے لوٹے کو ہٹانے کے فیطے پر آرہ اور مظفر پور کے قیدی بھڑک اٹھے۔ان کے اس بغاوت میں عام لوگ بالحضوص کسان بھی بڑے پیشائل ہو گئے۔مظفر پور کی سر کوں پر رعیت اور شہر کی عام آبادی نگل آئی اور پوری خلقت جیل کی جانب بڑھنے گئی جیل پر ہملہ کر کے قید یوں کو رہا کرادیا گیا۔ایسا ہی واقعہ 24 سال بعد پیرس میں انقلاب فرانس کے وقت 1789ء میں ہوا جب باشل کے جیل سے باغی عوام نے قید یوں کو رہا کر دیا تھا۔عوام کے اس غصے بھر ے احتجاج سے باغی عوام نے قید یوں کو رہا کر دیا تھا۔عوام کے اس غصے بھر ے احتجاج سے بھور ہوکر انگریز کی حکومت کو گھٹے میکنے پڑے اور پیشل کے لوٹے کی اجازت قید یوں کول گئی۔شاد مخصور ہوکر انگریز کی حکومت کو گھٹے میکنے پڑے اور پیشل کے لوٹے کی اجازت قید یوں کول گئی۔شاد مظیم آبادی 1847ء میں جو خود کو سے بعد بھتا ہے کہ معلم آبادی کی تیاری خفیہ طور پر دراصل تر بت کے پولس جمعدار وارث علی نے کی تھی جوخود کو اوٹا وارث علی نے کی تھی جوخود کو

مخل بادشاہ کے خاندان کا فرد کہتا تھا۔شادعظیم آبادی کا ناول یا ناولٹ (جھے تقی احمد ارشاد نے ر تیب دے کر 1993ء میں شائع کیا)" بیرملی" انہیں دو کتابوں کے موادے تیار کیا گیا ہے۔ 10 رئی 1857 و اس تحریک کا طوفان میر تھ سے اٹھا۔ بہار میں بھی ایسی تیاریاں جاری تھیں۔12/جون1857 وکود ہو گھر کے پاس روہنی میں سیاہیوں کی بعناوت اس کا پیش خیمہ تھی۔جس کے بعد فوجی جھاؤنی کوروہنی سے متقل کر کے بھاگل بورلایا کیالیکن اگست 1857 میں یہاں بھی بعناوت بعراك اتفى - خائف انكريز صاحبول نے ضلع انتظامية مظفر پورے حفاظتی انتظامات كی ما تك كى \_اس دوران" وماييون" كى كرفتاريان مون لكيس \_ كيونكدر مت كي علاقي مين عاجي مبارك على كى رہنمائى ميں" وہائى" تحريك كابرداز ورتھا۔واضح رے كه بہار ميں صادق يورخاندان کے علاوہ دواور جماعتیں برٹش مخالف تحریکوں میں سرگرم تھیں۔ایک جماعت ( گروہ ) کو'' لکھنؤ كروب" كباجاتا تقاجس من بيرعلي بوسف على أمام الدين اور من الزمان وغيره شامل تنه\_ دوسری جماعت" دیلی گروپ" كبلاتا تفاجس شل وارث علی اور علی كريم ( وومری ميا ك زمیندار) وغیرہ شامل تھے۔ دبلی گروپ برحکومت کو بیشک تھا کہ ای نے دانا بور کے ساہیوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑ کانے کی کوشش کی تھی۔ لکھنؤ اور دہلی گروپ نے مشتر کہ طور پریہ فیصلہ لیا کہ جمعہٰ3رجولائی 1857 م کو بغاوت شروع کر کے علی کریم کوصوبہ کا حکمراں (یا گورز ) منتخب کر دینا ہے شاید بیتیا کے راجہ بھی اس منصوبے میں شامل تھے لیکن اس سے قبل ہی وہاں خوف و دہشت کا ماحول بن چکا تھا۔ نیلہا صاحبان کی بے چینی کے مدنظر مظفر پور کے مجسٹریٹ نے 14 رجون کو علاقے کے مجی بورونی نیلبا صاحبان کومظفر پورشہر منتقل ہوجانے کا تھم دے دیا۔اس درمیان پٹنہ کے کمشنرولیم ٹیلرنے پٹنہ کے چندسلم خواص کو 19 رجون کی رات کھانے پر مدعو کیا۔اس میں مولوی محر حسین مولوی احمد الله مولوی واعظ التق وغیرہ شامل تھے۔اس دعوت کے بہانے اس نے ان

مسلمانوں کورف آرکر ناشروع کردیا گیا۔ 23رجون 1857ء کو وارث علی جمعدار پولس چوکی بروراج Barvraj ے گرفار کر لیا گیا(8)۔رابرٹس اور اس کے ہمراہ کئی نیلہا صاحبان نے وارث علی کواس کی بولس چوکی بروراج

سبحی شرفاء کوگرفتا رکروا لیااور تمام مسلمانول کوتھم دیا کہ اپنے ہتھیاروں کو تھانوں میں جمع کر

دیں محض شبہہ کی بنا پرمظفر پور میں بھی شہر کے علاوہ دیباتوں (مثلاً سنگھیا 'لال عمنج وغیرہ) سے

ے اس وقت گرفتار کیا جب وہ علی کریم کو یہ خط لکھ رہا تھا کہ وہ بھی ان کے منصوبے میں شامل ہے۔وارث علی کوسو کولی چھاؤنی کے میجر ہولس کے پاس رواند کیا گیاتا کداسے بھائی کی سز الیکن وہاں ہے انہیں سزائے عمر قیدسنا کروانا پور بھیجا گیا جہال کمشنرولیم ٹیلر نے 6رجولا کی 1857 وکو بھالی كى سر اكالمستحق \_وليم ثيار كے مطابق وارث على كے ياس جو خطوط ملے ان ميں مجم خطوط ميں تيابا صاحبان کے مظالم اور کسانوں برظلم وجرواستحصال کے ذریعہ بورو لی نیلبا صاحبان کے ذریعے بڑی دولت جمع کرنے کے خلاف غضے کا اظہار مجی تھا (9)۔23رجولائی 1857 م کوشام چھ بجے شام کووارٹ علی کو بھانسی دے دی گئی۔شادعظیم آبادی کےمطابق پیرعلی (جووارث علی کے ہم نواجمی تھے)نے لوگوں کو ان کے ندہب کے نام پر بھی اکٹھا کیا تھا کہ انگریزی حکومت سے ہندو اور مسلمانوں کے نداہب کوخطرہ پہنچ رہا ہے۔فضل حق خیرآ بادی1861-1797 نے بھی انگریزوں کے خلاف اس تحریک کے دوران فتوی جہاد جاری کیا تھا۔اور پچبری کی سربراہی کے عبدے سے استعفیٰ دے دیا تھا'اس تحریک کے بتیج میں متوقع آزاد ہندوستان کا'' پہلاآ کمین'' بھی تیار کیا گیا تھا جو کہ" جمہوری اصولول" ہر منی تھا۔ اس کے لئے انہیں اعد مان کی جیل میں قید کر ویا سیا(10) فضل حق خیر آبادی کی شاگردوں میں تربت کے مشہور شاعر مرشد حسن کا آل بھی تھے۔لیکن جرت کی بات ہے کہ مرشد حسن کالل کا ذکر جن کتابوں (مثلاً "ریاض ترہت" 1868 اور " آئينة ترجت "1883) ميں ملتا ہان ميں تحريك 1857 كے متعلق سكوت اختيار كرايا كيا ہے بلکہ 1865ء میں جب اُنگریزی حکومت کے ہندوستانی و بورو بی افسران مظفر بور میں زراعتی و صنعتی نمائش کا پرشکوہ اور پر احتشام انتظام کرتے ہیں تو کامل انگریز حکام و گورز کی شان میں تصیدے بھی پڑھتے ہیں۔ بہر کیف کسان مظفر پور میں نیلہا صاحبوں کے ظلم سے نتک آ کران سے كافى تتنفر تھے۔ كيونكدانہوں نے كسانوں كوخت حال غلاموں ميں تبديل كرديا تھا۔ بورو بي يلائزز کی رہائش ہے میلوں دورجھی کسانوں کو جوتے پہن کر چلنے کی اجازت نبیں تھی نہ ہی انہیں بارش میں جھاتے کے استعال کی اجازت تھی۔ یہاں تک کہ 20ویں صدی کے شروعات میں بھی' (جب کدانگریز مخالف قومی تحریکیس کافی مضبوط ہو چکی تھیں اور ہندوستانیوں کی جسارت بڑھ چکھی) انیں بہت طرح کے فیکس اداکرنے پڑتے تھے۔مثلاً (1) بیمی بوی نیکس: باپ کے انقال کے بعد بیٹے کو اپنے باپ کی جائداد کی وراثت

حاصل کرنے کا اختیاراس وقت تک نہیں تھاجب تک وہ اپنے علاقے کے انگریز نیلہا افسر کوئیس نہ ادا کردے۔

(2) تین کھیانظام: ہرا یک بیکھ بینی 20 کشا کی زمین کے پلاٹ میں 3 کشا کا وہ حصہ جو سب سے ذرخیز تھا' نیل کی کھیتی کے تمام اخراجات سب سے ذرخیز تھا' نیل کی کھیتی کے تمام اخراجات کسانوں کو دینے تھے جبکہ اس کا منافع نیلہا صاحبوں کو جاتا تھا۔

(3) گھوڑ ہی۔ تھینسی ٹیکس: صاحبوں کے گھوڑ وں کے لئے کسانوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ بنگلبی ٹیکس: انگریزوں کے بنگلوں کی تقمیر ومرمت کے لئے بھی کسانوں ہے ہی ٹیکس لیا جاتا تھا۔ (11)

نیل کے علاوہ چینی کے لئے گئے گئیتی ہی جبرا کردائی جاتی تھی کیوں کہ 1780ء کے بعد سے بوروپ میں چائے گئی مقبولیت بڑھ گئی تھی جس کے لئے چینی کی گھیت بڑھ رہی تھی۔ ای لئے اس علاقے کی زر خیزی کے بیٹ نظر موتی پور میں 1789ء ایک ڈی نے چینی مل قائم کیا۔ چونکہ گنا پور سے مال تک (نومبر سے نومبر تک) کھیتوں کو معروف رکھتا تھا ایسی صورت میں ایک بار بھی اگر فصل جاہ ہوئی تو کسانوں کی بدحالی بڑھ جاتی تھی ایسا ایک بار 1802ء 1872 ہوا جب میں سفیہ چینئی فصل جاہ ہوئی تو کسانوں کی بدحالی بڑھ جاتی تھی ایسا ایک بار 1802ء 1872 ہوا جب میں سفیہ چینئی کے حملوں نے گئے کی فصل جاہ کر دی (12)۔ نیجتاً پورے تر بت میں قبط سالی ہوگئی۔ اس طرح زمین کے ذرخیز ترین حصوں پہنیل اور گئے کی جبر سیکھتی کی وجہ سے بھی 1857 سے تبل بھی مسلسل زمین کے ذرخیز ترین حصوں پہنیل اور گئے کی جبر سیکھتی کی وجہ سے بھی 1857 سے تبل بھی مسلسل انگریز کیلئے میں انگری کامیاب ہوجائے تھے۔

14 جون 1857 کو ای وجہ ہے تر ہت کے مختلف علاقوں ہے تقریباً 18 ہورہ پی پلانٹرز نے مظفر پورشہر میں آکر پناہ لیا۔ انہیں اپنظم کا خمیازہ بھگننے کا وقت نظر آر ہا تھا۔ اس لئے وہ شدید ہے چینی میں بہتلا ہے۔ ان کا خوف ان کے ظلم کا واضح ثبوت تھا۔ کسانوں کے او پر ہونے والے ظلم واستحصال کا اندازہ اس بات ہے لگا یا جا سکتا ہے کہ 20 ویں صدی میں بھی چمپارن کے کسانوں کو واستحصال کا اندازہ اس بات ہے لگا یا جا سکتا ہے کہ 20 ویں صدی میں بھی چمپارن کے کسانوں کو واستحصال کا اندازہ اس بات ہے لگا یا جا سکتا ہے کہ 20 ویں صدی میں بھی چمپارن کے کسانوں کو بیر محمد موٹس (1949-1888) عافظ وین محمد انصاری (1961-1888) 'شخ گلاب' بطح میاں (1858-1943) 'شخ گلاب' بطح میاں (1858-1943) اور دیگر کئی میاں گریز مخالف تح کین چلائی گئیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعینات لوگوں کی رہنمائی میں انگریز مخالف تح کین چلائی گئیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعینات

افسروں نے باغی بخیبوں (سپاہیوں) کی گرفتاری کے لئے سخت ترین اقد امات کے ۔ پرلیس پر پابندیاں عاکد کردی گئیں۔ نیپال سے تر ہت کے دور دراز علاقوں ہیں لوگوں کی آمد پر سخت پابندی لگادی گئی اور منظفر پورشہر کے مغربی کنارے پر سکندر پور ہیں واقع در بھنگہ مہارائ کے قلعہ تمامکان کی قلعہ بندی شروع کر دی گئی تاکہ خاکف انگریز حکام و نیلہا صاحبان وہاں پناہ لے سیس جولائی 1857ء میں ترجت ہیں باغی سپاہیوں کی گرفتاری کا کام حزید تیز کردیا گیا۔ 3رجولائی 1857ء کومنظفر پور کے مجسٹریٹ رچے ڈس نے پٹنے کے کمشنر شیار کو ساطلاع دی کہ ترجت کی تمام تدیوں کے مطافر پور کے مجسٹریٹ رچے ڈس نے پٹنے کے کمشنر شیار کو ساطلاع دی کہ ترجت کی تمام تدیوں کے مطافر پر حفاظتی انتظامات بڑھا وہ کے جی جس باغیوں کے سلط میں معلومات فراہم کرنے والوں کے لئے انعامات کا اعلان کیا گیا۔ بچی 8 زمینداری گھاٹوں (گڑگا اور گنڈک ندیوں سے خسلک ) پر پوس تعینات کر کے زمینداروں کو ہدایت دی گئی کہ باغیوں کو گرفتار کرکے اپنے علاقے شرکھوں کرکے اگریز وں کواطلاع دیں۔ اس درمیان پہلیجا گھاٹ کریوا گھاٹ کال آئے نوا کہ ای پور میں خسانگ کی لورشیر میں حفاظتی انتظامات میں غیر معمولی اضافہ کردیا گیا۔

دی۔ سوگونی میں چارسپاہیوں نے میجر ہولس کے مظالم سے نگ آگراسے اوراس کی ہوی کوموت دی۔ سوگونی میں چارسپاہیوں نے میجر ہولس کے مظالم سے نگ آگراسے اوراس کی ہوی کوموت کے گھاٹ الردیا۔ دانا پور کے سپاہیوں نے آرہ میں نزاندلوٹ ایا جیل سے قبل قید یوں کور ہا کردیا ان کے اس لڑائی میں کور شکھ کی قیادت سے نیا جوش اور جذبہ آگیا۔ 29رجولائی 1857 اکومظفر پور میں درچش خطروں سے آگاہ کیا جس کے پیش نظر 30رجولائی کو محضر بیٹ ای ۔ ایف لینٹور نے مارشل لاء نا فذکر دیا۔ اس کے باوجود ہا فیوں کے فوف سے کو محضر بیٹ ای ۔ ایف لینٹور نے مارشل لاء نا فذکر دیا۔ اس کے باوجود ہا فیوں کے فوف سے گئے۔ جلد تی لینٹو رشہر میں واپس آگیا اور چونکہ ہا فی سیوان اوراعظم گڑھاور نیپال تک جا چھے سے اس لینٹو رشہر میں واپس آگیا اور چونکہ ہا فی سیوان اوراعظم گڑھاور نیپال تک جا چھے سے اس لینٹو رشہر میں واپس آگیا اور چونکہ ہا فی سیوان اوراعظم گڑھاور کی گئے جو ایکن کے جانوں میں کوشیوں پر واپس چے جا کمیں۔ 14 ماگست تک صالات قابو میں آگی ہو ان دیور یا جو از پور وغیرہ کو بحسر یک کا اضیار دیا گیا تا کہ بالٹرز مخلا ڈومرا کو پری کھول کو جس میں واٹس ہونے سے دوکا جا سکے بیپال کے داجہ جنگ بہادر نیپال کی سرحدے باغیوں کو تر ہت میں واٹس ہونے سے دوکا جا سکے بیپال کے داجہ جنگ بہادر بیپال کی سرحدے باغیوں کو تر ہت میں واٹس ہونے سے دوکا جا سکے بیپال کے داجہ جنگ بہادر بیپال کی سرحدے باغیوں کو تر ہت میں واٹس ہونے سے دوکا جا سکے بیپال کے داجہ جنگ بہادر بیپال کی سرحدے باغیوں کو تر ہت میں واٹس ہونے سے دوکا جا سکے نیپال کے داجہ جنگ بہادر کی مدد

کی۔ سور سنڈ کے زمیندار نے ہر باغی کو پکڑنے پہ 30روپے کے انعام کا اعلان کر دیا۔ 5رحمبر 1857ء کوانے۔ ایل ڈیمپیئر 'جو کہ لینور کا جانشیں مقرر کیا گیا نے ہندوستانیوں پہل وڈیمین کا مقدمہ شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک پر بیدالزام لگایا گیا کہ اس نے بید چیخ کرکہاتھا کہ: "برطانوی کمپنی کی حکومت فتا کم ہوگئی ہے '' برطانوی کمپنی کی حکومت فتا کم ہوگئی ہے''

جائدادیں ضبط کی جانے لگیں کچھ کومزائے موت کچھ کومزائے عمر قیدُدیہاتوں میں مواضع پراجمائی جرمانے عائد کئے گئے۔ ترہت میں انگریزوں نے انقاماً کئی مکانات نذرآتش کر دے۔ان سب کارروائیوں سے تنگ آ کرلوگ پھر بغادت برآ مادہ ہو گئے۔اور پہ خطرہ لاحق ہو گیا كماعظم كڑھ۔ كوركھ يور۔ ريوا گھاٹ ہوتے ہوئے نيال كى ترائى میں جھيے ہوئے باغى پھرے حمله آور ہوسکتے ہیں۔ گھاٹوں یہ چوکس بڑھادی گئی۔مثلاً بھرہ کے کائستھ زمیندارنے ریوا گھاٹ کے تحفظ کا انتظام کیا' موتی پور' دیوریا' سریا وغیرہ میں حفاظتی انتظامات بڑھا ویے گئے کیوں کہ نیمال سے چمیارن ہوتے ہوئے ان علاقوں میں باغی فوجیوں کے حملے کا خطرہ انگریزوں اور ان کے وفادارزمینداروں کو ہور ہاتھا۔ دمبر 1857ء میں بنگال گھوڑ سوار (Yeomanry Cavalary) تین موفو جیوں کو لے کر پوسا چرڈ من کی رہنمائی میں مقیم ہو گیا۔ پوسا کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ یہاں ے مظفر پور در بھنگداور جاجی بور نتیوں شہروں میں آسانی ہے پہنچا جاسکتا تھا۔ جاجی بوراور بوسا کے درمیان سبحی گھاٹوں یہ پولس کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا گیا۔ای طرح بوسااور در بھنگہ اور پوسااور مظفر بور کے درمیان بھی حفاظتی انظامات چست کردئے گئے۔(ای Stationing کی وجہ ہے بوسا میں Horse Breeding کا مرکز وجود میں آگیا۔ بہت بعد میں یہاں زراعتی سائنس کی تعلیم کے لئے ایک کالج بھی قائم کیا گیا جو 1934ء کے زلز لے میں تیاہ ہونے کی وجہے دبلی منتقل کر دیا گیا اور دبلی میں وہ علاقہ پوساروڈ کے نام ہےمشہور ہوگیا۔)پوسا میں حفاظتی اقد امات کی ایک بر ی وجہ پیتھی کہ ڈھا کہ (بنگلہ دلیش) میں 18 رنومبر 1857 وکوایک بغاوت بھڑک گئی تھی۔خفیہ خبریں حاصل کرنے کے لئے ٹیلی گراف کی ٹی لائیں تھکیل دینے کے منصوبے بننے لگے تا کہ پورنیہ اور مظفر بور کے درمیان (بھاگل بور کشن سیخ اور سوبول ہوتے ہوئے) ٹیلی گرافی رابطہ قائم ہو سکے۔اپریل 1858ء تک باغیوں کا پیچھا جاری رہا ادر گنڈک پارکر کے نیمیال ہے باغیوں کے تربت میں داخل ہونے کا خطرہ محسوس کیا جا تارہا۔ جون سے اگست 1858ء کے درمیان ایچ۔ ایل۔ ڈیمیئر اور پٹنہ کمشنر کے درمیان ہونے والے مراسلات سے انکشاف ہوتا ہے کہ سریا اور دیوریا کے پلائٹرز بھرہ اور گردونواح کے زمیندار وغیرہ نے اس تح یک کو کیلئے میں انگریزوں کی بے پناہ مدد کی۔ ایسے بھی وفاداروں کو رعایات وانعامات سے نوازا گیا۔ ایسے بی وفاداروں میں دیوان مولا بخش کا بھی شار کیا گیا۔ ولیم شیل نے بھی دیوان مولا بخش کا بھی شار کیا گیا۔ ولیم شیل نے بھی دیوان مولا بخش کی خوب خوب توریفیں کھی کیوں کہاس نے باغیوں کو پکڑوانے اور سزا دلوانے میں یوری مدد کی۔

مخضراً کہاجاتا ہے کہ: تربت میں تحریک مدتک منای استفصیلی جائزے ہے تابت ہوتا ہے کہ ذرائتی بدائنی اقتصادی بدحالی اور کسی حدتک مذہبی جذبات کا مجروح ہوتا (بیاحساس اقتدار واقتصادیات ہے محروی پاورشد بدہو جاتا ہے) 1858ء کے انقلاب کی بری وجو ہات تھیں۔اس نے قطع نظر کہ یتح کیک خواص اور سپاہیوں نے شروع کی ایک بری سپائی بیہ کہ عام کسانوں کی شرکت اس میں بہت زیادہ تھی۔ پی کے شکا (13) کی تحقیق کے مطابق جنوری کسانوں کی شرکت اس میں بہت زیادہ تھی۔ پی کے شکا (13) کی تحقیق کے مطابق جنوری تھا۔1850ء میں تربت کے پلائٹرز کے خلاف رعیقوں نے بخاوت اور مقدمہ شروع کر دیا تھا۔1856ء میں تربت کے پلائٹرز کے رہتے وں نے تقریباً 38 مقدے درج کرائے تھے۔(اس سے قبل 1839ء میں سریا فیکٹری کے پلائٹرز میک لیڈ کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرایا گیا تھا) لہذا ولیم ڈالرمپل (14) جسے برطانوی سامراجیت کے حامی مورخوں کا یہ کہنا 'کہ ذہبی جنون ہی تحریک ڈالرمپل (14) جسے برطانوی سامراجیت کے حامی مورخوں کا یہ کہنا 'کہ ذہبی جنون ہی تحریک دائی جنوں ہی دو جنوں کی دو جنوں ہی دو جنوں ہو جنوں ہی دو جنوں ہو جنوں ہو جنوں ہی دو جنوں ہو جنوں ہو جنوں ہی دو جنوں ہو جنوں ہو

اس جائزے سے بیا کمشاف بھی ہوجاتا ہے کہ خواہ وہ اگریزوں سے وفاداری کرنے والے لوگ ہوں بائزے سے بیا کا شامل ہونے والے انقلابی وونوں ہی صفول میں ہندو ومسلمان بھی شامل ہونے ہوں یا تھے۔ کیمبرج کے مورخ سی سامت 18 ویں و سلے ۔ کیمبرج کے مورخ سی سامت 18 ویں و اسے ۔ کیمبرج کے مورخ سی سامت 18 ویں و 19 ویں صدی میں ہندووسلم خطوط پہنقسم تھی ۔ بھومیہا راور راجیوت زمیندار مثلاً بنارس ہتھوا بیتیا و غیرہ نے مسلم نواب اور ھے خلاف بناوت کیا جب کہ بیزمیندار ای نواب کے Revenue وغیرہ نے مسلم نواب اور ھے خلاف بناوت کیا جب کہ بیزمیندار ای نواب کے Contractor تھے۔ لیکن اس رائے کے برعکس تحریک میں جندوسلم اتحادا ہے عروج بید تھا۔

نیز یہ کہ تر ہت میں زبر دست عوامی شرکت کے باوجود اس تحریک کے رہنما وال میں اتی

طاقت دصلاحیت نہیں تھی کہ وہاں عارضی طور پر ہی سہی نئی دلی حکومت قائم کر پائیں جائیکہ 31 م جولائی 1857 وکومظفر پور کے بھی اعلیٰ حکام فرار ہو چکے تھے۔اوران کے پاس اس تتم کے مواقع تھے کہ دہ آزادی کے خواب کوشر مندہ تعبیر کرسیس۔

اپریل 1859ء تک باغیوں کے حملے کا خدشہ برقر ار رہالہذا سڑکوں اور گھاٹوں پہ حفاظتی انظامات میں شدید اضافہ جاری رہا، مسلمانوں اوراد نجی ذات کے ہندوؤں کو بچس اور فوج میں محرتی کرنے کے بجائے دوساد ہوں، جماروں، موسہروں کی تقری کا فیصلہ لیا گیا۔ شاید انہیں خدشوں کے پیش نظر مختلف اہم علاقوں میں سڑکوں کی تقمیر ومرمت روک دی گئی۔ مثلاً لال سمنے ویشالی سے کیسریا وسوگولی کی سڑک، ریوا گھاٹ پر پل کی تقمیر کا منصوبہ جو کہ مظفر بوراور چھپرا کے بچے کی دوری کافی کم کردیتا ہے اوران راستوں پریل کائن بچھانے کی منصوبہ جو کہ مظفر بوراور چھپرا کے بچے کی دوری کافی کم کردیتا ہے اوران راستوں پریل لائن بچھانے کی منصوبہ جو کہ مظفر بوراور پھیرا کے بچے کی دوری

#### حواثی و ماً خذ

(1) Jai Narin Thakur, Demographic featurs of Tirhut", in Journal of Bihar Research socieity (JBRS) vol.55 1969 pp-133-143.

(2)Radha krishna chaudhry, "A History of Muslim Rule in Tirhut, 1206-1765,"Chowkhamba sanskrit publication, varansi, 1970

(3) الينيا

(4) قرق العین حیدر کار جہال دراز ہے' جلداول دوئم ،ایجویشنل پبلشگ ہاؤس دہلی 200 صفحہ 180 'ان کا افسانہ'' دریں گردسوارے باشد'' مشمولہ'' روشنی کی رفتار'' ،ایجویشنل بک ہاؤس علی گڑھ،1992 بھی دیمیس۔

(5)S.N.Singh, History of Tirhut (from Earliest Times to nineteenth ceutury), calculta, 1922

(6)k k Dalta, Anti British Plots and movements Before 1857 Meenakshi prakashan, Meerut, 1970, pp-21-23.

(7) S.Narain, The Role of Tirhoot in The Movemeut of 1857-59," in

JBRS, March 1954, pp-55-73

(8) Vijay Kumar Thakur, Movement of 1857-58 in tirhut and The Rebels" in JBRS, vol.61,1975, pp-105-22.

وارث علی کے علاوہ وزیر علی ، غازی خال، خیراتی خال، میر ہدایت علی ، کلوخال اور قربان علی جیسے" باغی سپاہیوں کو عمر قید کی سزاد ہے کران جائیدادیں ضبط کرلی گئی تھیں۔ (9) William tayler, Our Crisis or Three Months at Patna During the Insurrection of 1857, London 1858, 1882, patna 2007 (Reprint).

(10) Jamal Malik," letters, Prison Sketches and Auto -biographical literature: Fadl-e- Haqq Khairabadi in the Andaman Penal colony" in Indian Economic and Social History Review (IESHR),vol. 63, No 1,

(11) اشرف قادری تحریک آزادی مندمین مسلم مجابدین جمپاران کامقام بیتیا، 1992

(12)N P Singh, Growth of Sugar Cultivation in Bihar, 1793-1913, in

proceedings of Indian History Congress, (PIHC), 1984

(13) P.K. Shukla "Indigo peasant protast, in North, Bihar, 1867-1916, "in K.K. Sharma, P.P. Singh, Ranjan kumar (eds) peasant strggles in Bihar, 1831-1992: Spontaneity to Organization, Janki Prakashan, Patna, 1994, p.p. 48-64.

(14) William Dalrymple, The Last Mughal, The Fall of a

Dynasty, Delhi, 1857, penguin, Delhi, 2006.

(15) C.A. Bayly, Rulers, Townsmen and Bazars: North Indian sociaty in the Age of British Expansion, 1770-1870, Cambridge 1983, pp-17-18.

#### 219/20

ا قبال حسین ، داستان میری (خودنوشت سوانح عمری) ، خدا بخش لا بمریری پینه ، 1989 تقی رحیم تجریک آزادی میں بہار کے مسلمانوں کا حصہ ، خدا بخش لا بمریری پینه ، 1998

K.K.Datta, Biography of kunwar Singh and Awar Singh patna, 1957 p.115.

K.K.Datta Freedom Movement in Bihar, vol patna, 1957, pp-15-25.

Qeyamuddin Ahmad, Wahabi Movement in India, DUP, Delhi, 1994 (Reprut).

W.W.Hunter, A Statistical Account of Bengal, vol. 13/Trubner co,

London, 1870.

Lsso,"Mally, Bengal District Gaze tteers, Muzaffar pur,calcatta1908/ Shabd prakashan Delhi 1987.PPH.Delhi 1978.

Razi Ahmad, Indian peasant Movement and Mahatma Gandhi,

Girish Mishra, Agrarian Problems of Permanent sett lement in Champaran,

P.C.Raychaudhary, Inside Bihar, Patana 1962.

## انقلاب ١٨٥٤ء ميس علما كا قائدانه كردار

برطانوی سامراج کے خلاف ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں نے 1857ء میں جو پرچم انقلاب بلند کیااس کے بڑے دوررس الرات ونتائج برآ مدہوئے۔ وقتی طور پر برطانوی سامراج نے انقلابیوں کے عزائم ٹاکام بنادیے لیکن ان کے سینے میں دبی ہوئی چنگاری سنگتی رہی اور بہی چنگاری بیسویں صدی عیسوی کی تیسری چوتھی دہائی میں شعلہ جوالہ بن مجی جس کی تہش ہے پرطانوی سامراج کانشیمن جل اٹھااور 1947ء میں اے بھد صرت ویاس ہندوستان سے رخت سفر باندھنا پڑا۔

چنانچیڈا کٹرآرے۔ بجد اراپی تحقیق کا خلاصان الفاظیس بیان کرتے ہیں:

(1857ء کی شورش ہندوستان میں برطانوی تحومت کے لئے وسیع بیانے پر مہبلی بودی اور براہ راست چنوتی کی حیثیت ہے ہمیشہ تاریخ میں یادگارر ہے گی۔

نصف صدی بعد شردع ہونے والی آزادی کی تحریک کوائی تحریک ہے روشی ملی ۔

82۔1857ء کی یاد نے ہماری آزادی کی تحریک کوتقویت دی۔ اس کے بجابدین کے دلوں میں ہمت کی روح پھوگی۔ خوفناک جدو جہد کے لئے ایک تاریخی بنیاد فراہم کی۔ اوراہ ایک ایساا خلاتی محرک عطاکیا جس کی وقعت میں مبالغہ کر ناممکن فراہم کی۔ اوراہ ایک ایساا خلاتی محرک عطاکیا جس کی وقعت میں مبالغہ کر ناممکن خورہ ہوئی ، ہندوستان میں برطانوی تکومت کے مفاد کو جتنا نقصان پہنچایا آنا خود بردھتی کئی ، ہندوستان میں برطانوی تکومت کے مفاد کو جتنا نقصان پہنچایا آنا خود بردھتی کئی ، ہندوستان میں برطانوی تکومت کے مفاد کو بھنا نقصان پہنچایا آنا خود بردھتی کے باد جود بردھتی کئی ، ہندوستان میں برطانوی تکومت کے مفاد کو بھنا نقصان پہنچایا آنا خود براہ و کئی ، مطبوعہ تو می کا مسال کا درو طبع سوم 1998ء )

میحرایف، ہے، ہیرئ ڈپٹ ایڈوکیٹ جزل برائے ہاہے مقدمہ بہادر شاہ ظفر کابیان ہے کہ

"ان مقد بات کی انتہائی معنی خیز حقیقت ہے ہے کہ جہاں کہیں ہم نے تفقیش کی

ہے مسلمانوں ہیں سازش کے آٹار پائے جاتے ہیں لیکن ایک بھی ایسی دستاویز ہاتھ

نہیں گئی جس سے ظاہر ہو کہ ہندہ بحیثیت فرقے کے ہمارے خلاف سازش کرتے

رہے ہیں یا برہمنوں اور بچاریوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا پر چار کیا ہو....

مسلمان ملانظر باطنی کے اور فرضی توت مجزہ کے جھوٹے دعویدار ، مسلمان بادشاہ ان

کے فریب میں بھنے ہوئے لوگ اور شریک جرم ..... مترکی اور ایران کی مسلمان

کومتوں ہیں مسلمان خفیہ سفادش خانے ..... مسلمانوں کی طرف سے ہمارے افتدار

کے باتھوں سفاکانہ قبل ..... ہماری حکومت کی وارث مسلم سرکار ..... مسلمان قاتلوں

کے باتھوں سفاکانہ قبل ..... اسلامی غلبہ کے لئے جہاد ..... اور بغاوت کے بائی مسلمان سپاہی غرض کہ ہندوؤں کا کہیں بھی عمل دعل خاہر نہیں ہوتا اور اگر کہیں شاؤو

#### (ص 35- انقلاب 1857ء - لي ي جوشي )

انقلاب 1857ء میں علمانے فرہی فریضہ کے طور پر انگریزوں کے ظلاف جہاد کے فادی ا جاری کیے اور عملی طور پر بھی جنگ میں شریک ہوکر مجاہدین کے حوصلے بڑھائے اور انقلابیوں کی بھر پور قیادت کی جن میں علامہ فضل حق خیر آبادی، مولا تا احمہ اللہ شاہ مدرای، مولا تا فیض احمہ بدایونی کا نام سب ہے نمایاں ہے۔ مولا نا مدرای اپنے بیر دمر شد حضرت محراب شاہ قلندر گوالیاری کے تھم پرتقریباً 1847ء سے انگریزوں کے خلاف میم چلار ہے تھے۔

دیگرمشہورعلاے انقلاب 1857ء میں چندسر برآ وردہ حضرات کے نام یہ ہیں۔مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی، مولانا کفایت علی کافی مرادآ بادی، مولانا دہاج الدین مرادآ بادی، مفتی عنایت احمد کا کوروی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خال اکبرآ بادی، مولانا ام بخش صہباتی دہلوی مفتی مظہر کریم دریابادی۔

تاری انقلاب پر لکھی گئی کتابوں کے عام اندازہ کے مطابق لگ بھگ پندرہ ہزارعلااور کئی لا کھ سلمان جنگ آزادی 1857ء میں شہیر کیے گئے تھے۔

ندکورہ علما کوجن علما و مشاریخ سلف ہے کسی نہ کسی شکل میں فکری وعملی رہنمائی ملی ان میں سے چندا ہم نام درج ذیل ہیں:

(1) حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى (متونى 1176ه ما 1762ء) (2) حضرت مرزا مظهر المؤلى الله محدث وبلوى (متونى 1195ه ما 1781ء) (3) حضرت شاه عبدالعزيز محدث وبلوى (متونى 1239ه ما 1235ه ما 1239ه) (4) حضرت قاضى ثناء الله پانى پتى (متونى 1225ه ما 1810ء) (5) حضرت شفتى محمد مؤلى (متونى 1238ه ما 1818ء) (6) حضرت مفتى محمد مؤلى (متونى 1238ه ما 1818ء) (6) حضرت مفتى محمد مؤلى (متونى 1268ه ما 1288ء) منزى دام پورى (متونى 1268ه ما 1288ء) (7) حضرت مفتى شرف الدين رام پورى (متونى 1268ه ما 1288ء)

(1) مفتی صدرالدین آزردہ دہلوی: مفتی صدرالدین آزردہ دہلوی (متولد 1204 ھ/ 1789ء۔ متونی 1285ھ/ 1868ء) کشمیری نسل کے دہلوی عالم و فاضل تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (1239ھ/ 1824ء) اور علامہ فضل امام فاردتی خیرآ بادی (متونی عبدالعزیز محدث دہلوی (1239ھ/ 1824ء) اور علامہ فضل امام فاردتی خیرآ بادی (متونی صدرالعدور بوناكس مسلمان عالم كے لئے سب سے بڑا عہدہ تھا۔ آگريزى عہد حكومت ميں وبلى كا مدرالعدور بوناكس مسلمان عالم كے لئے سب سے بڑا عہدہ تھا۔ آپ كا دولت كدہ دبلى كے علاو فضلا و ادبا و شعرا كا مركز اور مرجع تھا۔ سرسيداحمہ خال (متوفی ذوالقعدہ 1315ھ/مار چ 1898ء) نے اپنی مشہور تاریخی كتاب "آثارالعسادید" (ص 524) مطبوعہ دبلی میں آپ كواپ زمانے كا جامع الصفات عالم و فاضل لکھا ہے۔ حكیم عبدالحی رائے مطبوعہ دبلی میں آپ كواپ زمانے كا جامع الصفات عالم و فاضل لکھا ہے۔ حكیم عبدالحی رائے مربلوى (متوفی 1341ھ/ 291ء) سابق ناظم دارالعلوم نموہ لکھنو كھتے ہیں كہ "مفتی صدرالدین خان نہا در، عالی خاندان ، والا دود مان ، سرمایة نازش ہندوستان ، فضل و كمال اور فتون ا دبیہ ہیں آپ اپنا جواب ہے۔ "(227گل رعنا مطبوعہ اعظم گڈھ)

پروفيسر محدايوب قادري (متونى نومبر 1983 ء كراچى) لكھتے ہيں:

"دویلی میں مفتی صدر الدین آزردہ کی اممیازی حیثیت تھی۔ جنگ آزادی 1857ء میں فتو کی جہاد پردسخط کیا۔اس کی وجہ ہے گرفتاری عزل منصب اور شبطی جہاد کی نوبت پینی ۔ چند ماہ کے بعدر ہاہوئے۔نصف جا کدادوا گذاشت ہوئی۔ (ص 248ء تذکرہ علما ہے ہند، پاکستان ہشاریکل سوسائٹی کراچی طبع اول۔1961ء)

1857ء میں علمانے انگریزوں کے خلاف جہاد کا کئی ہاراور کئی جگر نوی ویا تھا۔ ایک فتوی پر مفتی صدرالدین آزردہ کا دستخط ہے جوا خبار الظفر وہ کی میں چھپا پھراس کی نقل صادق الاخبار وہ کی میں جھپا پھراس کی نقل صادق الاخبار وہ کی مورخہ 26 میں شائع ہوئی۔ بیا اخبار نیشنل آرکا ئیوزنی وہ کی میں محفوظ ہے۔ انقلاب کے دوران مفتی آزردہ لال قلعہ میں بہا درشاہ ظفر کے پاس آتے جاتے رہ اور انقلا بی مجاہدین بھی آپ سے مدایت حاصل کرنے آپ کے گھر آتے جاتے رہ (روز نامچ فتی جیون لال مطبوعہ دہ کی وروز نامچ مطبوعہ دہ کی)

شاہجہانی جامع مسجد دہلی کے جنوب میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے دار البقا کے تام ہے ایک مدرسہ بنوایا تھا جو گردش زمانہ سے ویران ہوگیا تھا اے مفتی صدر الدین آزردہ نے بہا درشاہ ظفر سے کر آباد کیا اور تعلیم کا سلسلہ از سرنوشروع کیا۔ (ص 283۔ آثار الصنادید مؤلفہ سرسید، مطبوعہ اردوا کا ڈمی دہلی 2000ء)

مولانا ابوالکلام آزاد (متونی 77 1 1 ه / 8 5 9 م) کے والد مولانا خیرالدین وہلوی استونی 1329ھ 1329ھ 1908ء) اور داداشخ محر ہادی وہلوی مفتی آزروہ کے شاگر دیتے۔ای طرح مفتی سعد الله مرادآبادی، مولانا فیض آئحس سہاران بوری، نواب بوسف علی خال والی ریاست رام پور، نواب ضیاء الله من خال نیر، نواب مصطفیٰ خال شیفتہ، مولوی سمیج الله وہلوی، مولوی فقیر محرجہلمی اور بعد کے ہونے الله مین خال نیر، نواب مصطفیٰ خال شیفتہ، مولوی سمیج الله وہلوی، مولوی فقیر محرجہلمی اور بعد کے ہونے والے اکا برعلا سے دیو بند مولانا محرقا سم نانوتوی، مولانا رشیدا حرکنگوہی وغیرہ آپ کے شاگر دہیں۔آپ دائے گئی کتا ہیں بھی کھیں۔ عربی وفاری کے علاوہ اردوز بان کے آپ بہترین شاعر ہے۔

انقلاب 1857ء میں آگریز جب غالب آگئے تو آپ کے خلاف مقدمہ بغاوت چلا۔ بڑی
کوشش پیروی اور قید و بند کے بعد کسی طرح آپ کونجات ملی۔ گر جا کداد کا بڑا حصہ صبط ہوگیا۔
اپنے ذاتی سرمایہ سے آپ نے تین لا کھرو ہے کی نہایت اہم اور نا در کتابیں اپنی ذاتی لا بحریری
میں جمع کی تھیں جوانقلاب کے دوران ضائع ہوگئیں۔

جامع مسجد دہلی کو انگریزوں نے انقلاب کی ٹاکامی کے بعد قبضہ کرکے اسے اصطبل بنادیا تھا۔ مفتی آزردہ نے عماید شہر کے ساتھ مل کراس کی واگذاری کی مسلسل کوشش کی جس کے بتیجے میں نومبر 1836ء میں ایک معاہدہ کے تحت انگریزوں نے اسے واگذار کیا۔ (ص48۔ غدر کے چند علمامؤلفدانظام اللہ شہالی مطبوعہ دہلی)۔ مکا تیب غالب میں بھی مسجد کی واگذاری کا ذکر ہے۔

مفتی آزردہ کا ایک بڑا کا رنامہ یہ ہے کہ تقریباً 1846ء میں انھوں نے اپ خط کے ساتھ مولا نااحمہ اللہ شاہ مدرای (متو فی 1274 ھ/ 1858ء) کو آگرہ بھیجا جہاں انھوں نے '' مجلس علا' والمحمد اللہ شاہ مدرای (متو فی 1274 ھ/ 1858ء) کو آگر ہی جلائی اور انقلاب 1857ء قائم کرکے انگریزوں سے ہم کر مقابلہ کیا۔اکیاسی سال کی عمر میں 24 روبیع میں ان علما نے مختلف محاذ پر انگریزوں سے جم کر مقابلہ کیا۔اکیاسی سال کی عمر میں 24 روبیع الاول 1285ھ/16 رجولائی 1868ء میں دبلی کے اندرمفتی آزردہ کا انتقال ہوا اور جراغ دبلی میں آئے کو میروخاک کیا گیا۔

(2) علامہ فضل حق خیرآ بادی : علامہ فضل حق خیرآ بادی (متولد 1212 ھ/1797ء۔متونی 1278ھ/1248ھ/ 1278ھ/ 1861ھ/ 1248ھ/ 1278ھ/ 1861ھ/ 1861ھ/ 1248ھ/ 1278ھ/ 1861ھ/ 1861ھ/ 1238ھ/ 1238ھ/ 1889ء) فرزند علامہ فضل امام فاروتی خیرآ بادی صدر الصدور دلی (متوفی 1244ھ/ 1815ھ/ 1839ء) وشاہ 1829ء) علوم اسلامیہ میں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (متوفی 1230ھ/ 1238ء) اورعلوم عقلیہ میں اپنے نامور والد ماجد کے عبدالعزیز محدث دہلوی (متوفی 1239ھ/ 1824ء) اورعلوم عقلیہ میں اپنے نامور والد ماجد کے

شاگرد ہتھے۔ تیرہ سال کی عمر میں تھیل علوم وفنون کے بعد درس و تدریس میں مصروف ہوئے اور 1815ء میں سرکاری ملازمت اختیار کرلی۔

عیم محوداحمر برکاتی ٹونکی (کراچی) نبیرہ علیم سید برکات احمد ٹونکی (متوفی 1347ھ/ 1928ء) نہایت اختصار کے ساتھ آپ کا تعارف اس طرح تحریر کرتے ہیں:

"ولادت 1212ه/ 1797 وفراغب درس (بعر 13 سال) 1225ه/ 1810ء ملازمت مميني 1231/1816 سے بچھیل ولادے فرزندگراي (مولانا عبدالتي 1244 ه/ 1828ء - ولادت فرزند (علاء التي 1246 ه/ 1230ء -وفات والد ماجد (مولانا قضل امام خرآبادي) 1244ه/ 1829ء - كميني كي ملازمت (سررشته داری عدالت د بوانی د بلی) ہے استعفاء 1245ھ/ 1831ء كاواخريس ملازمت رياست جيجريس 1246 ه/1832ء - پير چندسال الور، سہاران پور اور ٹو تک میں قیام کے بعد 1256ھ/ 1840ء سے 1264ھ/ 1848ء تک ریاست رام بور میں قیام (محکمه نظامت اور مرافعه عدالتین کے عام کی حشیت سے ) 1264 ھ/ 1848ء سے 1272ھ/ 1856ء کے اواکل تك تكھنؤين قيام ( كيجبري حضور تحصيل عمبتم اور صدر الصدور كي حيثيت سے) 1272 م/ 1856ء کے ابتدائی مبینوں میں الورتشریف لے آئے اور رمضان 1273 ھ/مئی 1857ء میں من ستاون کی جنگ آزادی کے آغاز پر دہلی تشریف لے آئے اور بورے ڈیڑھ سال (مئی 1857ء سے دعمبر 1858ء) تک دہلی اور اودھ کے مختلف اصلاع میں مجاہدین حریت کی رفاقت، اعانت اور قیادت فرماتے رے۔جنوری 1859ء میں گرفتار کر لئے گئے۔مقدمہ چلا اور جرم ٹابت ہونے پر تمام زرعی اورمسکونہ جا کدا داور ذخیرہ نو ادر کتب خانے کی ضبطی اور حیس دوام بعبور دریائے شور کی سزائسنا دی گئی۔اکتوبر 1859ء میں بورٹ بلیئر (جزائر انڈ مان) بہنجا دیئے گئے جہاں 12 رصفر 1278 ھ/ اگست 1961 ء کو 66 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ (ص 20و 21 فضل حق اور 1857ء مؤلفہ علیم محمود احمد بر کاتی ٹونکی، مطبوعه بركات اكيدى كراجي 1957ء)

نواب فیض محمد خالی ریاست جم میر (پنجاب) کی دعوت پر جب آپ 1831 میں دبل چھوڈ کر جم میر جانے گئے تو بہا در شاہ ظفر نے نہایت انسوں کا اظہار کرتے ہوئے اپناایک دوشالہ آپ کواڑھا کر پرنم آتھوں سے و داع کرتے ہوئے کہا۔ چوں کہ آپ جانے کو تیار ہیں اس لئے اب اس کے سوامیر سے لئے کوئی چارہ نہیں کہ میں بھی اسے منظور کروں محراللہ جانتا ہے کہ لفظ و داع زبان پرلانا وشوار ہے۔ (یادگارغالب مطبوعہ دبلی)

جبہ جمر کے بعدریاست الوروٹو تک ورام پور میں ملازمت کے بعد آخر میں آپ کھنٹو مجے
اور وہال صدر الصدور اور مہتم" حضور تحصیل" ہوئے۔ وہ کی میں بھی عرصہ تک آپ سررشتہ دار
دے۔ دوسال تک سہارن پور میں بھی کسی عہدہ پر فائز رہے۔ آپ نے کئی معرکۃ الآراکما میں لکھیں اور آپ کے گا ایک شاگر داینے دور کے مشاہیر علما دفنہ مل میں شار ہوتے ہیں۔

مفتی صدرالدین آزرده و بلوی و علامه نفل حق خیراآ بادی اور مرز ااسدالله خال غالب و بلوی
کے درمیان گہری دوئی تھی ۔ علامہ بی کے مشور ہے اور آپ کے انتخاب پر دیوان غالب عالم وجود
میں آیا جو بقول محرصین آزاد۔" کی وہ دیوان ہے جو آج عینک کی طرح لوگ آ تکھوں ہے لگائے
میں آیا جو بقول محرصین آزاد۔" کی وہ دیوان ہے جو آج عینک کی طرح لوگ آ تکھوں ہے لگائے
میر تے ہیں۔ (آب حیات مطبوعہ دیلی) علامہ فضل حق اور مفتی صدر الدین آزردہ کا گھر دیلی کے
علاد فضلا واد باوشعم اکا مرکز تھا۔

انقلاب 1857ء شردع ہواتو آپ ریاست الورے دبلی کی بارآئے گئے۔ بہادر شاہ ظفر سے ملاقا تم کیس۔ بیسلسلم کی سے جاری رہا۔ پھر 26 رجون یا پہلی جولائی کو جزل بخت خال روہ سلسہ جب بریلی سے چودہ بڑارفوج لے کرد بلی پہنچاتو خشی ذکاء اللہ دبلوی کے بیان کے مطابق:
علامہ نے بعد نماز جعد جامع مسجد دبلی جس علا کے سامنے تقریر کی۔ استفتاء پیش کیا۔ مفتی صدرالدین آزردہ ، مولوی عبدالقادر ، قاضی فیض اللہ دبلوی ، مولائ ، ڈاکٹر مولوی مدرالدین آزردہ ، مولوی عبدالقادر ، قاضی فیض اللہ دبلوی ، مولائ کے سامنوش بوتی ، ڈاکٹر مولوی ملک مطبوعہ ہوگئی۔ (تاریخ عروج عبدالگھیہ از ذکاء اللہ مطبوعہ دبلی )

د بلی پرانگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد کی طرح یہاں نے نکل کرآپ اورھ پنچے۔1859ء میں آپ پر بعناوت کا مقدمہ چلااور کالا پانی کی سزاہوئی۔ آپ نے اپنا مقدمہ خودلڑ ااور عدالت میں کہا كرجهادكافتوى ميرالكهاموا ماورش آج بهى النافق في رقائم مول-يروفيسر محدايوب قادرى (متوفى نومبر 1983 وكراچى) لكهت بين:

" جنگ آزادی 1857ء میں مولانا فضل حق نے مرداندوار حصدلیا۔ دملی میں جزل بخت خال کے شریک رہے۔ آخر جزل بخت خال کے شریک رہے۔ یکھنو میں حضرت کل کی کورٹ کے مجررہے۔ آخر میں گرفتارہ ہوئے۔ مقدمہ چلابع وردیائے شور کی سزاہوئی۔ جزیرہ انٹر مال بھیجے گئے۔ اور وہیں 12 رصفر 1278 کے 1867ء میں انتقال ہوا۔ جزیرہ انٹر مان میں دفن ہوئے۔ (ص 383۔ تذکرہ علا ہے ہند مطبوعہ پاکستان ہشاریکل سوسائٹ کراچی) علامہ فضل حق کے صاحبز اوے مولانا عبدالحق خیر آبادی (متولد 1244 کے 1828ء۔ علامہ فضل حق کے صاحبز اوے مولانا عبدالحق خیر آبادی (متولد 1244 کے 1828ء۔ متو فی قائل میں ڈبلیو، ڈبلیو، شرککھتا ہے کہ:

یہ 1857ء کے غدار عالم کے بیٹے ہیں جنمیں حکومت نے کالا پانی کی سزادی اوراس کا کتب خانہ ضبط کرلیا جو کلکتہ کالج میں موجود ہے۔ (203۔ ہمارے ہندوستانی مسلمان مطبوعہ نئی دہلی 25)

علامہ کے سوائے نگاراور الثورة الهندی، (باغی مندوستان) کے مترجم مولانا عبدانشام شیروانی علی گڑھی (متوفی 1404ھ/1984ء) لکھتے ہیں کہ:

مولا تاعبدالمی خیرآبادی نے وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جا کی تو میری قبر پرآ کراس کی اطلاع دے دی جائے چنانچے سید جم الحسن رضوی خیرآبادی نے مولا تا کے مرفن درگاہ عند دمیہ خیرآباد سیتنا پورادو دھیں ایک جم غفیر کے ساتھ 15 ماگست 1947 ء کو حاضر ہوکر میلاد شریف کے بعد قبر پرفاتحہ خوانی کی۔ (ص 12 ۔ مقدمہ زبدۃ الحکمۃ ۔ مطبوعہ کلی گڑھ 1949ء) علامہ فضل حق کا جزیرہ انڈ مان (کالا پانی) میں 1278ھ/1861ء میں انتقال ہوااور وہیں علامہ فضل حق کا جزیرہ انڈ مان (کالا پانی) میں 1278ھ/1861ء میں انتقال ہوااور وہیں

مدنون ہوئے۔

(3) مولا نااحمد الله شاہ مدرای: دلاور جنگ مولا نااحمد الله شاہ مدرای (متولد 1204 ھے/ 1787ء۔ شہید 1274ھ/ 1858ء) چنا پٹن تعلقہ پورنا فی جنوبی ہند کے نواب محم علی مشیر و مصاحب سلطان نمپو کے فرزند تھے۔ اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کے ساتھ جب مولانا مدرای کہیں نظتے تو ایک دستہ نقارہ اور ڈ نکا پیٹنا ہوا ساتھ ساتھ چلٹا تھا ای لئے آپ کوڈ نکا شاہ اور شاہ بھی کہا جا تا تھا۔

عبد شاب ہی ہیں آپ پر فقر وتصوف کا غلبہ ہوااور ریاضت دمجاہدہ کے لئے گھریار چھوڑ کر حیدر آباد دکن اور مدراس وغیرہ ہوتے ہوئے انگستان پہنچ سے۔وہاں سے مصر محکے اور پھر ججاز پہنچ کر جج وزیارت کے بعدر کی وایران وا فغانستان ہوتے ہوئے مندوستان واپس آئے۔

بیکا نیروسانجر میں بارہ سال تک ریاضت و مجاہدہ اور چلکی گی۔ پجر ہے پور آکر میر قربان علی شاہ چشتی کے مریدہ و کے اور خلافت سے مرفراز کیے گئے۔ یہاں ہے ٹو بک گئے وہاں آپ کی عبال سائے۔ پہلا ہے کہ کے وہاں آپ کی عبال سائے۔ پہلا ہے کہ کے اور اس شاہ خلافت سے مرفراز کیے گئے۔ یہاں ہے ٹو کھر البیاری کی خدمت میں پہنچ اور اس تھم کے ساتھ آپ کو محراب شاہ نے اجازت و خلافت وی کہ مندوستان کو انگر بردوں کی غلامی سے ہر حال میں آزاد کراتا ہے۔ اس ارادہ سے آپ تقریباً محک مشاہر علاومشائ نے آپ نے ملاقات و گفتگوی۔ مفتی صدرالدین آزردہ نے مشورہ دیا کہ اس مہم کے لئے ماحول سازی آگرہ کے اندر بہتر اور مؤر گر طریقے سے ہو علی ہے۔ ساتھ بی مفتی آزردہ نے مفتی انعام اللہ سرکاری و کیل آگرہ (ساکن گو یا موضلع ہردوئی۔ متو فی 1275 ھے 1859ء آگرہ) کے نام ایک سفار شی خط بھی کھیا۔ آگرہ بینچ کر اس سفار شی خط بھی کھیا۔ آگرہ بینچ کر اس سفار شی خط بھی کھیا۔ آگرہ بینچ کر اس کی سفار شی خط کیا۔ آپ کا اگر دوز پر و متا اور سے بھیاں گیا۔ جو کس علی آگرہ کے اور پر عبدا اور سے خوا شام کیا۔ آپ کا اگرہ کی اور کے اور بین گئے۔ مولا نا مدرای نے دبلی و آگرہ کے اور مربر گور شیر مصطفیٰ رضوی تکھتے ہیں : از دوں کے خلاف کی سے بین ، مکلئے و غیر و کا فت کی دورے کے اور سے خوا ناف میم کا دائرہ کا فی وسیح کر لیا۔ سید خور شیر مصطفیٰ رضوی تکھتے ہیں :

تحریک ۱۸۵۷ء کے لئے پورے ملک کو تیار کرنے میں مولا ناشاہ احمد اللہ کا نام مر فہرست

آتا ہے۔ وہ ملک کے گوشے کوشے میں دورے کرکے بغاوت کے لئے عوام کوآبادہ کررہے تھے۔
میلسن (Malleson) لکھتا ہے کہ: بے شک اس تمام سازش کا رہنما مولوی (احمد اللہ) تھا
اور یہ سازش تمام ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ ۔۔۔۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہی شخص بغاوت کی
سازش کا دماغ و دست و بازوتھا۔ اپنے سفر کے دور ان ای نے وہ اسکیم تیار کی جو چپاتی اسکیم کہلاتی
ہے۔ (ص 205۔ تاریخ جنگ آزادی ہند 1857ء۔ مطبوعہ رضالا بھریری رام پور)

لکھنو ،فیض آباد،شاہجبال پور میں مولا نامدرای نے انگریزوں سے تھمسان کی جنگ لڑی۔ آخر میں محمد کی (شاہجبال پور) میں مولا نااحمداللہ شاہ مدرای ،شنرادہ فیروز شاہ ، جزل بخت خال، مولانا فیض احمد بدایونی، ڈاکٹر وزیر خال اکبرآبادی وغیرہ نے اپنی حکومت قائم کرنی تھی۔ مگر راجہ بلد ہو سنتھ کی غداری کی وجہ سے مولانا مراس اپنی مہم میں ناکام ہوکر 1274 ھ/1858ء میں شہید ہو گئے اور بلد ہو سنتھ کو انگریزوں نے بچاس ہزاررو بے کا انعام دیا۔

يروفيسر محمالوب قادرى (كراچى) لكست بيلك:

شاه احمد الله صاحب کی شہادت پر روئیل کھنڈ کی ہی جنگ آزاد کی نبیں بلکہ در حقیقت ہندوستان کی جنگ آزاد کی 1857ء ختم ہوگئی۔ (ص 303۔ جنگ آزاد کی 1857ء۔ مطبوعہ کراچی)

انگریز مؤرخ بی ڈبلیو فارسر لکھتا ہے۔ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ وہ عالم باعمل ہونے کی وجہ سے مولوی تھا۔ روحانی طاقت کی وجہ سے صوفی تھا۔ اور جنگی مہارت کی وجہ سے سپاس اور سیہ سالارتھا۔ (ہسٹری آف دی ایڈین میوٹن)

(4) مولانا فيض احد بدايوني

مولانا فیض احمہ عثانی بدایونی (متولد 1223ه / 1808ء۔متونی نامعلوم) فرزند مولانا محکیم خلام احمد عثانی بدایونی (متونی 1226ه / 1811ء) کی تعلیم وتربیت آپ کے ماموں علامہ فضل رسول عثانی بدایونی (متونی 1289ه / 1872ء) کی سرپری ونگرانی بیس ہوئی۔ چودہ سال کی عمر بیس بحکیل علوم وفنون سے فارغ ہوئے۔اپنے وقت کے بڑے عالم وفاضل اور بہترین شاخر سے سے اپنی عبد المجید عثانی بدایونی (متونی 1233ه / 1820ء) سے بیعت تھے۔ مولانا محمد بیعقوب ضیا قادری بدایونی (متونی 1313ه / 1883ء) سے بیعت سے مولانا محمد بیعقوب ضیا قادری بدایونی (متولد 1310ه / 1883ء بدایوں۔متونی 1390ه رئی 1970ء در کراچی) مولانا فیض احمد عثانی بدایونی کے حالات بیان کرتے ہوئے کرفر ماتے ہیں:

" فاضل دہراستاذ العصرعلامة اوحد مولا تا فيض احمد قدس الله مروالعمد \_ آپ علمی دنیا جس علما کے سرتاج اورجلس عرفا جس معرفت کے روشن چراغ تسلیم کیے سے ہیں ۔ 1223 ھ جس عالم وجود جس بزم آ راہوئے ۔ کم سنی جس فخر الاطباء (حکیم غلام احمد متوفی 1226 ھ) کا سامیر سرے اٹھ کیا ۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جوولیہ عصراور عفیہ وہراور حضرت سیدی مولا ناشاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ الوحید کی دختر بلنداختر مقیمیں ۔ آپ بھائی حضرت سیدی مولا ناشاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ الوحید کی دختر بلنداختر متحیس ۔ آپ بھائی حضرت سیف الله المسلول مولا ناشاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ الوحید کی دختر بلنداختر میں ۔ آپ بھائی حضرت سیف الله المسلول مولا ناشاہ عین الحق فضل رسول قدس سرہ

كے سردا پ كوكرديا ۔ مامول كى آغوش محبت ميں بوے نازونم سے پرورش يائى۔" .... خزاية قدرت سے آپ كووه ذبن و د ماغ عطا ہوا تھا جس كى مثال آج كل تاپيد ہے۔ ذرای عربی تمام علوم معقول ومنقول نہایت تحقیق و تدقیق کے ساتھ حاصل فرمائے۔آپ کی فہانت وذ کاوت خدا داد پرہم سبق طلبر شک کرتے تھے۔ پندرہویں سالگرہ نہونے یائی تھی کہ اجازت درس حاصل ہوگئ ۔ تقریر وتحریر میں وہ زورتھا کے پخاطب شان استدلال اور ہیجے کلام سے ساكت ہوجاتا۔ جب يحيل سے فرائے كائل ہوا دولتِ بيعت اپنے مقدس نانا حضرت سيدى شاہ معین الحق قدس سرہ الجیدے پائی۔اس کے بعدسلسلہ ملازمت میں داخل ہوکراس عبد اَ جلیلہ بر مامور ہوئے کہ تمام سیاہ وسپیر آپ کے ہاتھ میں تھا۔اس دنت آگرہ صوبہ کاصدر تھا۔آ بافائند کے مردشتہ دار تھے۔ رُوت وامارت خاندانی کے سواعبدہ کی وجاہت، اس پر طر ہ یہ کہ سرولیم میور لفلت گورز بہاورصوبہ آگرہ واورھ آپ کے شاگر دِخاص اوراحتر ام کنندہ۔ بزاروں اہل حاجت ک دست گیری فرمائی۔وطن کے اہل غرض مطلب برآری کے لئے روزاندآپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ہروقت مطبخ گرم رہتا۔ فقرا ومساكين ہميشہ دامن دولت سے وابسة رہے۔ بھی پیر آپ کے ہاتھ میں ندر ہتا اور مقروض رہے۔ اہل بدایوں پر جو یکھ احسانات آپ کے ہیں وہ مجمحی فراموش نبیں ہو کتے۔

۔۔۔۔۔سلسلہ درس و تدریس اقامتِ آگرہ ہیں ہمی برابر جاری رہا۔ شاعری کا نداق سلیم خاص طور پر جزوطبیعت تھا۔ کلام ہیں حسن فصاحت اور رنگ بلاغت دونوں موجود ہیں۔مضمون آفرین کے ساتھ زبان کی صفائی سونے پرسہا کہ ہے۔رسواتھ ص فرماتے تھے۔ عربی، فاری ،اردو ہرسہ زبانوں ہیں آپ کے اشعار انمول جواہر ہیں۔ (ص 59 تا 61 اے اکمل الباری فر (1333 ھ) حصہ اول ۔مؤلفہ مولا تا محمد یعقوب ضیا قادری ہدایونی۔مطبع قادری مولوی محلّہ ، ہدایوں۔باراول)

بدایون میں ایک مدت تک درس و تدریس کے بعد صدر نظامت آگرہ میں ہیں کاراور پھر بورڈ آف ریونے کے سردشتہ دار ہوئے۔ سرولیم میور نے آپ سے عربی زبان سیمی تھی جو بعد میں ملٹری مجسٹریٹ اور لفظشٹ کورنرصوبہ اودھ و آگرہ ہوئے۔ مولا تا احمد اللہ شاہ مدرای (متوفی 1274 مار 1858ء) کی مجلس علما آگرہ کے آپ سرگرم رکن تھے۔ مولا تا رحمت اللہ کیرانوی (متوفی 1308 مار 1891ء) اور پاوری فنڈر کے درمیان اسلام اور عیمائیت کے موضوع پر

1854ء میں ہونے والے مناظر ہُ آگرہ میں آپ معاون مناظر نتھے۔ بیمناظر ہ تمین روز تک جاری رہااور یا دری فنڈ رکٹکست کھا کر بورپ واپس چلا گیا۔

جامع مسجد آگرہ جس کے اکثر صے پرلوگوں نے قبعنہ کردکھا تھا اسے فالی کرانے کے لئے مولانا فیض احمد نے طویل جدو جہد کی۔مقدمہ بازی بھی ہوئی۔ بالآخر آپ کو کامیا بی ملی۔مجد کو تابضوں سے فالی کرا کے اس کی مرمت کرائی گئی اور مجد کے انتظام کے لئے لوکل ایجنسی آگرہ کا قیامٹمل میں آیا جس نے ساری ذمہ داری سنجال لی۔

مولانا فیض احمد بدایونی کی کتب در سائل کے مصنف دموکف بھی تنے محران میں ہے بیشتر کے مسودات انقلاب 1269ء کی افرا تفری میں ضائع ہو محے تعلیم الجائل مطبوعہ 1269ء ۔ انتقامہ المبغد ادیة (منثور) وحد یہ قادر بیر (منظوم) مطبوعہ 1303ء آپ کی تحریری یادگاریں ہیں۔

انقلاب 1957ء میں آپ نے بڑی سر کری اور جوش وخروش کے ساتھ حصہ لیا۔ چٹانچہ پروفیسرمحمد ابوب قادری (متونی 1983ء۔ کراچی) لکھتے ہیں کہ:

"جب میر تھ اور آگرہ کی بغاوت اور مجاہدین کے معرکوں کی خبر آگرہ مینی تو جانسن کالن لفائنٹ کورٹر بہاور نے سب فوج ہندوستانی کوجمع کر کے فہمائش کی۔ اس کا اثر چندروز رہا۔ مر پھر آگرہ کی بھی فوج باغی ہوگئی اور مجاہدین سے ل گئی اور آزادی وطن میں کوشاں ہوئی۔

انگریزوں نے تکعہ کو جائے ہناہ قرار دیا۔ ماہ جون میں یہاں بھی واقعات شروع ہوئے۔ جولائی میں تیزی آئی ، مجاہد فوج کی سر پرتی ڈاکٹر وزیر خان اور مولوی فیض احمہ بدایونی نے کی گر جب حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا اور دیلی سے طلی ہوئی تو ہجھ سلے سیاہ کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خان اور مولوی فیض احمہ بدایونی ویلی روانہ ہو گئے۔ (ص 21۔ جنگ آزادی 1857ء کا ایک مجاہد! ولا نافیض احمہ بدایونی۔ ایجویشنل پریس کراچی۔ (1957ء)

انقلاب 1857ء میں آپ آپ اپنے کھ ساتھوں کو لے کرد ملی پنچ اور یہاں جاری جنگ شی کھل کر حصہ لیا۔ کچھ دان تک شنم اوہ مرزامغل فرزند بہا درشاہ ظفر کے پیش کارر ہے اور جنزل بخت خال رحصہ لیا۔ کچھ دان تک شنم اوہ مرزامغل فرزند بہا درشاہ ظفر کے پیش کارر ہے اور جنزل بخت خال روہ یا ہے ۔ اپر بل 1858ء میں خال روہ یا ہے ۔ اپر بل 1858ء میں مولانا نے کھرالہ (بدایوں) کے معر کے میں جنزل بخت خال کے ساتھ داوشجاعت دی جہاں مولانا نے کھرالہ (بدایوں) کے معر کے میں جنزل بخت خال کے ساتھ داوشجاعت دی جہاں

اگریز جزل پنی میدان جنگ میں مارا گیا۔ یہاں کی پہائی کے بعد آپ بر ملی چلے مجے جہاں فان بہا درخال ولد ذوالفقارخال ولد حافظ رحمت خال رومیلہ انگریزوں سے برسر پیکار تنے۔

لکھنو میں مولا تا احمد اللہ شاہ مدای کے ساتھ بھی آپ رہے اور انگریزوں ہے جنگ کی۔
یہاں سے مولا تا مدرای کے ساتھ شاہجہاں پور گئے اور جب مولا تا مدرای نے محمدی (شاہ جہاں پور)
میں اپنی حکومت قایم کی تو اس کی وزارت میں شامل ہوئے۔شاہجہاں پور پرانگریزوں کے بتھنہ کے
بعد آپ نیمیال کی طرف نکل گئے اور پھر بعد کے حالات کا پچھام ہیں کہ آپ پر کیا گذری اور کہاں کس
طرح آپ کا انتقال ہوا؟ پروفیسرمحمد ابوب قاوری (متونی 1983ء۔کراچی) کلھتے ہیں کہ:

جنگ آزادی 1857ء میں علما ہے ہدا ہوں نے نمایاں حصہ لیا۔ ان میں سر فہرست مولانا فیض احمد ہدا ہونی کا نام ہے جوا ہے دور کے نامور عالم تھے۔ سینٹرل بورڈ آف رہے نیو میں ملازم تھے۔ عربی کے بلند پابیادیب وشاعر تھے۔ انھوں نے آگرہ میں قیام کے دوران مولا نارحت اللہ کیرانوی اور پادری فنڈ رکے مناظرہ میں حصہ لیا اور مولوی رحمت اللہ کے مددگار رہے۔ پھر جنگ آزادی 1857ء میں مردانہ وارحصہ لیا۔ وہ دبلی مجی گئے۔ آخری معرکہ کرالہ (بدا ہوں) میں ہوا۔ اس میں ڈاکٹر وزیر خال ، شیزادہ فیروزشاہ جسے بطل حربیت بھی موجود تھے۔ انگریزوں کامشہور اس میں ڈاکٹر وزیر خال ، شیزادہ فیروزشاہ جسے بطل حربیت بھی موجود تھے۔ انگریزوں کامشہور جزل چنی مارا گیا۔ (ص 26۔ انسائیکو پیڈیا آف بدا ہوں ، جلد 2۔ مطبور کراچی)

(5) مولانا سيد كفايت على كاتى مرادآبادى: مولانا سيد كفايت على كاتى مرادآبادى (شهيد مردى الم يورى 1274هـ/ 1858ء) عالم و فاضل اور بهترين طبيب وشاعر تقے۔ شاہ ابوسعيد مجددى رام پورى (متوفى 1250هـ/ 1835ء) ہے مولانا كاتى نے درس حدیث ليا اور مشہور شاعر ذكى مرادآبادى (متوفى 1281هـ/ 1864ء) شاكر دامام بخش ناشخ ہے فن شاعرى سيكھا۔ 1841ء ش آپ نے جج وزيارت كى سعادت حاصل كى جس كى يادگار " مجلى دربار رحمت " ہے۔ اس كے علاوہ آپ كى كى وزيارت كى سعادت حاصل كى جس كى يادگار " مجلى دربار رحمت " ہے۔ اس كے علاوہ آپ كى كى قصانيف بيس۔ مثلاً ترجمه شائل تر فرى (منظوم) مجموعہ جبل حدیث (منظوم) مع تشریح، خيابان فردوس، بهار خلد بهم جنت ، مولود بهار ، جذب محتی ، دیوان كاتی۔

آپ کی نعتیہ شاعری اور جذبہ عشق رسول کوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امام احمدرضا بریلوی (متوفی 1340 ھ/1921ء) کہتے ہیں۔ مبکا ہے مری ہوئے دہن سے عالم بال نغمه شیریں نبیں تعنی سے بم بال کائی "مطان نعت کویال" ہیں رضا کائی "ماء اللہ میں وزیر اعظم

يروفيسر محمد الوب قاورى (كراچى) لكھتے ہيں:

"مولاتا كفايت على كاتى تخلص، مرادآبادك رہے والے تھے۔ تخصيل علم برایوں، پر لی ، رام پوراورلکھنو میں کیا۔ مفتی ظہوراللہ لکھنوی کے شاگر د تھے۔ جنگ آزادی 1857ء میں مردانہ وار حصہ لیا۔ مرادآباد کے صدرالشریعہ بنائے سے۔ مرادآباد پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوگیا تو مئی 1857ء میں ان کو پھائی دے دی گئی۔ قبر عقب جیل ہنوزموجود ہے۔

ہمیشہ نعت لکھتے رہے تھے۔ شرح شائل ترفدی کالظم میں ترجمہ کیا۔ مولانا کفایت علی کائی کے ہاتھ کاتح ریکردہ شائل ترفدی کا پہلامسودہ فاکسار (مترجم) کے پاس محفوظ ہے۔ فاکسار کے جداعلی مولوی حکیم محرسعیراللہ قادری (آنولہ، ہرلی) سے بہت مہرے تعلقات تھے۔ دونوں نے برلی درام پوریس ساتھ ساتھ علم حاصل کیا تھا۔ (ص 244۔ تذکرہ علاے ہندہ مطبوعہ کراچی)

مرادا آباد میں آپ نے انقلاب 1857ء کے دفت آگریزوں کے ظلاف جہاد کا فتو کی دیا۔
اوراس کی نقلیس دوسر ہے مقامات پر بجوا کمیں فود آ نولہ (بریلی) جا کرا یک ہفتہ قیام کیا اور فتو کی کی تشہیر کے ساتھ لوگوں میں جذبہ جہادا بھارا۔ یہاں ہے بریلی پہنچے اور خان بہاور خال نبیرہ حافظ رحمت خال دوسیلہ ہے تبادلہ خیال کیا بجر مراد آبادوا پس آئے۔

نواب مجدالدین خان عرف مجو خان کی قیادت میں مراد آباد کے اندر حکومت قائم ہوئی تو موالا نا کائی اس کے صدر شرایعت بنائے گئے۔ ڈسٹر کٹ گزش مراد آباد میں ہے کہ یہاں شلع ہجر میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف زبردست بغاوت کی جس کے پیچھے ان کا ترجی جذبہ کار فر ما تھا۔ جم الغیٰ رام یوری فکھتے ہیں: "مرادآباد میں رعایا کی میدحالت تھی کہ ہر جمعہ کومتجدوں میں جہاد کے واسطے وعظ کہا جاتا تھا جس سے باغیوں کی زیادہ تر ہمت بندھی تھی۔"

(ص58\_جلددوم اخبار الصناويد مطبوعه رضالا بمريري رام بور)

اس وتت ریاست رام پور کے نواب پوسف علی خال انگریزوں کی حمایت و وفاداری ہیں ہیں پیش پیش بیش سخھ۔انھوں نے مرادآ باد پرحملہ کیا گرجزل بخت خال جب پی فوج کے ساتھ مرادآ باد پہنچ تو نواب کی فوج بھا گ کھڑی ہوئی۔ تاہم بعد ہی نواب نے انگریزوں کی مدد ہے مرادآ باد پر بہنچ تو نواب کی فوج بھا گ کھڑی ہوئی۔ تاہم بعد ہی نواب نے انگریزوں کی مدد ہے مرادآ باد پر بہنچ تو نواب کی فوج بھا گ کھڑی ہوئی۔ تاہم بعد ہی نواب مرح کی اذبت دے کرشہید کردیا۔

مولا تا کاتی اپ خط کے ذریعہ جزل بخت خال کومراد آباد کے حالات سے باخبر کرتے رہے تھے۔ 25 مراپر بل 58 ء کو جب مراد آباد پر انگریزوں کا دوبارہ بھنہ ہوگیا تو مولا تا رو پوش ہوگئے ۔ گر ایک مخبر کی غداری سے 30 مراپر بل کو انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرلیا۔ اس وقت انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرلیا۔ اس وقت انگریزوں نے ایک کمیشن قائم کیا تھا جومقد مات کی مرسری ساعت کر کے مزاسایا کرتا تھا۔ 4 مرک انگریزوں نے ایک کمیشن قائم کیا تھا جومقد مات کی مرسری ساعت کر کے مزاسایا کرتا تھا۔ 4 مرک اللہ اللہ فیصلہ انگریزوں نے ایک کمیشن قائم کیا تھا جومقد مات کی مرسری ساعت کر کے مزاسایا کرتا تھا۔ 4 مرک اللہ فیصلہ اللہ کا مقدمہ ظالم و جا برانگریز مجسٹریٹ کے رو برو پیش ہوا اور بہت جلداس کا فیصلہ سناویا گیا۔ (اخبار الصنا و بدمؤلفہ مجم الغنی رام بوری مطبوعدرام بور)

مسرّجان انگلسن مجسر یث میشن مرادآ بادنے فیصلہ سنایا کہ:

" چوں کہ اس مدعا علیہ طزم نے انگریزی حکومت کے خلاف بعناوت کی اور عوام کوقا نونی حکومت کے خلاف بعناوت کی اور عوام کوقا نونی حکومت کے خلاف ورغلا با اور شہر میں لوٹ مار کی ۔ طزم کا بیغل صرح بعناوت انگریزی سرکار ہوا جس کی پا داش میں طزم کومز اے کامل دی جائے ۔ تحکم ہوا ۔ ۔ مارا جائے۔ "
ہوا ۔ مدعا علیہ کو بھانسی دے کرجان سے مارا جائے۔ "
جان انگلسن ۔ 6 مرکی 1858ء۔

مقدمہ کی پوری کارروائی صرف دودن میں پوری کردی گئے۔ 4مرکی کو پیش ہوااور 6مرکی کو تھم دے دیا گیااوراس وفت بھانی دے دی گئے۔ (ص 144 ۔ مراد آباد! تاریخ جدوجہد آزادی مؤلفہ سیدمجوب حسین سبزواری مراد آبادی۔ مطبوعہ مراد آباد) بھانسی کے وقت آپ وجدوشوق کے ساتھ نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ وہ نعت شریف جو تختہ دار یہ چڑھنے ہے پہلے مولا ناکانی گئارہے تھے اس کے چندا شعاریہ ہیں: کوئی گل باتی رہے گانے چن رہ جائے گا بہر رسول اللہ کا دین کشن رہ جائے گا بہم صفیرو! باغ میں ہے کوئی دم کا چپجا بلبلیں اُڑجا کیں گی، سونا چن رہ جائے گا اطلب و کم خواب کی پوشاک پر نازال نہ ہو اس تن ہو بائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہوجا کیں گے گائی ولیکن حشر تک سب فنا ہوجا کیں گر بانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا

(6) مفتی عنایت احمہ کا کوروی : مفتی عنایت احمہ کا کوروی (متولد 1228 ھ/ 1813ء۔متو فی 1279ھ/ 1863ء) دیوہ (بارہ بنکی، اودھ) میں پیدا ہوئے اور اپنی تانیبال کا کوری (لکھنو) میں اپنے والد منشی محمہ بخش کے ساتھ مستقل رہائش پذیر ہوئے۔ دیوہ اور کا کوری میں اپنے والد منشی محمہ بخش کے ساتھ مستقل رہائش پذیر ہوئے۔ دیوہ اور کا کوری میں ابتدائی تعلیم کے بعد رام پور پہنچ کر مختلف علوم وفتون کی تعلیم حاصل کی۔اس کے بعد دیلی میں شاہ محمد آلی (متو فی 1262ھ/ 1262ھ/ 1262ھ/ 1262ھ/ 1268ھ/ 1268ھ/

مفتی عنایت احمد کا کوروی نے سرکاری ملازمت بھی گی۔ پہلے علی گڑھ میں منصف ہوئے پہلے علی منصف ہوئے پھے عرصہ بھی جو مدرا مین بن کر بر ملی گئے۔ وہاں آپ زیادہ دنوں تک رہے اور کئی ایک وینی منصف رہے بھرصد را مین بن کر بر ملی گئے۔ وہاں آپ زیادہ دنوں تک رہے اور کئی ایک وینی کتابیں بھی لکھیں۔ یہاں آپ نے ایک اصلاحی اور تبلیغی انجمن '' جلسہ تائید دین متین' قائم کر کے لٹر یکج کی نشروا شاعت کی۔ اس انجمن کو برصغیر کی پہلی اصلاحی انجمن کہا جاتا ہے۔ 1857ء کے شروع میں آپ کوصد را اصدور آگرہ بنایا گیا۔ ابھی سفر کی تاری جاری تھی کہ ماہ مئی میں انقلاب بر یا ہوگیا اور آپ آگرہ نہ جاکر بر ملی و رام بور میں تیاری جاری تھی کہ ماہ مئی میں انقلاب بر یا ہوگیا اور آپ آگرہ نہ جاگر بر ملی و رام بور میں

انقلابول کے ہمنو اومعاون بلکہ سر پرست کی حیثیت سے سرگرم ہوگئے۔

مجاہدین کے لئے مالی امداد و تعاون اور انگریزوں کے خلاف جہاد پر مشتل ایک فتویٰ ہریلی سے جاری ہوا جس پر مفتی عنایت احمد کا کوروی کے دستخط تھے۔ پر و فیسر محمد ایوب قادری لکھتے ہیں۔ انقلاب سے پہلے ہریلی میں اس تحریک کے دوممتاز کارکن موجود تھے۔ مولوی سرفر ازعلی اور دوسرے مفتی عنایت احمد کا کوروی (جنگ آزادی 1857ء۔ مطبوعہ کراچی)

میال عبدالرشید کالم نگارروز نامه نوائے وقت لاہور لکھتے ہیں۔ آپ (مفتی عنایت احمہ)

ہر بلی میں نواب خان بہادرخاں روہ بلہ کی قیادت میں جہاد حریت کی شظیم کے لئے سرگرم ممل رہے۔
ان دنوں روہ بل کھنڈ ہر بلی مجاہدین آ زادی کا اہم مرکز تھا۔ مولا نااحمدرضا خال ہر بلوی کے دادا مولا نا دخوں روہ بلوی اس تحرکوں کے دادا مولا نا میں میں سے تھے۔مفتی عنایت احمد کا کوروی نے مجاہدین کی شظیم پر ہی اکتفانہ کیا بلکہ نواب خان بہادرخال روہ بلہ کے دست و بازوکی حیثیت سے مختلف معرکوں میں ملی حصہ بھی لیا۔

(جنگ آزادی نمبر ماہنامہ ترجمان الل سنت کراچی ۔ شارہ جولائی 1975ء)

فتو کی اور جنگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں انگریزوں نے آپ کو گرفآر کر کے مقدمہ چلایا اور کالا پانی کی سزادی۔ جہاں چارسال قید و بندگی آپ نے مشقت جھیلی۔ ایک انگریز کی فرمائش پر'' تقویم البلدان' کے ترجمہ کی خدمت انجام دینے کے صلے میں آپ کو رہائی ملی اور 1277 ھے/1860ء میں ہندوستان واپس آکر کا نپور میں ایک مدرسہ (فیض عام) کی بنیاد ڈالی اور دین وعلمی خدمات میں معموف ہوگئے۔ کالا پانی میں آپ نے سیرت النبی پر ایک مختصر کتاب '' تواریخ حبیب اللہ' اور فن صرف کی کتاب' علم الصیف ''تحریر کی جوآج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کی کھی ہوئی لگ بھگ دودرجن کتابیں ہیں۔

اپ مدرسہ فیض عام کان پور کی پچھ خدمت کر کے آپ جج وزیارت حرمین شریفین کی نیت سے جہاز مقدس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ رائے میں مشیت الہی ہے ، محری جہاز غرق ہوگیا اور 17 رشوال 1279 ھ/17 ماپریل 1863 ء میں آپ شہیداور غریق بحرمت ہوگئے۔

(7) مولانا رحمت الله كيرانوى : پاية حرمين مولانا رحمت الله عثاني كيرانوى (7) مولانا رحمت الله عثاني كيرانوى (متولد 1233هـ/ 1891 هـ/ 1891 هـ/ 1891 عـ متوفى 1308 هـ/ 1891 ء) كبيرالاوليا مخدوم جلال الدين پاني پتي

(متونی 765ه) کی اولاد میں ہے ایک بلند پایہ عالم دین ہیں۔ کیرانہ مظفر گر (موجودہ مغربی یو پی) میں ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسہ حیات دہلی میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پھر تکھنو جا کرمفتی سعد اللہ مراد آبادی (متوفی 1294ه/ 1877ء۔ شاگرد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ومفتی صدرالدین آزردہ وہلوی) ہے چنداعلی کتابوں کا درس لیا۔ شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی (متوفی معدرالدین آزردہ وہلوی) ہے حدیث نبوی کی گئی کتابیں پڑھیں۔مولا نا اہام بخش صببائی ہے مدیث نبوی کی گئی کتابیں پڑھیں۔مولا نا اہام بخش صببائی ہے سیمی سیمی تعلیم کے۔

شروع بین کی سال تک کیرانه کی معجد بین طلبہ کو پڑھایا۔ مشنری اسکولوں اور پادر بوں کی سرگرمیاں جب زیادہ بڑھنے گئیں اور اٹھوں نے اسلام پراعتر اضات کیے تو شاہ عبدالغنی مجددی کے تھم پر'' از اللہ الاوھام'' کے نام ہے آپ نے ایک شخیم کتاب لکھی جس بین عیسا ئیول بالحضوص پادری فنڈ رکی کھی ہوئی کتاب'' بیزان الحق'' کے سارے اعتر اضات کا اظمینان بخش جواب دیا۔

پادری فنڈ رکی کھی ہوئی کتاب'' بیزان الحق'' کے سارے اعتر اضات کا اظمینان بخش جواب دیا۔
مناظرہ ہوا جس میں پادری فنڈ رکو آپ نے لاجواب کردیا۔ اس مناظرہ کی تفصیلات اسی وقت کتابوں میں شائع ہوگئیں۔ اس مناظرہ میں مولانا فیض احمد بدایونی اور مولانا ڈاکٹر وزیر خال الکیراآبادی آپ کے خصوصی معاون شھے۔

ا کبراآبادی آپ کے خصوصی معاون شھے۔

مولوی رحمت الله صاحب کاد الی کے علمی طبقے اور الال قلعہ کے شنر ادوں پر اثر اور ان سے تعلقات تھے اس لئے اس وقت بہادر شاہ ظفر اور دوسرے مجاہدین کے ساتھ مولانا رحمت الله صاحب نے بھی جنگ آزادی کا نقشہ بنانے میں حصہ لیا اور جنگ میں شرکت فر مائی۔ ڈاکٹر مولوی وزیر خال اکبر آبادی اور مولانا فیض احمہ بدایونی کے ساتھ د الی کی جنگ آزادی میں شریک ہوئے۔ (ص 19 آئے ازادی میں شریک ہوئے۔ (ص 19 آئے ازادی میں شریک ہوئے۔ (ص 19 آئے ازادی میں شریک ہوئے۔ )

منتی ذکاء الله دہلوی نے لکھا: سب سے اول مولوی رحمت الله کیراندسے اس اوہ میں آئے

كدد الى مين جهادكى كياصورت ب؟ وه برد عاصل تقے۔

(ص 675 جلدسوم \_ تاریخ عروج عهدانگلشیه مطبوعه د بلی)

روزنامچ عبداللطیف میں ہے۔ دوسوائل نجیب آباد مولوی رحمت اللہ کیرانوی کی قیادت میں دیلی آئے اور آبادہ پرکارہوئے۔ پھروالیس چلے گے۔ (ص78ء روزنامچ عبداللطیف مطبوع دیلی)

بعد میں انگریزوں نے آپ کے خلاف مقدمہ چلایا اور اعلان کیا کہ مولانا کیرانوی کو گرفتار کرکے آئیس انگریزوں کے حوالہ کرنے والے مخص کو ایک بزار روپے کا انعام دیا جائے گا۔ گرمولانا کیرانوی گرفتار نہ کے جائے میں انگریزوں کے حوالہ کردی گئی۔ ای طرح پانی پت کی آپ کی موروثی جائداد آپ کی جائد میں آپ کی موروثی جائداد آپ کی جائداد وملک موروثی جائداد بھی نظام کردی گئی۔ ای طرح پانی پت کی آپ کی موروثی جائداد جی نظام کردی گئی۔ مولانا کیرانوی اپنی روپوش کے دوران راجونا ندہوتے ہوئے مورت پنچے۔ بھی نیلام کردی گئی۔ مولانا کیرانوی اپنی روپوش کے دوران راجونا ندہوتے ہوئے مورت پنچے۔ مہل مولانا خیرالدین محدث مورتی (متونی رجب 1336ء) کی خانقاہ میں قیام پذیر ہوئے۔ میں مولانا وہی احمد محدث مورتی (متونی محدث مورتی (متونی احتجاب ورتی کی ملاقات ہوئی۔ انگریزوں کے خلاف رائدی مورتی (متونی (متونی احتجاب مورتی کے خلاف رائدی کے دورات کی مولانا کیرانوی اورمولانا محد طیب مورتی کے دورات مولانا کیرانوی اورمولانا محد طیب مورتی کی دو بینے اور متعدد ساتھی شبید ہو پی سے مولانا کیرانوی اورمولانا محد طیب مورتی دو بینے اور متعدد ساتھی شبید ہو پکے سے سورت ہی ہولانا کیرانوی اورمولانا محد طیب مورتی دو بینے اور متعدد ساتھی شبید ہو پکے سے سورت ہی ہولانا کیرانوی اورمولانا محد طیب مورتی

مولانا عليم قارى احمر پيلى تلفيتى (متوفى 1396 هـ/ 1976ء) بن مولانا عبدالا حد پيلى تلفيتى (متولد 1298 هـ/ 1883ء ـ متوفى 1352 هـ/ دسمبر 1933ء) بن مولانا وصى احمد محدث سورتى (متوفى 1334 هـ/ 1916ء) لكھتے ہيں:

مولانا رحمت الله كيرانوى كے مولانا خيرالدين محدث سورتی كے خاندان سے بڑے دير بينه مراسم تھے۔اورآپ متعدد بارسفر حج كے دوران سورت بيس مولانا خيرالدين محدث سورتی كی خانقاہ بيس قيام فرما چكے تھے۔1857ء بيس گرفتاری سے بيخ كے لئے جب مولانا كيرانوى سورت بينچ تو يہال محدث سورتی كی خانقاہ بيس مولانا محد طبيب اپنے الل خانہ كے ساتھ مقیم تھے اور تجازم قدس روا تگی كی تياری كرد ہے تھے۔

مولانا رحمت الله كيرانوى كى زبانى حالات كاعلم جواتو مزيدول برداشته بوے اورمولانا

کی ہمراہی میں نہایت خاموثی کے ساتھ ایک بادبانی کشتی پرسوار ہوکر تجاز مقدس کی جانب ہجرت کر گئے۔صفر المظفر 1274 ھے آخر میں جدہ پہنچے۔ یہاں ہے مولا نامحد طیب سورتی مدینہ منورہ اورمولا نار حمت اللہ کیرانوی مکم معظمہ پہنچے گئے۔

مکہ کرمہ پنج کرآپ نے 1291 ھ/1874ء میں مدرسہ صولتیہ قائم کیااور درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور شخ زین دحلان شافعی کی نے وہاں آپ کو کافی سہارا دیا۔سلطان ترکی کی دعوت پرکٹی بارآپ نے قسطنطنیہ کا سفر کیا۔انھیں کی خواہش پرآپ نے رد نفرانیت میں اپنی معرکۃ الآرا کتاب' اظہار الحق'' مکہ مکرمہ میں لکھ کر پادر یوں کا ناطقہ بند کردیا۔ 1308ھ/1891ء میں مکہ مکرمہ میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت المعلیٰ میں آپ کی تربیل ہوگی۔ تہ فیمین ہوئی۔

(8) مولانا ڈاکٹر وزیر خال اکبرآبادی : مولانا ڈاکٹر وزیر خال اکبرآبادی (متونی 1289 / 1289ء) بہار کے رہنے والے تھے۔ والدمحر نذیر خال نے ابتدائی تعلیم کے بعد مرشدآباد (بنگال) میں اگریزی تعلیم دلائی اور پھرانگلینڈ بھیج دیا جہال محنت ہے آپ نے ڈاکٹری کی تعلیم عاصل کی۔ ساتھ ہی بونانی وعبرانی زبا نیس سیکھیں اور انجیل و توریت وغیرہ کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ ہندوستان واپسی کے بعد کلکتہ کے ایک اسپتال میں حکومت کی طرف ہے اسٹنٹ مرجن مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آگرہ آبادی کے بعد آگرہ آبادی کی مرتزی و کیل صدر سے ربط و صبط ہوا۔ اور جب مولانا احمد الله مدرای نے مجلس علما آگرہ بناکرا پی سرگری شروع کی تو آپ ان کے دست و بازو بن گئے۔ مفتی انتظام الله شہائی اکبرآبادی کھتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر خال کو ایک اور حریت ٹوازی کا چہاشاہ (احمد الله مدرای) صاحب کے فیض صحبت سے وزیر خال کو اگر کی دو تھی اور حریت ٹوازی کا چہاشاہ (احمد الله مدرای) صاحب کے فیض صحبت سے پڑا۔ (ص 81 م غدر کے چند علما مطبوعہ و بلی )

1854ء میں پادری فنڈ رنے علمائے آگرہ کو چیلنے مناظرہ دیا تو مجلس علما میں مشورہ ہوااور قبل الحقیجا۔ اور تین ڈاکٹر دزیر خال نے اسے منظور کر کے اپنے دوست مولا ٹارحمت اللہ کیرانوی کو بلا بھیجا۔ اور تین روز کے گرماگرم مناظرہ کے بعد پادری فنڈ ر نے راہ فرار اختیار کی۔ اس مناظرہ میں اہل اسلام کی طرف سے مولا ٹارحمت اللہ کیرانوی مناظر مقرر ہوئے تھے اور مولا ٹاڈاکٹر وزیر خال و مولا ٹافیض احمد عثمانی بدایونی ان کے معاون تھے۔

سیدسلیمان ندوی (متوفی 1373 ھ/1953ء) آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:
"اورخصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خال اور مولا تا رحمت اللہ صاحب
کیرانوی کا وجودتور دعیسائیت میں تامید غیبی ہے کم نہیں۔

کون باورکرسکا تھا کہ اس وقت پاوری فنڈر کے مقابلے کے لئے ڈاکٹر وزیر خال جیسا آدمی ہیداہوگا۔جوعیسائیوں کے تمام اسرار کا واقف اور ان کی ندہی تصانیف کا ماہر کا ال اور بونانی و عبرانی کا ایسا واقف ہوگا جوعیسائیوں کوخود ان ہی کی تصنیفات سے ملزم تھرائے گا۔ اور مولانا رحمت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر اسلام کی حفاظت کا نا قابل شکست قلعہ دم کے دم میں کھڑا کر حمت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر اسلام کی حفاظت کا نا قابل شکست قلعہ دم کے دم میں کھڑا کر دےگا۔ (ص 15۔ ویبا چہ حیات شبلی از سیدسلیمان ندوی۔مطبوعہ دار انصففین اعظم گڑھ) کردےگا۔ (ص 15۔ ویبا چہ حیات شبلی از سیدسلیمان ندوی۔مطبوعہ دار انتظام اللہ شبالی اکر آبادی انتظاب 1857ء میں آپ کی سرگرم شرکت کے بارے میں مفتی انتظام اللہ شبالی اکر آبادی

د بلی میں پیپائی کے بعد جزل بخت روہ بلہ ، ڈاکٹر وزیر خال اکبرآ بادی اور مولا تا فیض احمہ بدایونی وغیرہ اپنی فوج کے ساتھ لکھنو چلے گئے۔ وہاں مولا تا احمہ اللہ شاہ مدرای کے ساتھ ل کر انگریزوں کے خلاف مور چہ بندی کی۔ پھر سب کولکھنو چھوڑ کرشا بجہاں بور جاتا پڑا۔ وہاں بھی جب ناکا می ہوئی تومنتشر ہوکرا کشر حضرات نیپال چلے گئے۔مولا ناڈاکٹر وزیر خال چھچے چھپاتے مکہ مکرمہ بہنچے اور مولا نارحمت اللہ کیرانوی کے پاس مکہ مکرمہ بی میں تقیم ہو گئے۔

مکہ مکرمہ میں مطب کھول کر ڈاکٹر صاحب نے مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا۔ ایک عرب شیخ عبداللہ یمنی کی بیوی کا آپ نے علاج کیااس نے آپ کو پیسے دینے چاہے تو آپ نے لینے سے انکار کیا جس کے بعدوہ آپ کا عقیدت مند ہوگیا۔ انگریزی حکومت نے سلطان ترکی کو خط لکھا کہ ہماراا کیے مفرور ملزم کمہ بی ہاں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ سلطان ترکی نے گورز کمہ بھر رہے عبداللہ یمنی کوصورت حال بتائی اس کے بھر رہے عبداللہ یمنی کوصورت حال بتائی اس نے گورز کمہ ہے کہا کہ میرے قبیلہ کے دس ہزارا فراد ہیں جب وہ کٹ مرجا کیں ہے تبھی ڈاکٹر صاحب کوسی کے جوالے کیا جاسکتا ہے۔ گورز کمہ نے یہ بات سلطان ترکی کولکھ کرمطلع کیا۔ اس نے حکومت ہند کو مجبوراً خاموش محومت ہند کو مجبوراً خاموش ہوتا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب کم کرمہ ہیں چودہ سال تک بقید حیات رہے۔ وہیں 1289ھ/1283ء میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت المعلیٰ میں تہ فین ہوئی۔

(9) مولا تا وہاج الدین مرادآ بادی : مولا تا وہاج الدین عرف مولوی منومرادآ بادی (9) مولا تا وہاج الدین عرف مولوی منومرادآ بادی (شہادت 1274 ہے 1858ء) شہر کے بڑے عالم اور رئیس تنے۔ تو می جذبہ سے سرشار تنے۔ عوام وخواص آپ کواحتر ام کی نظر ہے دیکھتے تھے۔ عربی و فاری واردو کے علاوہ انگریزی زبان پر مجمی آپ کوتدرت تھی۔

انقلاب 1857ء میں آپ نے مراد آباد میں نمایاں کردارادا کیا۔ مراد آباد جیل خانہ پر آپ نے ایک ہجوم کے ساتھ حملہ کیا اور سارے قید یوں کو آزاد کرالیا۔ مسٹر جان کرافٹ ولس بی خبر سنتے ہی روپوش ہو گیا تھا۔

''مرادآباد میں مجاہرین کی پہلی تاکامی کے بعد مولانا وہاج الدین عرف مولوی منو نے عوام کودوبارہ منظم کیا اور معمولی ہتھیا رول کے ساتھ اپنی قیادت میں مجاہرین کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ جیل کی طرف بڑھے۔'' مجاہدین کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ جیل کی طرف بڑھے۔''
(محاربہ عظیم ۔مؤلفہ مٹنی کنھیالال)

مولا ناوہاج الدین نے رام پور کا دورہ کر کے وہاں بھی جہاد اور حریت کی روح پھو تکنے کا سرفر وشاند اقد ام کیا کیوں کہ ٹو اب رام پور انگریزوں کے وفادار تھے۔قصبوں اور دیباتوں بیس گھوم کرآپ نے آزادی کا پیغام پہنچایا۔ شنرادہ فیروزشاہ جب مرادآباد پہنچاتو مولا ناوہاج الدین اس کے دست راست بن گئے۔ مولا ناسید کفایت علی کاتی اور مولا ناوہاج الدین نے ل جل کرمرادآباد میں ان حضرات نے نواب کی فوج اور انگریزوں سے انقلاب برپاکردیا۔ شنرادہ فیروزشاہ کی سر پرتی میں ان حضرات نے نواب کی فوج اور انگریزوں سے دئے کہ میر پاکھی ہے۔ مولا نا وہاج الدین کے گھر پر

انگریزوں نے 1274 ھ/1858 ویس ایک روز دھاوا بول دیا اور گھر کے اندر ہی کولی مارکرآپ کو شہید کردیا۔

(10) مولا نا الم بخش صبباتی دہلوی: مولا نا الم بخش صبباتی دہلوی (شہادت 1273 ہے)
1857ء) مولا نا عبداللہ خال علوی کے شاگر دا در اردو زبان کے مشہور شاعر ہونے کے ساتھ کی
کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ سرسیدا حمد خال (متوفی مارچ 1898ء) نے اپنی شہور کتاب '' آٹار
الصنادید'' میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو علم وضل کا جامع اور کئی فنون کا ماہر لکھا ہے۔
الصنادید' میں انفاعت کو رز دیلی نے مفتی صد رالدین آزردہ کی نشان دہی پر آپ کو دہلی کا لج
میں فاری زبان کا استاذ مقرر کیا۔ مرزا غالب اور صبباتی میں گہری دوئی تھی۔ مفتی آزردہ اور شعروا دب
فضل حق خیر آبادی کے گھر تقریباً روزانہ ہی صبباتی جایا کرتے تھے جہاں علم وفضل اور شعروا دب
کے تحفلیس ہروت آراستاریا کرتی تھیں۔ بایا کے اردومولوی عبدالی کی لکھتے ہیں:

"مولوی امام بخش صببائی صدر مدرس فاری این وقت کے بہت براے فاری اديب تقے مصنف اور شاعر بھی تھے۔ان کی کتابیں نصاب تعلیم میں داخل تھیں۔ان کی تصانیف اب تک پڑھائی جاتی ہیں۔شہر میں ان کی بڑی عزت تھی۔علاوہ فاری کی مشہور تالیفات کے اردوصرف ونحو پر بھی ایک اچھی کتاب لکھی جس کے آخر ہیں یہ ترتیب حروف ججی اردو کے محاورات اور کہیں کہیں ضرب الامثال بھی درج ہیں۔ صدائق البغاغه (تصنیف شمس الدین) کارجمه اردوش کیا۔ شعرائے اردو کا انتخاب بھی کیا تھا جوای زمانے میں طبع ہوکر شائع ہوا۔ان کے تقرر کا عجیب داقعہ ہے۔1840ءمیں جب آنریبل مسٹرٹامس لفظنٹ گورز مدرسہ کے معاینہ کے لئے آئے تو انھوں نے بیتجویز کی کدایک مستعد فاری مدرس کا تقر رہونا جاہے۔مفتی صدرالدین خال صدرالصدور نے عرض کی کہ ہمارےشہر میں فاری کے صرف تین شخص ہیں۔ایک مرزانوشہ، دوسرے حکیم موس خال، تيسر المام بخش صببائي لفعنت كورزن تينول كوبلوايا مرزانوش (غالب) بهلايدوگ كيول يالنے لگے۔انھول نے توانكاركرديا۔مومن خال نے بيشرط كى كہورو بے ماہاندے تکم کی خدمت قبول نه کروں گا۔مولوی امام بخش کا کوئی ذریعه ٔ معاش نه تھا۔انھوں نے بیہ خدمت چاليس رويه مابان كي تبول كي بعديس بچاس رويه و كئے۔" (ص162و مرحوم دلی کالی مطبوعا نجمن ترقی اردونی دہلی 2۔ اشاعت موم 1989ء)

مولا ناصبها آئی انگریز مخالف ذبن رکھنے کے ساتھ انقلا بیوں اور مجاہدوں کے ساتھ ہمدردی

رکھتے ہے اور قلعہ معلیٰ کی مجلوں اور بعض مشوروں بیں شریک ہوا کرتے تھے۔ 1857ء بیں

انگریزوں نے آپ کے مخلہ کو چہ چیلان دہلی سے ایک بار چودہ سوآ دمیوں کو گرفتار کرکے راج

گھاٹ (نئی دہلی) جمنا کنارے کولیوں کا نشانہ بنادیا۔ انھیں بیں مولانا صبها تی بھی ہے۔ آپ

گھاٹ (نئی دہلی) جمنا کنارے کولیوں کا نشانہ بنادیا۔ انھیں بیں مولانا صبها تی بھی ہے۔ آپ

راشدالخبری دہلوی امام بخش صببائی کی شہادت کا داقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مولوی قادر علی صاحب جومولا نا امام بخش صببائی کے حقیقی بھانجے تھے اور انھیں کے ساتھ انھیں کے گھر میں رہتے تھے۔ایک موقعہ پر بیان فرماتے ہیں کہ:

میں شیح کی نمازا پنے اموں مولا تا صببائی کے ساتھ کڑہ ہمر پرور کی مجد میں پڑھ رہاتھا کہ گورے دَن دَن کرتے آپنچے۔ پہلی ہی رکعت تھی کہ امام کے صافے ہے ہماری مخکیس کس لی گئیں۔ شہر کی حالت نہایت خطر تاک تھی اور دلی حشر کا میدان بنی ہوئی تھی۔ ہماری بابت مخبروں نے بعناوت کی اطلاع سرکار میں دے دی تھیں۔ اس لئے ہم سب گرفتار ہوکر دریا کے کنارے پر لائے گئے۔ ابھی غدر کوایک بفتہ بھی نہ ہوا تھا۔ اور پھانسیوں کی بجائے بافی گولیوں کا نشانہ بنتے مسلح سابھ فارکوایک بندوقیں تیار کیس۔ ہم تمیں چالیس آ دمی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ کا میک سابھ کو ایک بندوقیں تیار کیس۔ ہم تمیں چالیس آ دمی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ کہا کہ ایک مسلمان افسر نے ہم ہے آگر کہا کہ:

"موت تہاری رہے۔ گولیاں تہارے سامنے ہیں۔ اور دریا تہاری پشت پرہے۔ تم ہیں ہے جولوگ تیرنا جانے ہیں وہ دریا ہیں کو د پڑیں۔ "
ہیں بہت اچھا تیراک تھا گر ماموں صاحب یعنی مولانا صہباتی اوران کے صاحبزادے مولانا سوز تیرنا نہیں جانے تھے۔ اس لئے ول نے گوارہ نہیں کیا کہ ان کو چھوڑ کر اپنی جان بھاؤں ۔ لیکن ماموں صاحب یعنی مولانا صہباتی نے جھے اشارہ کیا اس لئے دریا ہیں کو د پڑا۔ ہیں بھاؤں ۔ لیکن ماموں صاحب یعنی مولانا صہباتی نے جھے اشارہ کیا اس لئے دریا ہیں کو د پڑا۔ ہیں تیرتا ہوا آگے بڑھ آیا۔ اور چھھے مڑکر دیکھتا جارہا تھا۔ بچاس ساٹھ گڑ گیا ہوں گا کہ گولیوں کی تیرتا ہوا آگے بڑھ آیا۔ اور چھھے مڑکر دیکھتا جارہا تھا۔ بچاس ساٹھ گڑ گیا ہوں گا کہ گولیوں کی آوازیں میرے کان ہیں آئیں۔ اورصف بستہ لوگ گر کرم گئے تی میشدہ 1924ء۔ (می 93 م

## سالمناک خبرمفتی صدرالدین آزردہ نے کی تو بے اختیاران کی زبان سے نکلا: کیوں کر آزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو قتل اس طرح سے بے جرم جو صبباتی ہو

مفتی مظہر کریم دریابادی : مفتی مظہر کریم دریابادی (متونی اکتوبر 1873ء) معروف اردو ادیب وصحافی مولاناعبدالماجددریابادی کے دادائے۔شابجہاں پوریس فوج داری سرشتہ داریتے جہاں انقلاب 1857ء میں آپ نے نمایاں کردارادا کیا۔عیدگاہ شابجہاں پوریس ایک بھاری اجتاع کے انقلاب 1857ء میں آپ نے نمایاں کردارادا کیا۔عیدگاہ شابجہاں پوریس ایک بھاری اجتاع کے درمیان آپ نے انگریزی اقتدار کے فاتمہ کی دعاکرائی۔مفتی مظہر کریم دریابادی کے بوتے ڈاکٹر محمد ہاشم ورمیان آپ نے انگریزی اقتدار کے فاتمہ کی دعاکرائی۔مفتی مظہر کریم دریابادی کے بوتے ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی (سرسید گرعلی گڑھ۔ بو بی بی نے آپ کا ایک مختصر تعارف انقلاب 1857ء نمبر، ماہنامہ نیا دور فقدوائی (سرسید گرعلی گڑھ۔ بو بی بی ان باب بھید نقل کیا جارہا ہے۔

'' لکھنو اور فیض آباد کے درمیان اور لکھنو سے تقریباً 42 میل دوروا تع ایک مردم خیز تصبہ ہے دریاباد۔ جو 1861ء تک یاس کے پچھ بعد تک یعنی ایسٹ انڈیا مردم خیز تصبہ ہے دریاباد۔ جو 1861ء تک یاس کے پچھ بعد تک کوشلع کا مستقر بنایا گیااور دریاباد کوکوئی انتظامی حیثیت حاصل ندرہی۔

اس قصبے بیس قد وہ الی خاندان بھی آباد ہے جس کے مورث اللہ یا قاضی افقضاۃ بیخ معزالدین مقتب ہے مطابق وہ مقتب ہے تعدوۃ اللہ ین والعلم یا عرف عام بیس قاضی قد وہ تھے۔ایک زیادہ شیح روایت کے مطابق وہ انا طولیہ سے شہاب اللہ ین فوری کے عہد بیس ہندوستان آئے اور نھیں قضاء کا منصب عطا ہوا، اور سلطان محس اللہ ین التمش کے عہد بیس انھوں نے حب فرمائش سلطان، لکھنو کا رخ کیا اور جگور، سلطان محس اللہ ین التمش کے عہد بیس انھوں نے حب فرمائش سلطان، لکھنو کا رخ کیا اور جگور، رسولی قدیم نام ہم ہرسولی وغیرہ بیس زمینداروں پر فتح پاکر اجود ھیا پہنچ اور و ہیں سکونت اختیار ک رسولی قدیم نام ہم ہرسولی وغیرہ بیس اللہ کے فاصلے پر تھا جے مجد کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان کا مزار باہری محبد سے تقریباً ایک فرلا نگ کے فاصلے پر تھا جے مجد کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان کا مزار باہری محبد سے تقریباً ایک فرلا نگ کے فاصلے پر تھا جے مجد کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان کا مزار باہری محبد سے تقریباً ایک فرلا نگ کے فاصلے پر تھا جے مجد کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور کچھ جگورا ورضلع فیض آباد ہوئی۔ قاضی صاحب قدوائی خاندانوں کے شجر سے کہ مطابق نسلا اور یکی ہوئی سے ہوتا ہواحضرت لا وا، اگریزی قالب بیس اسرائیلی تھے۔شجرہ نسب ہریشوں بن حضرت موئی سے ہوتا ہواحضرت لا وا، اگریزی قالب بیس اسرائیلی تھے۔شجرہ نسب ہریشوں بن حضرت موئی سے ہوتا ہواحضرت لا وا، اگریزی قالب بیس

Levi فرزندسوم حضرت یعقوب تک پہنچا ہے۔ لکھنو اور جوارلکھنو کے شیوخ صدیقی، عثانی و انصاری جواپی اعلیٰ سبی پرفخر کے خوگر تھے، نے بڑھ کرفند وائیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی لڑکیاں ان کے عقد میں ویں۔

انھیں قاضی قد وہ کی نسل میں ان ہے کوئی دس پشتوں میں ایک بزرگ اور نمایاں ہستی مخدوم بیخ محرا آب کش دریابادی متوفی 880 ھ مطابق 1327ء تھے (اس قصبہ کے بانی تھے) کی نظرا آئی ہے دان کی گیار ہویں پشت میں مولوی مظہر کریم پیدا ہوئے۔ فقد اور مشیخت ان کے والد مخدوم بخش کا خاندانی وریثہ تھا۔ مولوی مظہر کریم جو چار بھائیوں میں بیختے ہتے، انھوں نے علم وفضل کی مخصیل خود کی ۔ تعلقات خود ان کے اور ان کے بڑے بھائی مولوی حکیم نور کریم (جو طبیب کر کہ اس وقت تک تھا دار العلم و کہنا تے تھے) کے فرائی کل تکھنو کے بہت بڑھے ہوئے تھے اور فرائی کل اس وقت تک تھا دار العلم و العمل محض قانیہ کی رعایت سے نہیں، واقعہ کے اعتبار ہے بھی۔ معاصر علمانے فرائی کل کے نام مولا نا عبد الحکیم ، مولا نا عبد الحلیم ، مولا نا عبد الرزاق ، مولا نا عبد الحق میں مولا نا عبد الحلیم ، مولا نا عبد الرزاق ، مولا نا عبد الحق میں مولا نا فعل کے علما ہے بھی مولا نا معد الحد کے اسلے بھی صدر الدین شاہی مفتی دبلی ، مولا نا فضل حق تعلقات تھے۔ فراؤی کے سلسلے میں مولا نا مفتی صدر الدین شاہی مفتی دبلی ، مولا نا فضل حق تعلقات تھے۔ فراؤی کے سلسلے میں مولا نا مفتی صدر الدین شاہی مفتی دبلی ، مولا نا فضل حق خیراآبادی ، مولا نا سعد اللہ دام پور ، شاہ جہاں پور اور دبلی کے علم سے بھی خیراآبادی ، مولا نا سعد اللہ دام پور کی مولا نا مفتل رسول بدالونی کے نام بار بار لمنے ہیں۔

اگریزی حکومت نئی قائم ہوئی تھی، کہیں قائم ہو چکی تھی، کہیں قائم ہورہی تھی۔ان علاقوں میں جوآج ریاست انزید دیش کہلاتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھم چل رہا تھا۔ شاہ جہاں پور شلع قرار پاچکا تھا۔ مفتی مظہر کریم 1829ء میں بسلسلہ تلاش ملازمت انگریزی، شاہجہاں بور پنچ اور ایک اور نی عہدے سے ترقی کرتے ہوئے 100 مرد پے کے مشاہر سے پرمرشتہ دار فوجداری ہوگئے۔ اس دفت کے معیار سے تنخواہ اور افقیارات دونوں کے لحاظ سے بلند اور ذمہ داری کا عہدہ تھا۔ انگریز کلکٹر پرمفتی صاحب ان سے ملنے جاتے تو خاندانی روائیوں میں سننے میں آیا ہے کہ کلکٹر اپنے مسلمان خانساماں سے جائے ہوا کر بیش کرتا تھا۔

جب مجاہدین آزادی نے شاہ جہال پور پر قضہ کرلیا اور انگریز حکام کوقتل کردیا تو مفتی

صاحب کے قیام شاہ جہاں پور کی مدت اس دفت 27 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اسٹے طویل قیام سے پر دلیں دلیں بن چکا تھا اور مسافرت میں شان وطن کی ہو چکی تھی اور مجا کدین شہر ہے مفتی صاحب کے بہت گہرے مراسم وروابط عزیزوں کے سے قائم ہو چکے تھے، ان کا شارشہر کی بااثر شخصیتوں میں ہوتا تھا اور ان کا عوام اور حکام پر بڑا اچھا اثر تھا۔

مفتی صاحب نے اگریزوں کے خلاف جہاد کا فتو کی دیا۔ گیارہ مہینے سے زیادہ شاہ جہال پورادراس کے گردونواح کے علاقے بی مجاہدین آزادی کی حکومت جزل بہادرخاں کی سربراہی میں قائم رہی۔ان مجاہدین بیں غیوراور بہادرروہ بیلے اور جان بھیلی پرر کھنے والے راج پوت تھے۔ مفتی صاحب نے جنگ آزادی میں بڑھ پڑھ کر حقہ لیا۔ان کے گھر پر مجاہدین آزادی کے جلے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسول بیں جنگی حکمتِ عملی تیار کی جاتی تھی اور دوسرے انظامی امور کے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسول بیں جنگی حکمتِ عملی تیار کی جاتی تھی اور دوسرے انظامی امور کے بارے میں بھی اہم فیصلے کیے جاتے تھے اور ان معاملوں بیں مفتی صاحب کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔مولا تا احمد الله مدرای جوعرف عام میں ''مولا تا فیض آبادی'' کہلاتے تھے،مفتی صاحب کی بڑی قدر ومنزلت کرتے تھے۔ جب مجاہدین کو انگریزی فوجوں نے شاہ جہاں پور میں شکست کی بڑی قدر ومنزلت کرتے تھے۔ جب مجاہدین کو انگریزی فوجوں نے شاہ جہاں پور میں شکست دی اور اس پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا تو مجاہدین آزادی کے دوسرے لیڈروں کی طرح مفتی صاحب کو بھی گرفتار کرلیا۔

ایک اگریز فی الف سیحم نے 1858ء میں بنارس کے ایک پریس سے شاہجہاں پور میں 1857ء میں ہونے والے واقعات کی ایک انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد شاہ جہاں پور میں 1857ء میں ہونے والے واقعات کی ایک طویل داستان اگریز کی میں شائع کی اور اس میں مفتی صاحب کو بغاوت کا سرغنے تھر ایا اور اس کے ساتھ اس نے مفتی صاحب کے افر واقعہ ارکو ہر جگہ تسلیم کیا۔ اگریزی تسلط کے بعد مفتی صاحب کو فقال سے ان پریان کے گرفتار کیا گیا۔ اس نے ان پریالزام لگایا کہ انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کے فقوئی پر ان کے دسخط تھے۔ مفتی صاحب کو بغاوت کے الزام میں 14 سال کی سزا ہے بور دریائے شور دی گئی۔ لیمن وشخط تھے۔ مفتی صاحب کو بغاوت کے الزام میں 14 سال کی سزا ہے بور دریائے شور دی گئی۔ لیمن انتھاں ان کا ساتھ مولا نافضل حق خیر آبادی اور مفتی عنایت احم کا کور وی جسے سالاروں کا رہا۔ اسیری کے دور ان مفتی صاحب نے علمی مشغلہ جاری رکھا۔ اپ یل 1859ء جسے سالاروں کا رہا۔ اسیری کے دور ان مفتی صاحب نے علمی مشغلہ جاری رکھا۔ اپ یل 1859ء میں گور نمنٹ کی طرف سے بیا شتہار شائع کیا گیا کہ مفید عام کتابوں کے ترجے پر اہل علم کو بشرط میں گور نمنٹ کی طرف سے بیا شتہار شائع کیا گیا کہ مفید عام کتابوں کے ترجے پر اہل علم کو بشرط

پند حکومت، معقول انعام نقذ عطا ہوگا۔ مفتی عنایت احمد کا کوروی صاحب اور مفتی مظہر کریم صاحب نے اس اعلان سے فائدہ اٹھا کر عربی جغرافیہ کی ایک ایک کتاب اردو ترجے کے لئے انتخاب کرلی۔

مفتی عنایت احمرصاحب نے تقویم البلدان کولیا اور مفتی صاحب نے مراصدالا تباع فی اساء الامکنہ والبقاع ۔ مصنفہ فی عبدالمومن کا اُردو میں ترجمہ کیا۔ (بیغیرمطبوعہ خیم ترجمہ تلک نے یا مخطوطہ کی صورت میں عمر حوم مولا ناعبدالماجد دریابادی کے کتب خانہ میں عرصہ تک رہا اور راقم السطور کو بھی اس کی ورق گردانی کا شرف حاصل ہوا) جب انعام کا وقت آیا تو بجائے نفقد تم کے رہائی کو پیش کیا گیا۔ چنا نچہ بقیہ میعادِ اسیری معاف کردی گئی اور اپنے وطن دریاباد واپس آگئے اور خانہ نشین ہوگئے اور خانہ نشین ہوگئے اور خانہ نشین کے درخاموثی کے ساتھ انہی خد مات میں گئے دہ۔

انھوں نے 14 ماکتوبر 1873ء کو داعی اجل کو لبیک کہا اور آبائی قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ان کی بیوی کا چھ مہینے پہلے انقال ہو چکا تھا۔ دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں کل سات اولا دیں چھوڑیں۔ چھوٹے فرزند مولوی عبدالقادر ڈپٹی کلکٹر شے اور ان کے چھوٹے بیٹے نامور عالم دین ہفسرقر آن اورادیب جلیل مولا ناعبدالما جدوریا بادی شے۔ اور بروے بیٹے مولوی عبدالمجید ڈپٹی کلکٹر شے ادر راقم السطور کے والد ماجد شے۔

## جنگ آزادی کی تاریخی ناانصافیاں

آج ہے کوئی ساٹھ برس قبل ہمارے اسلاف نے بیسو جاتھا کہ اب ہندستان آزاد ہوا تو ہاری اصل تاریخ سامنے آئے گی اور ہماری میراث آنے والی نسلوں تک پینچ سکے گی اور سخ شدہ مندستانی تاریخ از سرنور تیب دی جائے گی مربدامیدحسرت بی بی ری بقول شین اخر: " چندا یک روش خیال افر اد کو چھوڑ کر ہماری تاریخ کا جائزہ لینے والول نے نئ تاریخیں گڑھ لیں اورائے پُر کھول کے جنازے سے کفن چوری کرلیا اور انھیں بر ہند چھوڑ کراپی فرقد پرتی اور درندگی کا ثبوت فراہم کیا، اپنی ذات، برادری ہم ندہب سای رہنماؤل اور آزادی وطن کی خاطر شہید ہونے والول کی یاد میں جسم بنائے ،تصوریں ،بناکیں ،جنم دن منائے ،شہروں گلیوں محلوں اور اور دانش گاہوں کے نے نام رکھے۔اسکولوں اور کالجول میں ان کے اسائے گرامی لاکائے۔اس طرح اپنی عصبیت اور تک نظری کی سلیبیں بنا کران کے سینوں پر چیکادیں۔"(باغی کی وراثت) سیائی یمی ہے کہ مندستانی تاریخ اور سیاست نے اپنے جان نثاروں کو بھلادیا۔ بلکہ سی کہ جن کو ہماری سیاست نے جایا ملک کی تاریخ میں زندہ رکھا اور جس کو جایا اس سرے سے تاریخ کے صفحات سے غائب کردیا۔ جوکل کے ہیرو تھے انہیں کوئی جانتا بھی نہیں لیکن جو پُر وہ فریشہ تھے ان کی تاریخیں گڑھی تنیں ، منصول نے ساز باز کرتے بوری امت اور علماء کو بدنام کرنے کی نوشش کی انہی کو جنگ آزادی کا سیدسالار کہا جارہا ہے، ان پر لکھی جانے والی کتابیں مزین اور اق میں شائع ہور ہی میں۔جن کی انگریز نواز یوں نے ملک وقوم کے ساتھ غداری کی وہ آج کے ہیرو ہیں۔متعصب اور تسائل مؤرخوں کے حوالوں میں بھی وہی ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں۔صرف ایک جماعت اور ایک فرقہ كا نام تاريخ مين ورج كركے سے وطن پرست اور جانباز ول كوتاريخ بے مناديے كى اليي مثال دنيا کے سی ملک میں نہیں ملے گی کیکن صرف غیروں پہ ماتم کر کے اس کی تلافی نہیں کی جا عتی بج بات سے

ہے کہاں غیراخلاقی رویے کے لیے جس قدر متعصب تاریخ نویس ذمہ دار ہیں اس سے کہیں زیادہ ذمدواری ہم رہمی عاکد ہوتی ہے۔ہم نے مجھی اپن تاریخ کونہ بچھنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کی حفاظت کا کوئی اجتمام کیا۔ جب جمارای پیمال ہوگا تو دوسروں سے شکایت ہی بے جا ہے۔ لیکن ایک اہم بات جس پراحتیاج بھی کیا جاتا جا ہے ۔۔۔۔آپ کومعلوم ہے کہ ہندستان میں جنگ آزادی سے متعلق جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے نام پرسوکیس ،اسکول ،کالج اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔اور ہرسال ان کا جنم دن اور بری بردے دھوم دھام ہے منائی جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کوید یا دولا تا جا ہتا ہول کہ ای سال کو ہارے ہیر واور قائد کی بری 7 نومبر 2007 کو ہے جس کے بغیر جنگ آزادی کی کوئی تاریخ کمل نبیں ہوسکتی گراے نصرف ہم نے بھلایا بلکہ ہاری حکومت نے بھی اس طرح بھلایا کہ بورے ملک کی بات تو چھوڑ ہے ،جس لال قلع پر ہم نخر کرتے ہیں اس لال قلعے کے شہر ، د بلی نے بھی بہادر شاہ ظفر کی بری پرکوئی تقریب نہیں کی ۔اب اے آپ تعصب کہیں مسلم تاریخ کشی کہیں یاجو عابیں نام دے لیں مر کھے کہنے سے پہلے یہ می سوچ لیں کہ کیا ہم خود بھی ہے شکارنبیں ہیں؟ آج کی صیبونی طاقتیں صرف انہیں اقوام کوا بنا نشانہ بناری ہیں جن کی تاریخیں سب سے زیاد ہ روشن اور جن کے اقد ارسب سے اعلیٰ رہے ہیں۔ آج کے گلونل ورلڈ ہیں سب سے بری الزائى يمى ہے۔جب كى توم كى تاريخ تيزى سے آ كے برحى ہے اس كواى تشدد سے فتح كرنے كى سازش بھی کی منی ہے۔اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ انگریزوں کی دوکوششیں تھیں جس میں وہ کامیاب ہوئے اور آج تک وہ لعنت فتم نہیں ہوئی۔ 1- ہندومسلم نفاق

2\_مسلمانوں کے خلاف سازش

انگریزوں کے ذریعے ہندوستان پی فرقہ پرتی اور مسلم دشمنی کا جونیج ہویا گیا آج وہ ایک تناور ورخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ فرقہ پرتی کی لعنت شاب پر ہے اور مسلمانوں کی خلاف عالمی سطح پر جوسازشیں کی جاری ہیں ،اس ہیں کہیں نہ کہیں ہندستان کی بھی شراکت ہے۔ ایسے ٹی اگر جم نے خود آ کے بڑھ کراپی تاریخ اور اسلاف کے میراث کی حفاظت نہیں کی تو جو بھی بچی کھی تاریخ ہے اے شنے میں بہت وقت تہیں تھے گا۔

کہا جاتا ہے کہ دنیا میں وہی قومیں اور تسلیس عزت ووقار کے ساتھ زندہ رہتی ہیں جوا پی

تاریخ کواپنے لیے ندصرف سر باید افتار بھی ہیں بلکہ اے وقع ترین میراث بھی بھی ہیں۔ جس
قوم نے اپنی تاریخ کواپنے سینے سے لگا یا وہی قوم سر فراز اور سر بلندر ہی ہے۔ اگر کسی قوم کواس دنیا
سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے تلوار و تفنگ کی ضرورت نہیں بلکہ صرف اس کی تاریخ کومنا دو وہ قوم
ایک صدی ہے بھی کم میں خود بخو دختم ہوجائے گی۔ آج عالمی سطح پرای طرح کی کوششیں کی جاری
ایک صدی ہے بھی کم میں خود بخو دختم ہوجائے گی۔ آج عالمی سطح پرای طرح کی کوششیں کی جاری
ایک صدی ہے کہ ایس انظام متعارف کرایا جائے کہ جس کی چمک
ایس سارفیت کا تقوام اپنے اقدار سے منھ موڑ لیس۔ آج صارفیت اور عالم کاری کے پس پر دہ مغر فی
کی کر کو بڑھا وا دیا جارہا ہے۔ چرت اس بات پر بھی ہے کہ اس کلچرکو عام کرنے والے یہ دعویٰ کرتے
میں کہ اس سائنسی دور میں غد جب کو ہمارے ساج سے گراس مغربی تہذیب کو
جی کہ اس سائنسی دور میں غد جب کو ہمارے ساج سے گراس مغربی تہذیب کو

الميديد ہے كہ جس طرح ہمارى مندستانى تہذيب ير حملے مور ہے ہيں اى طرح ہمارى تاریخ پر بھی کاری ضرب لگائی جاری ہے۔لیکن بہت کم اٹل نظر ہیں جواس حوالے سے اپنے رومل کا اظہار كرد بي - بندستانى تاريخ كوجس طرح سے غير ملكيوں نے تباہ كيا ہے اس كى مثال اوركہيں نہيں ملتی ،جن انگریزوں نے اس ملک کولوٹا وہی اس کی تاریخ بھی لکھ رہے تھے اور آج کے فیشن برست معاشرے میں انہیں کی کتابوں کوسب سے معتبر مجھا جاتا ہے۔ای لیےاس ملک کی تہذیبی اور تمرنی تاریخ پڑھ کر ہمیشہ تھنگی کا احساس ہوا۔ چونکہ ہندستان میں انگریزوں نےمسلمانوں ہے حکومت چھنی تحماس کیےسب سے زیادہ خطرہ انہیں مسلمانوں سے ہی تھا۔اور انھوں نےسب سے زیادہ مظالم بھی مسلمانوں پر ہی ڈھائے اور شعوری طور پران کی تاریخ کو بھی سنے کرنے کی کوشش کی۔ پھراس کے بعد عبد جدید کے تاریخ نویس بھی علمی دیانت داری ہے کا منبیں لے سکے کیونکہ اس عبد کی زیان اردو اور فاری تھی ۔ لبنداتمام بنیادی موادای زبان میں موجود تضاور تاریخ نویس ان سے تاوا تف بھی تھے اورواقف موتا بھی نہیں جاہتے تھے۔اس لیے رفتہ رفتہ مندستان کی تاریخ ہے مسلمانوں کا نام ونشان منا کیااوراب نوبت یہال تک آئینجی ہے کہ جب بھی حکومت جنگ آزادی کی بات کرتی ہے یاجب کوئی ایسی تقریب منائی جاتی جس میں بڑے تزک واحتشام کے ساتھ جنگ آزادی کے ہیروز کی تصوریس شائع کی جاتی ہیں تو ان میں مسلمان چبرے کم بی ہوتے ہیں۔ چند نام جوڑ یر مارک کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم انمی ناموں اور تصویروں کو ہر جگدد کھے سکتے ہیں۔حالانکہ سچائی بالکل اس کے بر

عکس ہے 1757ء تک اور 1857ء ہے 1947ء تک کا تاریخی سپائیوں کو کھنگا لئے کی کوٹٹ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس طویل اور تاریخی جنگ میں جس طرح علمائے کرام نے بڑھ چڑھ کر حصد لیا ہے اس طرح کسی اور ندہی جماعت نے وہ کروار نہیں نبھایا۔ ایک طویل فہرست ہے جس کے لیے گئی دفاتر کی ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح دوسروں نے ہماری قربانیوں اور دطن پر جال نثار ایوں کو بھلاد یا اس سے ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح دوسروں نے ہماری قربانیوں اور دطن پر جال نثار ایوں کو بھلاد یا اس سے زیادہ ہم نے بھی نفلت کا جوت دیا ہے۔ ایک اور پہلو پر بھی نور کریں کہ تاریخ نویس اتمام جوت کے لیے اگر علما کا تام لیتے بھی جی تو وہ وہ ابی ترکی کے سے شروع کرتے ہیں اور وہیں ختم بھی کردیتے ہیں۔ جو ہماری تاریخ کے ساتھ سراسر نا انصافی ہے۔

1857ء کے واقعے نے ایک طرف ملک کا سارا نظام بدل ڈالا تو دوسری جانب خود ہندستانیوں پرعرصة حیات تک كرد ياصد يوں سے بنى بنائى قدروں كولحوں ميں مسمار كرديا۔مشرقى تہذیب برمغربی بلغار نے دانشوروں کو جنبھوڑ کرر کھ دیا۔ عیسائیت کو حکومت کی سربرتی میں فروغ دینے کی منضبط کوششوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا، وہ جو دوسروں کی کفالت کرتے تھے اب خود ہی دووقت کی رونی کے لیے مختاج ہو کئے اس معاشی پست حالی نے ہندستانیوں کی کمرتو ژوی۔ چونک المكريز مسلمانوں كى حكومت برقابض ہوئے نتھاس ليے انہيں ہر لمحہ بي خدشه تھا كه اگر بيدو بارہ متحد ہو گئے تو ہم سے ندصرف حکومت چھین لی جائے گی بلکہ ہمارا تام ونشان بھی مٹاویا جائے گا۔اس لیے ان کا بک نکاتی بروگرام تھا کہ انہیں نفسیاتی اعتبار ہے اتنا کمزور کردو کہ بیہ دوبارہ سر نہ اٹھا سكيں۔اى منصوبے كے تحت انہوں نے ندہبى منافرت كا بھى سہاراليااور ہرمحاذ پرخواہ وہ سياسى ہو یا سابنی یا علمی انبیں محرومیوں کا سامنا کرنے پرمجبور کیا۔وہ محب وطن جووطن کی خاطرا پی جان و مال كى بھى پروائبيں كرر ہے تھے،ايسے جال ناروں كى ،ان كے ياس ايك طويل فهرست تھى ،اى نے حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں ایس عبر تناک سزائیں دی تنیں کہ کوئی ان کی مخالفت کا گمان بھی نہ کر سکے۔اس اندو بناک صورت حال میں سب سے بڑی ضرورت تھی کہ عوام کو محروی کے احساس سے نکالا جائے اورنفسیاتی اعتبارے ٹوٹے بھھرے لوگوں کو ہمت وحوصلہ فراہم کیا جائے۔ اس وقت سی بھی اقدام سے عوام الناس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا تھا، جتنا کہ اس اقدام ہے ہوا۔ جسے علائے کرام ، اردو کے دانشوروں ، ادبیوں ، شاعروں اور صحافیوں نے کیا۔ ،کیکن المیہ میہ ہے کہ ان نامول میں ایک طبقے کوسرے سے نظر انداز کردیا جاتا ہے اور وہ ہے علائے کرام کی

تحریری - 1858ء کے حوالے سے اردوادب کا فخیرہ بہت بی وقع ہے گرالمیہ ہے کہ ہم تعقبات کے شکار ہیں۔ ہم نے علاء کی تحریول کو یکسر نظر انداز کیا ہے اورا سے ادب کے دائر ہے ہیں لیکن خارج کردیا ہے۔ افسوں صدافسوں کہ خوداپنا سرمایہ ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کررہے ہیں لیکن ابھی جو پچھ موجود ہے اس میں بھی علاء اور ند ہمی شخصیات کی تحریریں خاصی اہمیت کی حامل ہیں۔ 1857ء کی ناکام جنگ کے بعد ادیبوں کی جانب سے طرح طرح کے ردگل سامنے ہیں۔ 1867ء کی ناکام جنگ کے بعد ادیبوں کی جانب سے طرح طرح کے ردگل سامنے آیا جس میں بیشتر ایسے شاعروں کا کلام ہے جوخوداس جنگ میں مطور پرشریک رہاورجن جن شاعروں کے نام ہیں ان شاعروں کا کلام ہے جوخوداس جنگ میں کھور پرشریک رہاور جن جن شاعروں کے نام ہیں ان میں میشتر وہ علائے کرام ہیں جن کو جار سامن نو کسی میں شاعروں کے ہیں۔ اندا آباد میں شورش کے موقع پر جواشتہار بنام شاہ اورد داورد گرمقابات قرب و جوار میں مشتہر کے گئے تھے ان میں سے دو پنڈت کتبیال لی نے محارب عظیم (صفحہ میں) میں نقل کیا ہے۔ میدونوں اشتہاراردو میں ہیں ، ایک نشر میں ہے اورا کی تھم میں ' نظم اشتہاراس طرح ہے۔ میدونوں اشتہاراردو میں ہیں ، ایک نشر میں ہے اورا کی تھم میں ' نظم اشتہاراس طرح ہے۔

واسطے دین کے لڑتا نہ ہے طبع بلاد
اہل اسلام اے شرع ہیں کہتے ہیں جہاد
اب بیال کرتے ہیں تھوڑا ساانے کرلو یاد
فرض ہے تم یہ مسلمانو جہاد کفار
اس کا سامان کرہ جلد اگر ہو دیندار
جو نہ خود جاوے لڑائی میں نہ خرچ کچھ مال
اس یہ ڈالے گا خدا پیشتر ازمرگ وبال
جو راہ حق میں ہوئے گئرے نہیں مرتے ہیں
بلکہ وہ جیتے ہیں جنت میں خوشی کرتے ہیں
بلکہ وہ جیتے ہیں جنت میں خوشی کرتے ہیں
مثل دیوار جو صف بائدھ کے جم جاتے ہیں
مثل دیوار جو صف بائدھ کے جم جاتے ہیں
اے مسلمانو سی تم نے جو خوبی جہاد

چلو اب ران کی طرف مت کرو گھر بار کو یاد کب تلک گھر میں پڑے جو تیاں چھٹاؤ کے اپنی سستی کا جز افسوں نہ پھل باؤ کے

مومن خان مومن داوی بھی اس پورٹ کے بیٹی شاہدین بیل سے ہیں۔ آگر ہزول کی ہوھتی طاقت کے پیش نظر آئیس دالی اور لال قلعہ کی جات کا منظر صاف دیکھائی دے رہا تھا، اس لیے انہوں نے بھی وہی ہا تیں کہیں جواس وقت تمام علماء، مفتیان اور دانشوروں نے کہی تھی، ان کے مطابق انگریزوں سے لڑتا ایک طرح کا جہادتھا۔ اور لوگ جہاد بچھ کری اس بیس شریک ہور ہے تھے۔ آج معاملہ برکش ہا اور اس لفظ کو بے حرمت کر دیا گیا ہے۔ انگریزوں کے فلاف اس جہاد کے متعلق علامہ فضل جن خیر آبادی نے جامع مسجد کے منبر سے جہاد کی اہمیت وضرورت پر دوشتی ڈالی کے متعلق علامہ فضل جن خیر آبادی نے جامع مسجد کے منبر سے جہاد کی اہمیت وضرورت پر دوشتی ڈالی اور جہاد کا فتو کی صاور کر کے علماء سے اس پر دستی لے۔ پھر اس کے بعد ہر طرف آنگریزوں کے غلاف جہاد کے نفر کے والے اس عہد کے دستاہ بین اموجود ہیں۔ اس کا جی چہاد کے نفر کے والے اس عہد کے دستاہ بین اموجود ہیں۔ اس کا جی چہاد کی تجہاد کی تجہاد کی تھین کرتے میں سے جہاد کی تابیا۔ اس عبد کے دستاہ بین اموضوع سخن بنایا۔ اس جباد کی تلقین کرتے ہوئے مومن نے 'مشنوی جہاد ہوں جس کے چندا شعار ہوں ہیں:

عجب وقت ہے یہ جو ہمت کرے حیات ایم ہم مرے حیات ایم ہم مرے سعادت ہے جو اس دم مرے سعادت ہے جو جانفثانی کرے بہاں اور وہاں کامرانی کرے النی مجھے بھی شہادت نصیب النی مجھے بھی شہادت نصیب یہ افضل سے افضل عبادت نصیب یہ افضل سے افضل عبادت نصیب

الم بخش صببائی جوایک بڑے الم بی سے نے اس جنگ میں کم طور پر ترکت ہی کا اور انگریزوں کے ذراجہ سے معتوب بھی ہوئے انہوں نے دلی کے ان جانے کے بعد کے مدکور س المار میں اسے اشعار میں بیٹر کریا ہے کہ وائن انگریزوں بیٹر کریا ہے کہ بیٹر کریا ہے کہ بیٹر کریا ہے کہ جنہوں نے ذیل کے شعار میں ان شہرادیوں اور تیسول کی بدحالی کاؤکر کیا ہے کہ جنہوں ان میں ان میں کامل ان شعار میں مادظ فرما کمیں:

زیور الماس کا تھا جن سے نہ پہنا جاتا بھاری جھوم بھی سر یہ نہ رکھا جاتا گاچ کا جن سے دویٹہ نہ سنجالا جاتا لا کھ حکمت سے اوڑھتے تو نہ اوڑھا جاتا سریہ وہ بوجھ کے جار طرف پھرتے ہیں دوقدم طے ہیں مشکل سے تو پھر کرتے ہیں طبع جو کہنے سے چولوں کے اذبت یاتی مہندی ہاتھوں میں لگاسوتے تو کیا گھبراتی شام سے می تلک نیند نہ ان کو آتی ایک سلوٹ بھی بچھو نے میں اگر یر جاتی ان کو تکیہ کے بھی قابل نہ خدانے رکھا سنگ پہلو سے اٹھا یا تو سر بانے رکھا روز و حشت مجھے صحرا کی طرف لاتی ہے سر ہے اور جوش جنول سنگ ہے اور چھاتی ہے عکرے ہوتا ہے جگر جی بی پہ بن جاتی ہے مصطفیٰ خان کی ملاقات جو یاد آتی ہے كيونكه آزرده نكل جائے نه سوادئي جو عل اس طرح سے بے جرم جو صببائی ہو

(نغان دیلی)

منیر شکوه آبادی بھی جنہیں صرف لوگ شاعر کے طور پر جانتے ہیں، ایک عالم دین تھے (مولانا یسین اختر مصباحی نے اپنی کتاب میں ان کاتفصیلی ذکر کیا ہے) جنہوں نے اس ہنگا ہے کو نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اس سے متاثر بھی ہوئے۔ یہ نواب باندہ کے مصاحب تھے، ان کی گرفتاری کے بعد مرز اولا بہت حسین کے ساتھ فرخ آباد میں قید کر لیے گئے اور ان پر مقدمہ چلتار ہا۔ اس کی تفصیل خود ان کے اشعار میں ملاحظ فرما کیں:

فرخ آباد اور باران شفيق حیث کے سب گردش تقدیر سے آئے یائدے میں مقید ہو کے سو طرح کی ذلت وتحقیر سے كوُمْرِي تاريك يائي مثل قبر عک ر تھی طقۂ زنجر سے پھر الٰہ آباد لے جائے گئے ظلم سے تلیس سے تزور سے جو الله باد میں گذرے ستم یں فزوں تقریے تجریے مج ہوئے کلکتے کو پیدل روال ار تے بڑتے یاؤں کی زنجیر سے جفكرى ماتعول مي بيرى ياول مي ناتواں تر قیس کی تصویر سے سوئے مشرق لائے مغرب سے مجھے تھی غرض تقدیر کو تشہیرے

یہاوراس طرح کی بہت کی مثالیں دی جاسکتی ہیں جس میں علماء وشعراء نے تاریخ نو لیے کا عمل انجام دیا گیا ہے ہم نے تاریخ نو یہوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کو نے سرے سے دیکھیں اور تاریخ نو لیے میں مبالغہ اور دروغ سے احتر از کرتے ہوئے بنیا دی ما خذ سے براہ راست استفادے کے بعد ہی تاریخ لکھیں جب ہی وطن پر قربان ہونے والوں کا قرض ادا ہوسکتا ہے۔

## انقلب ١٨٥٤ اور بندوسلم يجتى م

## انقلاب ١٨٥٤ء اور مندوسلم يجهتي

جدید ہندوستانی تاریخ کے چند ہی باب ایسے ہو تھے جومور خین کے علاوہ عام لوگوں کے ز ہنی خاکہ کا بھی حصہ ہے ہو نگے ۔1857ء کی بغاوت یا انقلاب یا آزادی کی پہلی جنگ ان چند ابواب میں سے ایک اہم باب ہے۔ آج بورا ملک ای بغاوت کی یاد میں طلے منعقد کر رہا ہے۔ سمینار اور کانفرنس ہالول کے علاوہ عوام الناس کے درمیان بھی بیہ واقعہ موضوع بحث ہے۔ تقار براور تحقیقی مقالوں کا ایک نیا ماحول ہے اور بیاحساس گزرتا ہے کہ تاریخ جیما سجیکٹ جو عام اصطلاح مین " گڑے مردے اکھاڑنے" جیہا ہے زندہ ہوجاتا ہے ادر تاریخ کے اس واقعہ کولمی اس نی زندگی میں جمی لوگ،خاص طور پر مورخین ایک نی خصوصیت کی تاش میں سرگردال ہیں۔ ڈیڑھ سوسال قبل ہوئے اس واقعہ کی معنویت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔اسکی ایک معنویت ان لوگوں کے لئے تھی جوای وقت بغاوت میں شریک تھے۔اگر ایکے جوش وخروش کا جائزه لیاجائے تواحساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ملک کوآزاد کرانے کے لئے جان تک کی قربانی قبول کیا۔اسکے برعکس وہ لوگ ہیں جو بذات خود نہ تو اس بغاوت میں شامل تھے اور نہ ہی براہ راست انگریزوں کے ظلم اور تشدد کے شکار ہے۔ ایکے لئے اس بغاوت کی معنویت اتن ہی تھی کہ کیا ایسا ہونا جا ہے تھا یا نہیں۔اس خیمہ میں سرسید سرفہرست نظر آتے ہیں۔ پھراس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جودا ہے، درے نخے انگریزول کا ساتھ دے رہے تھے اسکے لئے یہ بغاوت کس نمك حرامى ہے كم نبيل تقى - ہندوستانى ساج كا انجرتا ہوا متوسط طبقه خاص طور پر بنگال ميں اور وہ را ہے اور نواب جنگی بقا انگریزوں کی حمایت پر منحصر تھی سمھوں نے اس بغاوت کی ندمت کی اور انكريزول كاساته تحض الفاظ بى مين نبيس بلك براه راست احديانے ميں بھى پيش بيش رب\_ ا کریمورتمال بغاوت کے وقت تھی تو آئندہ و تتوں بھی بھی اس کے بارے بھی نظریہ اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بید نظریہ اختلاف منظر عام پر کھل کراس وقت آتا ہے جب اس کی صدی 1957ء بھی منائی جاری تھی۔ 1907ء بھی اس کی نصف صدی کا جش منایا جاتا آ سان نہ تعا کیو کہ انگریزی حکومت اپنے شاب پر تھی، لیکن 1957ء بھی سرکار کی طرف سے فاص طور پر منظری آف ایجو کیشن (جواس وقت مولا ٹا ابوالکلام آزاد کے زیر قیادت تھی) کی طرف سے اس بغاوت کی ایک معروضی تاریخ مرتب کرنے کے لئے اقدام کئے گئے ۔ اس کی ذمہ داری اس وقت کی ایک معروضی تاریخ مرتب کرنے کے لئے اقدام کئے گئے ۔ اس کی ذمہ داری اس وقت کے ایک مشہور مورخ ایس، این، سین کو دی گئی۔ انہوں نے 1957ء بیں اٹھارہ سوستاون کے عنواان سے ایک اہم کتاب بعنوان ' دی سپوائے میوڈی اینڈ دی روولٹ آف 1857ء' میں انگوں کی کو سپوائے میوڈی اینڈ دی روولٹ آف 1857ء' میں انگوں کی کو سپوائے میوڈی اینڈ دی روولٹ آف 1857ء' میں انگوں کی کو سپوائے میوڈی اینڈ دی روولٹ آف مفاو کے لئے لڑر ہے شاکع کی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہاس بغاوت کے مختلف لیڈران اپنے ذاتی مفاو کے لئے لڑر ہے شاکع کی اور یہ کرتی تال میل کا فقدان تھا اور پھر اس بغاوت میں غنڈ و عناصر کی موجودگی اس بغاوت برکئی سوالیدنشان کھڑے کرتی ہے۔

آر،ی، بحومدار کے برعکس سرندر ناتھ سین نے اپنی ندکورہ بالا کتاب میں بید کہا کہ بیتے ہے کہ اس بغاوت کی شروعات نو جیول نے کی محربیا نہی تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کا کردار ملک کو انگریز دن کی غلامی سے آزاد کرانے میں تبدیل ہو چکا تھا۔

ندکورہ بالامؤر خین کے علاوہ مولانا آزاد نے سر بندر تاتھ سین کی کتاب کے پیش لفظ میں اس بغاوت کے دیگر وجو ہات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی شروعات کسی سازش کے تحت نہیں ہوئی تھی بلکہ پچھلے سوسالوں سے کمپنی کی حکومت سے عام ہندوستانی بدظن ہو چکا تھا، یہالگ بات ہے کہ انہیں اس بات کا حساس دفتہ رفتہ ہوا کہ وہ اب اپنے ہی ملک میں نلا مانہ زندگی جینے پر مجبور تھے، یہا حساس کسی خاص طبقہ، گروپ یا کمیونی تک محدود نہیں تھا بلکہ عمومی طور پر یہا حساس شدت میں تبدیل ہور ہاتھا، لبندااس بغاوت کا کر دار بھی عمومی رہا۔

ہندوستان جیے ملک میں کسی بھی سیائ مل کا کردار جب عمومی رہا ہوتو یہ کیے ممکن ہے کہ اس عمل کے دوران ہندؤل اور مسلمانوں کے درمیان آبسی تعلقات کا جائزہ نہ لیاجائے۔اس امر کا جائزہ لیمناس کے بوران ہندؤل اور مسلمانوں کے درمیان آبسی تعلقات کا جائزہ نہ لیاجا کے۔اس امر کا جائزہ لیمناس کے بھی ضروری ہوجاتا ہے کہ فی زمانہ باہمی تعلقات میں کشیدگی کے بارے میں جائزہ لیمناس کے بھی ضروری ہوجاتا ہے کہ فی زمانہ باہمی تعلقات میں کشیدگی کے بارے میں

عام دائے بینی ہے کہ ہندؤں اور مسلمانوں کے آپسی تعلقات ہمیشہ ہے ہی گو گو اور تذبذب کا شکار ہے ہیں۔ ٹیا یہ شکار ہے ہیں۔ لوگ اپنی موجودہ مجھ کو تاریخی دا قعات پر تھوپنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ٹیا یہ یکی وجہ ہے کہ عام گفتگو ہیں عہد جدید کی اصطلاحوں کا استعال کیا جاتا ہے۔ 1857ء میں ہندو، مسلم رشح کو بجھنے کے لئے بیسوال کیا جاتا ہے کہ ان دنوں سیکو ارنظر بیری کیا افادیت تھی یا پھر کمیول ازم کا باہمی تعلقات پر کیا اثر تھا ؟ ان سوالوں کے جواب میں بس اتبنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ ان اصطلاحوں کا اطلاق 1857ء کے شمن میں من وعن تو نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان دنوں لفظ سیکولر انم کی بھی صورت میں سیاسی زبان کا حصہ نہیں تھا جسیا کہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک اسی ازم کسی بھی صورت میں سیاسی زبان کا حصہ نہیں تھا جسیا کہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک اسی طرح سے کمیونل ازم کا سوال ہے۔ بینظر سے بھی عام لوگوں کی زندگی کونہیں جھوتا تھا۔ عام لوگوں کی زندگی میں سیکولرازم کی جگہ دواداری کا پہلو تھا۔

تہذیبی اور نقافتی سطح پر لین دین اور بھائی چارہ کا ماحول تھا اور یہ باتیں کی نظریہ سازی کے تحت طے نہیں پارہی تھیں بلکہ اس وقت کی عمومی زندگی کا یہ فطری پہلو اور روز مرہ زندگی کا ایک لازمی عضرتھا۔ ای کے برعکس کمیونل ازم یا فرقہ پرتی جسیا نظریہ نہ نو تشکیل پاسکا تھا اور نہ بی اس کی تاریخی شخباکش تھی کیونکہ سیاسی زندگی میں محض ایک نہ ہمی کمیونٹی کا رول نہیں تھا۔ حالا نکہ آئندہ وقتوں تاریخی شخباکش تھی کیونکہ سیاسی زندگی میں محض ایک نہ ہمی کمیونٹی کا رول نہیں تھا۔ حالا نکہ آئندہ وقتوں میں ایسا ہوالیکن 1857ء تک اس کی کوئی معنویت نہیں تھی بلکہ اس کے برعکس فرقہ واریت کا ماحول میں ایسا ہوالیکن 1857ء تک اس کی کوئی معنویت نہیں تھی بلکہ اس کے برعکس فرقہ واریت کا ماحول میں ایسا ہوالیکن میں اور کی ایک کوئی معنویت نہیں تھی جاتی ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ 1857 میں ہندو مسلم بجہتی کی کیا تصویر اجرکر آئی ہے۔ اس قومی بجہتی کی سب سے بڑی تصویر تو یہ ہے کہ میر محص جب بائی سپاہی دلی پہنچ تو ان کا سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ بہا در شاہ ظفر کو پورے ملک کا بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا جائے۔ جب کہ ان سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی تھی اور باوجوداس کے بھی کہ خود بہا در شاہ کی حکومت کا شیرازہ کا فی پہلے ہی بکھر چکا تھا مگر پھر بھی مغلیہ اور باوجوداس کے بھی کہ خود بہا در شاہ کی حکومت کا شیرازہ کا فی پہلے ہی بکھر چکا تھا مگر پھر بھی مغلیہ نسل کا وقار اور اس کی علامتی اجمیت باتی تھی بہا در شاہ ظفر نے بادل نا خواستہ باغیوں کی قیادت نب قبول کر لی اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی دیگر تمام شرا لکھا کے ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ بعاوت کے قبول کر لی اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی دیگر تمام شرا لکھا کے ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ بعاوت کے دور عمل میں ہندو مسلم بھج بھی برقر ادر ہے۔ اس کی واضح ترین مثال کیم اگست 1857ء کا دن ہے دور عمل میں ہندو مسلم بھج بھی برقر ادر ہے۔ اس کی واضح ترین مثال کیم اگست 1857ء کا دن ہے دب بقر عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے مد نظر بہا در شاہ ظفر نے پی فر مان جاری کیا کہ قربانی جب بقر عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے مد نظر بہا در شاہ ظفر نے پی فر مان جاری کیا کہ قربانی جب بقر عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے مد نظر بہا در شاہ ظفر نے پی فر مان جاری کیا کہ قربانی

کے ہم پر گئوکٹی پر پابندی ہوگی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کوسخت سے سخت سزالے گی۔ بہی نہیں خود بہاور شاہ نے محض ایک بھیڑ کی قربانی پراکتفا کیا۔

بہادر شاہ کے اس قدم ہے بہت پہلے ہی نانا صاحب اور جھانی کی رانی نے بیاعلان کردیا تھا کہ وہ بہادر شاہ کو پورے ملک کا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اور خودکوان کا نائب۔ان کا بیاعلان کسی بھی پابندی کے تحت نہیں بلکہ رضا کا را نہ تھا۔ بیہ واقعات بیہ ثابت کرتے ہیں کہ سیاس عمل ہیں شمولیت نہ ہی تفریق نی بنیاد پر نہیں بلکہ دیگر بنیا دوں پر مخصر تھی پیجہتی کا بیہ پہلود لی کے علاوہ دیگر ریاستوں ہیں بھی و کھنے کو ملتا ہے مثلا ہر لی ہیں خان بہادر خان نے اپنی حکومت قائم کی تب اس نے بیاعلان کیا تھا کہ اس کی ریاست ہیں گوئشی پر سخت پابندی رہے گی گر ساتھ ساتھ سے بھی کہا کہ اے اسامید ہے کہ روئیل کھنڈ کے ہندوان کے ساتھ تعاون کریں گے۔اس کے علاوہ اس نے اپنی حکومت کا دوس کی تھے، اس کے علاوہ اس نے اپنی حکومت کا دیوان ایک ہندوکو بنایا جس کا نام شو بھارام تھا اوراس کے عملے میں زیادہ تر ہندوہی تھے، اپنی حکومت کی پائداری کے لئے اگر اس نے ایک طرف علیا نے فتو کی حاصل کیا تو وہیں دوسری طرف بر جمنوں کے ڈریو بیواری کئے گئے ویاد سے ایک طرف علیا نے فتو کی حاصل کیا تو وہیں دوسری طرف بر جمنوں کے ڈریو بوباری کے گئے ویاد سے ایک طرف علیا نے فتو کی حاصل کیا تو وہیں دوسری طرف بر جمنوں کے ڈریو بوباری کے گئے ویاد سے ایک طرف علیا ہے فتو کی حاصل کیا تو وہیں دوسری طرف بر جمنوں کے ڈریو بوباری کے گئے ویاد سے ایک طرف علیا ہے فتو کی حاصل کیا تو وہیں دوسری طرف بر جمنوں کے ڈریو بر جمنوں کے گئے ویاد سے بر کیا میں موسل کیا۔

بغاوت ہے بل بھی خان بہادر خان انگریزوں کے ذریعہ ہندؤں کے دینی معاملات میں دخل ندازی پر نکتہ جینی کر چکے تھے۔ مثلات کی رسم پر پابندی اور جیل خانوں میں ایک ہی باور جی دخل ندازی پر نکتہ جینی کر چکے تھے۔ مثلاتی کی رسم پر پابندی اور جیل خانوں میں ایک ہی باور جی کے ہاتھوں کے کھانے کوتمام قیدیوں کو کھلاتا وغیرہ وغیرہ۔

روبیل کھنڈ میں ہندومسلم بھبتی انگریزوں کوایک آنگھ نہیں بھاتی تھی ۔ انہوں نے ہرممکن کوشن کی کہتو کی بھبتی کوتو ڈا جائے۔ ای مقصد سے Captain Gowan کو بچاس ہزاررو پے تک نرج کرنے کی چھوٹ دی گئی تھی تا کہوہ ہندوؤں کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا سکے سیکن روبیل کھنڈ کے ہندوؤں نے انگریزوں کی گھناؤنی سازش میں سینے سے صاف انکار کردیا۔

مولانا آزادنے ایس، این، سین کی کتاب کے پیش لفظ میں یہ بھی کہاتھا کہ فرقہ واریت کے جذبہ سے عاری ہوتا کسی فاص کوشش کا ہمیجہ نہ تھا بلکہ ہند واور مسلمان کے باہمی خوشگوار رشتے صد بدل کا ہمیجہ سے کالازی پہلویہ نکا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہونے سے قبل ہندوسلم تنازع کا کوئی مسئلہ و کمھنے میں نہیں آتا۔ مولانا آزاد کے اس Observation کی روشنی میں اگر دیگر واقعات کو دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ کا نپور کے علاقے میں ناتا صاحب

نے آگریزوں کی مخالفت میں ایک نمایاں رول ادا کیا۔ بغاوت کے اعلان کے فوراً بعدی نانا صاحب نے خودکو بہا درشاہ کا صوبداراعلان کیا اور جوسکہ جاری کیا اس میں بہا درشاہ ظفر کا نام بھی شامل تھا اور بجری کے علاوہ سمبت تاریخوں کا بھی خیال رکھا ای شمن میں یہ بات بھی قابل ستائش ہا میں تھے جنہوں نے نہ صرف ان کے ہے کہ نانا صاحب کے خاص سرکل میں عظیم اللہ خان جیے فض بھی ہے جنہوں نے نہ صرف ان کے بینیشن کے سوال پر انگلینڈ میں ان کی وکالت کی تھی بلکہ بغاوت کے دنوں میں بھی وہ نانا صاحب کے ساتھ شانہ بٹانہ جنگوں میں بیش پیش رہے اور بغاوت کے ختم ہوجانے کے بعدوہ تر ائی کے ساتھ شانہ بٹانہ جنگوں میں بیش پیش رہے اور بغاوت کے ختم ہوجانے کے بعدوہ تر ائی کے ساتھ شانہ بٹانہ بھی گئی۔

اس ضمن میں چند و گر تاریخی حقائق کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جھائی کی رانی ککشی بائی کی شہرہ آقاق جدو جہد کی کہانیاں تو ہر زبان پر ہے اور پھران کی شہادت کی کہانی بھی کچھ کم نہیں کہ انھوں نے آقاق جدو جہد کی کہانیاں تو ہر زبان پر ہے اور پھران کی شہادت کی کہانی بھی کچھ کم نہیں کہ انھوں اتی کسنی میں ایک بڑوے والے کا ثبوت دیا گئی یہ باتھوں کی و کھنے کو ملتی ہیں کہ ان کے اوپ خانے کو انتھوں کے انھوں میں تھی اور انہوں نے اپنے فرض کو بنو بی نبھایا ، ٹھیک ای طرح ان کے Cavalry کے انچار جی شرحی اور انہوں نے اپنے فرض کو بنو بی نبھایا ، ٹھیک ای طرح ان کے Cavalry کے انچار تی خدا بخش تھے۔ جب انگریزوں نے جھائی کے قلعے پر حملہ کیا تب نالم نوٹ اور خدا بخش تھے کی خدا بخش تھے کہ درانی حفاظت کر تے ہوئے جارجون 1858 کو شہید ہو گئے بعینہ اس واقعہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ رانی کنٹے میں مائے کی طرح رانی کے ساتھ ساتھ رہی۔ یہ جنگ خواہ جھائی میں ہوئی ہو یا کالی یا گوالیار میں سائے کی طرح رانی کے ساتھ ساتھ رہی۔ یہ جنگ خواہ جھائی میں ہوئی ہو یا کالی یا گوالیار میں سائے کی طرح رانے کی جنگ میں رائی کے ساتھ وہ نبھی میدان جنگ میں جوئی ہو یا کالی یا گوالیار میں۔ یہ جنگ خواہ جھائی میں ہوئی ہو یا کالی یا گوالیار میں۔ یہ جنگ خواہ جھائی میں بوئی ہو یا کالی یا گوالیار میں۔ یہ بلا خرکو دیک سرائے کی جنگ میں رائی کے ساتھ وہ نبھی میدان جنگ میں جوانی جو میں۔

کانپور کے علاقے سے ایک نام اور منظر عام پر آتا ہے اور وہ ہے وزین کا ، جو پیٹے سے طوائف تھی گر بغاوت کے دنوں میں اس نے ایک جانباز باغی کی شکل افتیار کرلی۔ جب جون 1857 میں ناما حب کو بھور کا حاکم بنایا گیا تب عزیز ن نے گھوڑ ہے پر سوار بھو کرفا تحانہ جلوس میں حصہ لیا۔ انہوں نے بغاوت کے دوران مردوں جسیا لباس اپنا لیا تھا اور عورتوں کا دستہ بھی بنایا تھا اور گھوم گھوم کرلوگوں کو بغاوت میں حصہ لینے کے لئے اکساتی رہیں نیز دیگر عورتوں کو ساتھ لیکر میں اوران کے کھانے پینے کا سامان مہیا کراتیں۔ نانا میدان جنگ میں ذخیوں کی جمار داری کرتیں اوران کے کھانے پینے کا سامان مہیا کراتیں۔ نانا حسان جنگ میں ذخیوں کی جمار داری کرتیں اوران کے کھانے پینے کا سامان مہیا کراتیں۔ نانا حسان جنگ میں ذخیوں کی جمار داری کرتیں اوران کے کھانے پینے کا سامان مہیا کراتیں۔ نانا حسان جنگ میں ذخیوں کی جمار داری کرتیں اوران کے کھانے پینے کا سامان میں کرتیں کو سامان میں گھریزوں کی اس پیش کش کو صاحب کی شکست کے بعد عزیز ن کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔ انہوں نے انگریزوں کی اس پیش کش کو

تحرادیا که معانی مانتخے پرانبیں رہا کیا جاسکتا ہے لیکن عزیز ن نے رہائی کی جگہ شہادت کا جام پینا پند کیا۔

بندوہ سلم بجبتی کے پیش نظریہ واقعہ بھی پچھ کم نہیں ہے کہ موجودہ ہریانہ کے ہانسی کے علاقے میں تھم چندجین (جواپنے وقت کے بزے عالم بھی تنے عاراضی اور فاری کے اہر جانے جاتے جنے کی نے منبر بیک کے ساتھ ل کراگریزوں کے فلاف علم بغاوت بلند کردیا۔

ان دونوں نے ل کراپے علاقے میں بغاوت کے دوران ولی سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی محرکوئی غاص مدد نہ لینے کے باجود بھی انہوں نے اپنی جدو جہد جاری رکھا۔ ولی پر انگریزوں کی فتح کے بعد ہانسی کا نمبر دور نہیں تھا ہریانہ کے دونوں جیالوں کوقید کرلیا گیا اور بالآخر 1858 کو انہیں بھانسی دے دئی محتی لیکن انگریزوں نے ہندوستانیوں کے نہیں جذبات کو بجروح کرنے کے قصد سے تھم چندجین کو فن کردیا جب کہ منبر بیک کونڈ را تش۔ (1)

کے ہے ای مشہور رام گرجی مندر کے جاری ہارہ ورھیا ہی ہی دیکھنے کو لمتی ہیں۔ وہاں کے مشہور رام گرجی مندر کے بجاری ہا رام چندر داس نے بغاوت کی شروعات کی تو وہیں کے ایک مشہور مولوی امیر علی نے ان کا ساتھ دیا اور ان دونوں نے اجو دھیا کے علاقے میں بغاوت کی مہم کی قیادت کی اور بغاوت پر جب انگریزوں نے تابو پایا تو ہا با اور مولوی دونوں کو المی کے بیڑے ان کا کرمز اے موت دے دی گئی۔

اجودھیا کے بی علاقے بی معلاقے بی سمجھو پرساد شکلا اور اچھن خال کی مثال قابل ذکر ہے۔ یہ دونوں دوست تھے اور بغاوت کے درمیان فیض آباد کے راجہ دہی بخش سنگھ کی فوج کی کمان سنجالتے ہوئے اگر بروں کے دانت کھئے کردیے لیکن بغاوت کی ناکا می کے بعدان دونوں کو کافی زدوکوب کر کے موت کے گھاٹ اتارہ یا گیا۔ (2) ہندو، سلم بجبتی کی ایک اورمثال لکھنویش و کھنے کوئی ہے۔ یہ بات عام ہے کہ 1856 بیں انگر بروں نے بنظمی کا الزام لگا کراودھ کا الحاق اپنی ریاست کے ساتھ کرلیا اور واجد کھی شاہ کو کلکتہ شقل کردیا۔ انگر بروں کے اس قدم سے نہ صرف نوانی خاندان بلکہ اورھ کا توام کو بھی دلی صدمہ بہنچا تھا کیونکہ اورھ ان چند ہندوستانی ریاستوں فوائی خاندان بلکہ اور سے انگر بروں کے ساتھ مغاہمت کی پالیسی کو اپنایا اور اس کے باجود کمپنی کو اس کے الحاق بیں فراجی تا ال نہ ہوا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں سے ایک بڑی تعداد بی لوگ اس کے الحاق بیں فراجی تا ال نہ ہوا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں سے ایک بڑی تعداد بی لوگ انگر بری فوج بیں شامل ہوتے تھے۔ اس واقعہ کے بعد عام لوگوں کا اگر بروں سے تعزمونا بھی تھا۔

جب بعناوت کی شروعات ہوئی تو اسکی قیادت کی ذمہ داری حضرت بیگم کل نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اس دور ان انہوں نے نہ کہ صرف ملٹری قیادت کی بہترین مثالیں پیش کی جہاں وہ بذات خود میدان جنگ میں موجودرہ کر سپاہیوں کی حوصلہ افز ائی کرتی رہیں ۔ انہوں نے اودھ کے عام کسانوں ، غرباء اور پاسیوں کے حق کا بھی سوال اٹھا یا اور بھی وجہ ہے کہ جنگ آزادی میں ان کی قیادت میں سے جمی لوگ پیش چیش رہے اور اپنی جان جان آفریں کے سپر دکی۔

اس میں کوئی تعجب مبیں ہوتا جائے کہ جب 5 جولائی 1857 کو برجیس قدر کی تخت تشینی کا اعلان ہواتو بے شارلوگ بارہ دری میں جمع ہوکر نے حکمران کا نیاز حاصل کرنا جا ہے تھے۔اودھ کے علاقہ کے مختلف راجاؤں نے انہیں نواب سلیم کیااور انکی حمایت کا وعدہ بھی کیا۔ بداور بات ہے کہ بدلتے حالات کے تحت انگریزوں کا پلز ابھاری ہوتا گیااور بالآخربیگم حضرت کل کو نیمیال میں پناہ گزیں ہونا پڑا۔ پھر بعناوت کے دوران انہول نے ایک بل کوانگریزوں سے نہ تو ہاتھ ملانے کی سوچی اور نہ ہی مصلحت پندى كا ثبوت ديا كھنوكى عظيم خاتون اودھ كے عوام كے لئے آخرى دم تك الرتى رہيں۔ ہندوستان کی تاریخ عمومی طور براور 1857 کی بغاوت کی تاریخ خصوصی طور برشاہد ہے کہ انگریزوں کے ہندوستان آنے ہے تبل ہندو،مسلم رشتوں میں کوئی کشیدگی نہتھی اور ہم ایک توم تھے۔ ہاں یہ بات بھی سیجے ہے کہ دقتا فو قنار پاسٹیں آپس میں جنگ کرتی رہتی تھیں تکران جنگوں میں فرقہ واریت کے عناصر ہرگز کارفر مانہیں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں قومی اتحاد ویگا تگت کا ا کے لا متا ہی سلسلہ ہے۔ اس کی ایک کڑی 1857 کی جنگ آزادی بھی ہے بلکہ بچ تو یہ ہے کہ قومی یج پتی اور ہندو مسلم باہمی رشتوں کی گرمجوشی کی مثال 1857 وکی بغاوت یا آزادی کی پہلی جنگ ے زیادہ اور کہیں نہیں ملتی۔ موجودہ ہندوستان کو مستقبل کی طرف بردھنے کے دوران بار بار1857 تاریخ کی طرف مرم کرد کھنا بڑے گا جہاں ندہب لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں حاکل نہیں تھا بلکہ بیرا یک ایسی تحریک تھی جس نے ہمیں ایک دھارے میں روال دوال ہونے کا سبق دیا ہے کہ بہی شعار ہندوستانی قومیت کی بقا کا ضامن ہے۔

سيف ولم

## اوّلین جنگ آ زادی کار ہنما بہادر شاہ ظفر

ہندوستان میں غالبًا مغلیہ عہد حکومت سے عروج وزوال کی تاریخ کاعمیق مطالعہ کرنے کے بعد ہی علامہ اقبال (9 نومبر 1877۔ 21 اپریل 1938) کے ذہن وفکر میں بیشعرنظم ہوا ہوگا: آ، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیم اُم کیا ہے

آ، بچھ کو بتاتا ہوں تقدیراً مم کیا ہے شمشیر و سال اوّل، طاؤس و رباب آخر

یوں تو علامہ اقبال کا یہ شعر پوری تاریخ اسلام کے تروج وزوال کی منے بولتی تصویر پیش کرتا ہے۔ گر ماضی قریب کی روشی میں اگر اس شعر کو بجھنے کی سعی کی جائے تو اس میں ہندستان میں مغلیہ عبد حکومت کے عروج وارتقاء اور زوال کی تاریخ کا کلمل اور جائے تھی انظر آتا ہے اس شعر کو آپ بھی پڑھئے اور ذراسکون کے عالم میں اس پڑور تکر کیجئے تو شاید آپ بھی ای نتیج پر پہنچیں گے۔ شہنشاہ ہندگی الدین اور نگ زیب عالم گیر (3 نومبر 1618 - 3 مارچ 1707) کی رحلت کے بعد مغلیہ سلطنت کا تقریباً وہی حال ہوگیا تھا جیسا کہ دیماستھیز (Demosthenese) نے چوتھی صدی قبل میں مسلطنت کو حدت کہا تھا کہ صدی قبل میں مسلطنت کو سلطنت کو دونت کہا تھا کہ وی حال ہوگیا تھا جیسا کہ دیماستھیز (عرف دیوتا ہی ہماری سلطنت کو بیائے ہوئے ہیں ورند ہم تو اے ہر بادکر نے کی یوری کوشش کررہے ہیں۔

"TheGod alone preserve our empire, for we on our own part are doing all to destroy "

اس عظیم، شہنشاہ کی وفات کے بعد سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا کہ اس کی نسل میں بہادر شاہ اوّل کا ایسا کر در اور ہز دل ایسا نہی تھورا، عیاش محمد شاہ کا ایسار گلیلا اور شاہ عالم کا ایسانفس پرست جوعظیم مغلوں کی روایات کی تذکیل کا باعث بنیں گاور جن کی کمزوری، تا ابلی اور بدکاری کی وجہ ہے دُنیا کی سب سے وسیع اور عظیم سلطنت کے مالک، لال قلعہ کی چہار دیواری تک محدود ہوکررہ جا تمیں گے اور ایک ادفی تھارتی کے وظیفہ خوار اور دست نگر بن جا تمیں گے حتی کہ اپنی مرضی کے مطابق ولی عہد تک کا تقرر کرنے کا اختیار بھی ان کے ہاتھ ہے جا تارہ کا۔

"This Traitor rushed to cease the first possible opportunity of over-throwing and destroying the government of his benefactors " ...... " such was the return made by the traitor for the millions of pounds sterling bestowed by the English on himself and his familiy"

کاش جہا تمیراس طرح کی تجارتی مراعات دینے ہے پہلے اپ ایک مداح کے اس شعر کو این فران میں رکھتا:

مخور غم گر زبان پشه یی نمتر بند خودرا که چون فال خرابیهازند، پیلی دمان بنی

ابتداء میں سیمپنی بال پئے ہے بھی حقیرتھی کیکن آئندہ ہندوستان میں بربادیاں لاتے وقت وہ بندار میں بربادیاں لاتے وقت وہ بیل دیاں بن می اورخود اپنے محسن (Benefactor) کے وارث کو غدار اور اپنی حکومت کو برباد کرنے کے منصوبے بنانے والاقر اردیے لگی۔ بقول حافظ

" ببین تفاوت ره از کباست تا مکجا<sup>"</sup>

يابقول صرت موباني

"جنون كانام خرد پر ممياخر د كاجنون"

یہ جوانٹ اسٹاک ممپنی جوآئندہ ایک دوسری تجارتی ممپنی (Association of Merchants) سے الحاق كرك East India Company بن منصرف تجارتي حقوق كي حامل تحى بكداكر India in 1858 کے مصنف آ رتھ ملس (Arthur Mills) کے بیان کوچی سمجھا جائے تو اس کے فرائض میں ہے بھی داخل تھا کہ حکومت برطانیہ کے جرموں کو ہندوستان پہنچاتی رہے۔اس ممپنی نے ہندوستان میں انگریز مجرموں کو داخل کر کے اور غالبًا ان کی مدد سے اور ای بحر مانہ ذہنیتہ کے تحت جو جو كارنا ہے انجام دیتے ان سے تاریخ ہند كا ہرادنی طالب علم تك یخوبی واقف ہے۔ مختفرا 1757ء کی پلای کی جنگ اور اس کے بعد 1764ء میں بمسر کی لڑائی کے بعد سلح نامدالہ آباد کے تحت انہوں نے مغل شہنشاہ سے بہار، بنگال اور اڑیسہ کی ویوانی دو لا کھ ساتھ ہزار ہونڈیا پھیس لا کھ رویے سالا نہ کے عوض حاصل کرلی لیکن اپنی مرضی کے خلاف شاہ عالم (پیدائش 1727ء۔ تخت نشینی 1769ء۔وقات1806ء) کے الد آبادے دیلی واپس آنے کے منصوبوں کو بہانہ بنا کراس پنشن کوبھی پانچ سال کے بعد ختم کردیا گیا۔1765ء میں ایک سال قبل تک اینے دشمن شجاع الدولہ کے دوست بن کراہے روہیلول سے لڑوادیا گیا اور اس تنگ نظر عیاش کی مدد کر کے روہیلہ طاقت کو بمیشہ کے لئے کمزور یافتم کردیا گیااوراگر چہوقتی طور پرروبیل کھنڈ کا کافی بڑا علاقہ شجاع الدولہ کول سیالیکن دوسری بی نسل میں آصف الدولہ کے ہاتھوں جہاں خوداس کی ماں کولٹوایا گیا وہیں ہے غصب کیا ہوا علاقہ اس کئے پلی حکمرال سے لے کر ممپنی راج میں شامل کرلیا گیا۔میسور کی چوتھی لڑائی کے اختیام پر 1799ء میں مرہٹوں اور نظام کوسبز یاغ دکھا کر ان کی مدد حاصل کر کے ہندوستان کے تنہا بیدارمغز ،اور دورا ندلیش حکمر ال نیمج سلطان کوختم کر دیا گیااور نقیم سلطنت خدا دا د کے جھے بخ ے کر کے ایک جھوٹی می ریاست میسور قائم کردی گئی۔ 1801 ویس کرنا تک کو ہڑ ب لیا حمیا۔1802ء میں مراٹھا سردار پیشوا ہے چھیڑ چھاڑ شروع کی گئی اور رکھویا کی مدد کرکے چندسال قبل تک ہندوستان کی تاریخ میں اہم کردارادا کرنے والے پیشوا کواپنا ماتحت بنالیا گیا۔اوراس کے بعدى بلكر، سندهيا، كيكوار اورراجه براركوآ رتومس كي قول كے مطابق طافت يا فريب كارى كے ذراجہ By force of fraud اپنامطیع بنالیا کیا اور ان کے بیروں میں Subsidiary Alliance کی ز تجيرة ال دي گئي۔1803ء ميں د بلي كوم موں سے آزادكرانے كے بہانے لارڈ ليك نے دوآ ب مين داخل موكر 16 رئتبر 1803 وكودتي ير قبضه كرليا ور" مجرتام كن نام كونا مي چند" نام نهاد مغل اعظم

شہنشاہ عالم کوسندھیا کے پنجول سے نجات دلا کر کرم خسر دانہ کے تحت ایک لا کھ ہے کچھڑیا دہ پنشن مقرر کردی جوسندھیا ہے ملنے والی پنش ہے تقریباً ساٹھ ہزار رویے زیادہ تھی لیکن و تی میں صرف چنگی سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے تقریباً ہیں گنا کم تھی۔اس پنشن نے ان حضرت ظل سبحانی خلیفة الرحمانی،صاحبقر ان ٹانی وغیرہ وغیرہ کو' فکرِ دوعالم''ے آ زاد کردیا اورسلطنت کے بکھیڑوں ے بے نیاز ہوکروہ میش وعشرت اور تن آسانی کی زندگی بسر کرتے ہوئے 19 رنومبر 1806ء کو را ہی کمک عدم ہوئے۔شاہ عالم نے اپنی کمزور بول کے باوجود جن میں ان کی حسن پرتی بھی شامل تھی جس کے نتیجہ میں 1787ء میں انہیں اپنی آ تکھوں ہے محروم اور حکومت ہے معزول ہوتا پڑا تھا، دوموقعوں پر آزاد فطرتی کا بھی اظہار کیا۔ پہلی مرتبدا نگریزوں کی مرضی کے خلاف وہ اللہ آباد ہے دبلی واپس آئے جس کاخمیاز ہ چیبیں لا کھ سالانہ پنشن کی شبطی کی شکل میں بھگتنا پڑا اور دوسری مرتبهانہوں نے انگریزوں کی اس تجویز کو محکرادیا کہ خل شہنشاہ،خواہ وہ نام ہی کا کیوں نہ ہو، لال قلعہ چھوڑ کرمونگیر میں اقامت اختیار کرے۔اس طرح انہوں نے کم از کم لال قلعہ کے اندر تو اپنی آ زادی برقر اررکھی اوراس مقدس جگہ کو ہندوستان کی عظمت اور آ زادی کی علامت بنائے رکھا جو انگریز نہیں جا ہے تھے۔شاہ عالم کے جانشین اکبرشاہ ٹانی ان سے بھی زیادہ نا اہل ثابت ہوئے جس کے نتیجہ میں ولی عہد کے تقرر کاحق ان ہے چھن گیا۔ان سیای ریشددوانیوں کے ساتھ ساتھ ای زمانے میں قربی کارروائیاں بھی شروع کردی گئیں اور 1813ء میں Ecclasiastical Provision بھی کیا گیا جو جالیس سال کے بعدر تک لایا۔ کمپنی کی حکر انی کی ہوں سقوط د ہلی برختم نہیں ہوئی۔1815ء میں نیمال ہے جنگ کر کے ترائی کا علاقہ حاصل کیا گیا۔1826ء میں برما کے چارصوبوں پر قبضہ کیا گیا اور ای سال چوطرمن اور سورج مل جانے کے ایسے مہم بازوں کی وجہ سیبھر تپور انگریزوں کے زیر تھیں آ گیا۔ 1835ء میں میسور کا انتظام سنجالا گیا۔ 1841ء میں کرنول کا غاتمہ ہوگیا۔ 1843ء میں سندھ امیروں ہے چھینا گیا، 1845ء تا 1848ء بہنجاب پر یورشیں ہوئیں اور سکھ طاقت ختم کر کے پنجاب کو کمپنی کا غلام بنایا گیا۔ 1848ء میں راجہ ستارا کو معزول کیا گیا۔1853ء میں برارکواور اس ہے ایک سال پہلے برما کے پیکو کے علاقہ کو انگریز حکومت میں ملایا گیااور 7 رفر دری 1856ء کواد دھ کے حکمر ال کومعز ول کر کے اس علاقے کو کمپنی کی حکومت میں شامل کرلیا گیا۔ بظاہر یہ تمام فتؤ حات تمپنی کی حکومت کی وسعت کا ہا عث تھیں لیکن وہی سب اس آتش فشاں کو دہ کانے کا باعث ہوئیں جو 1857ء میں بھٹ کیا اور خود ممپنی کی حکومت کے خاتمے کا سبب ہوا۔

الات (Aristocracry) کو ہر بادکرنے کے ساتھ کمپنی کی طرف ہے وام کے استحصال کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ بنگال کے دستکاروں کے انگوشھے کا شخ کے بعد استمراری بندوبست کی شکل میں کا شتکاروں کے بیٹ پر بھی لات ماری گئی اور ٹھیکیداروں کا ایک ایسا طبقہ وجود میں لایا گیا جس کا کام بیدردی کے ساتھ کسانوں کو لوٹنا اور کمپنی بہا در کی اقتصادیات کو درست کرنے میں اعانت کرنا تھا۔ پیشہ ور نوجی بھی کمپنی کی پالیسیوں کا شکار ہوئے۔ Subsidiary Alliance کے تحت دیں ریاستوں کے ہزاروں سپاہی بیکار ہوگئے جنہیں اپنا بیٹ بحر نے کے لئے مجور آلوٹ مارکو بیشہ بناتا پڑاور جنہیں تاریخ میں ٹھگ اور پنڈاری کے ناموں سے یا دکیا گیا۔

یباں بیکبنا بھی نامناسب نہ ہوگا کہ کمپنی بہا در کی نمرکورہ فتو حات میں ہندوستانیوں پرمشمثل فوج كابردا حصة تقاراس وقت جمارا ملك سياسي بيداري مصحروم تقارلبندا غداري ياجب الوطني ك بحث بریار ہے۔ حق نمک کوزیادہ اہمیت حاصل تھی اور انگریزوں نے اس سے بورا فائدہ اٹھایا اور خود ہند دستانیوں ہی کو اپنا نمک خوار بنا کر ہند وستان پر قبضہ کیا۔ بیتو عوام کا حال تھا۔ والیانِ ریاست کے پیش نظر صرف اپناذاتی مفادر ہا کرتا تھااور سوائے ٹیپوسلطان کے کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ '' وہ دوست کسی کا بھی سمگر نہ ہوا تھا'' وہ اپنی کوتاہ نظری کے باعث انگریزوں کے خطرے کو محسوں نہیں کر سکے۔ انگریز انہیں تھوڑے سے فائدہ کا سبر باغ دکھا کر ایک دوسرے سے کڑایا Ecclasiastical Provision " كرتے تھے۔ اور یہ بچھتے تھے كہ" آج ان كى كل اين بارى بے کے بعد اہل ند ہب نے البتہ بیسو چنا شروع کردیا تھا کہ پنی کے ہاتھوں ان کے ندا ہب خطرے میں ہیں اور یہ جذبہ حق نمک سے بھی زیادہ طاقتور تھا اور اس کے تحت حضرات علماء کرام نے 1858ء سے بہت پہلے ہی ہے انگریزوں کے خلاف جدوجہد شروع کردی تھی۔سیداحمرشہیداور سیدامیرعلی صاحب کے جہادای تحریک کا حصہ تھے لیکن انگریز اس کو بچھتے ہوئے بھی نہ بچھنا جا ہے تھے۔ چنانچہ بہادر شاہ کے مقدے کے جج، ایدوکیٹ جزل نے 1857ء کی تح میک کو کفن Astruggle of natives for power at place " قراردیا کین باغیول نے اس فرجی ہے اطمینائی سے بورا فائدہ اٹھایا۔

یہ تھے وہ حالات اور بیتھیں وہ کیفیتیں جو پہلی جنگ آ زادی ہے پہلے ہندوستان میں پائے جاتے ہے اور ہندوستان میں پر طاری تھیں۔ معزول حکمراں انگریزوں سے اس وجہ سے بالاں تھے کہ انہوں نے ان کی خانمانی حکومتیں خصب کرلی تھیں اور انہیں اے دو ہارہ حاصل کرنے کی فکرتنی اور ان کی رعایا بھی حق نمک کے طور پر ان کی مدو کے لئے آ مادہ تھی جیسا کہ اور دھ میں ہوا۔ برکار فوجوں کوا پی ملازمتوں کی فکرتنی ، بھو کے مرنے والے کسانوں اور دستگاروں کوا پے بیٹ کی آگ بھو ان کے مرانے والے کسانوں اور دستگاروں کوا پے بیٹ کی آگ بھورے کے بھے اور ہندواور مسلمان الگ الگ ندہوں کے بچمانے کی فکرتنی ۔ الل ندہوں کے بیرو ہونے کے باوجود اس وجہ سے متحد ہو گئے تھے کہ دونوں کے ندہوں پر احداد اللہ ملی ہور ہونے کے باوجود اس وجہ سے متحد ہو گئے تھے کہ دونوں کے ندہوں پر املی مطبق جن کے بیرو ہونے کے باوجود اس وجہ سے متحد ہو گئے تھے کہ دونوں کے ندہوں کے خت برابر اور بیک وقت عیسائیت کا حملہ شروع ہوا تھا۔ برتمام طبقے جن کے مقاصد الگ الگ تھے۔ بیر حقیقت ہے کہ کپنی کے پلان کے مطابق ہندوستانیوں کے ندا ہب مقاصد الگ الگ تھے۔ بیر حقیقت ہے کہ کپنی کے پلان کے مطابق ہندوستانیوں کے ندا ہب خطرے میں پڑ گئے تھے بہا در شاہ کے مقدمہ کی suppelmentary proceeding میں احسن مقاصد الگ ان کے حیان کے حقیت بیر جملہ بھی ملک ہے:

"It was notorious that commander in chief had undertaken upon himself to christianise the whole of India in two years."

ہندوستانی عوام 1851ء سے پہلے ہی اگریزوں سے متفر ہو بچے تھے۔ جس کا منطق نتیجہ 1857ء کی بغاوت تھی جس میں ان بھی طبقوں نے حصہ لیا اور اس کے لئے ماحول سازگار کرنے کے لئے افواہوں کا سہارالیا گیالیکن بہاور شاہ کے مقدمہ کی روداد پچھالیا ہی ٹابت کرتی ہے اور حسن عسکری، رشید تعبر ،سلیمان شکوہ کے بوتے حیدر شکوہ وغیرہ کے سلیلے میں پوچھے جانے والے سوالات سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ اگریز بھی ان افواہوں سے واقف تھے جیسا کہ ایدوکیٹ جزل نے بہاور شاہ کے مقدمے کے فیصلے میں دئے گئے بیانات سے ظاہر ہے۔

"Few will persue these voluminous proceedings without coming to the conclusion that intrigue and conspiracy has long been at this fostering court of Delhi" I am obliged to infer that same thing deeper and more powerful than the use of greased cartridges has been resorted to "... "That the conspiracy form the very commnencement, was not informed to the sepoys and did not only originate with them but had its remifications throughout the palace and city"

اس تبعرے میں صرف اتی خلطی ہے کہ ایروکیٹ جنزل نے اس سازش کا مرکز قلعہ اور شہر و بلی قرار دیا جبکہ جیسا کہ وعدہ معاف گواہ حکیم احسن اللہ کے تفصیلی بیان سے ثابت ہے کہ انگریزوں سے تنظر ہونے کے باوجوداور باوجوداس کے بہادر شاہ ہر جنگ کے موقع پرانگریزوں

کے شکست کے متمنی رہا کرتے تھے۔ 11 ارمئی 1857ء سے قبل نہ وہ اور نہ اہل دہلی اس یکا یک (وقت سے پہلے بی) پھوٹ پڑنے والی بغاوت سے دانف تھے۔

بها در شاه ظفر (پیدائش ۱4 را کتوبر 1775ء۔ حکومت 1837ء تا 1857ء۔ وفات 1862ء) کوآ خری مغل شاہشا ہوں میں بحثیت انسان کے سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ لال قلعہ سے گہرا تعلق رکھنے والے ظہیر دہلوی نے انہیں نیک اور پر بیز گار قرار دیا ہے اور انگریزوں تک نے انہیں سراہا ہے۔ چنانچہ Twilight of The Mughal کامصنف اسپیرس کا قول ہے کہ وہ آخری مغل شہنشاہوں میں سب سے بڑے ہی نہ تھے بلکہ سب سے اجھے بھی تھے۔اسپیری کے ملاوہ لامس منكاف كى بنى نے اپن تصنيف The Golden Calm ميں ان كے متعلق بجوا يسے بى خيالات كا اظہار کیا ہے۔جیبا کداحس اللہ غال نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ وہ متعصب بھی نہ تھے اور عیسائیوں کےخلاف ان کے دل میں کوئی نفرت نہ تھی۔ابتدا میں ایسٹ انڈیا سمپنی بھی انہیں پہند كرتى تھى اور جب بھى ان كے حقوق ولى عبدى كوان كے والد نے ختم كرنا عابا آ كرے كا نفنت مورز آڑے آیالین حالات کچھا ہے پیدا ہو گئے جنہوں نے اس مرنجان دمرنج، نیک دل اور درویش صغت مخض کو بقول Spears ایک سازشی یا غی بنادیا (وہ سازشی تنصے یانبیس، پیدایک الگ بحث ہے اور انگریزوں کا سب ہے مضبوط گواہ احسن اللہ خال تک اس ہے منکر تھا) بغاوت میں حصہ لینے والے معزول حکمرانوں کے برعکس ماضی قریب میں ان کا یاان کے خاندان کا کوئی ذاتی نقصال مبیں ہوا تھا (اور مقدے کے دوران انہیں ای کے طعنے دیئے سکے کہ انہول نے اپنے محسنول (Benefactors) کے خلاف سازش کی الیکن ایک حساس دل رکھنے والا شاعر جس کے پین نظرا بے خاندان کی گزشتہ عظمت ہوائی ہے بی اور مجبوری کو سمجھتا تو تھا ہی اے اس کا تو احساس تفای کہ لارڈ الین برا کے زبانہ تک عید، بقرعید، نوروز اور سالگرہ کے مواقع پر ایسٹ ایڈیا ممینی کی طرف ہے اس کی شہنشا ہی کے اعتراف کے طور پر جونذ رملاکرتی تھی وہ بھی بند ہو پچکی تھی۔اس کواس تو بین کا تواحساس تھاہی کہ باوجودتمام کوشش کے وہ جوان بخت کوولی عبد نہ بنواسکا اور مرزا لتح الملک نے انگریزوں سے جوڑنوڑ کر کے اس کری ہوئی شرط پر کہ یادشاہ ہوکروہ لال قلعہ جیموڑ دیں گے۔ اپنی ونی عہدی منظور کرانی۔ ان حالات میں اگروہ ممینی سے متنفر تھا تو کیا غلط تھا۔ان حالات میں آنگریزوں کوتو اس کاشکر گزار ہونا جا ہے تھا کہ رانی جھانسی ، نا نا صاحب پیٹوا کی طرح اسے ان کے خلاف خود مگوار نہ اٹھائی۔ باوجود ظاہری آسائٹوں کے (جن کا دارو مدار بھی بہت کچھنڈ رانوں تک محدود رہ گیا تھا) اس کرب کواس کا دل محسوس تو کرتا ہی تھا کہ وہ تفس میں اسیر ہے خواہ وہاں اسے کتنی ہی نستیں مل رہی ہوں۔ اس کے ثبوت میں دوسر سے شواہد نہ ہی ،خوداس کے اشعار تو بیش کئے ہی جاسکتے ہیں جن میں استعاراتی انداز اور کنا یوں کی شکل میں انہوں نے اپنی دلی کیفیتوں کا اظہار کیا ہے اور جن میں سے چند پیش خدمت ہیں۔

جیسا کہ Mrs. Henry Duberly پی Suppression of Mutiny نے کہ میں نہ عہد میں دو تین سورو پیدیں لوگ جاسوی کے لئے تیار ہوجاتے تھے۔قلعہ اور پورے شہرہ ہلی میں نہ صرف جاٹ ل کے ایسے پیٹے ور جاسوی موجود تھے بلکہ مرز االٰہی پخش اور حکیم احسن اللہ کے ایسے منافق بھی سے کہ بادشاہ کی چیتی بیگم ملکہ زینت کی اپنے بیٹے کی منافق بھی سے کہ بادشاہ کی چیتی بیگم ملکہ زینت کی اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے چکر میں انگریزوں کے ہاتھوں میں اس حد تک کھلونا بن چکی تھیں کہ آبیں کے توسط سے بخت خان کی تمام کوششوں کے باوجود بادشاہ وتی میں رکے رہے اور آخر خود کو انگریزوں کے حوالے کردیا۔آبیں جاسوسوں اور منافقوں کی طرف ظفر نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے:

ان روزوں اس گلی میں جاسوں جابجا ہیں کہہ دو کوئی ظفر سے وال آج کل نہ جا۔ یہ میں گار ہے اس گلی میں ماسوں گار ہے کا جاسوں بندہ کیا د کھے کر نہ جائے گا

حقیقت کچھ نہ کچھ اپنی ادھر اڑتی کی پینجی ہے کہیں جاسوں کی ان کوخبر اڑتی کی پینجی ہے

جہاں میں اور تو ڈرتے ہیں غیر سے لیکن ظفر رہے ہے جھے اپنے آشنا کا خوف کیا ہے خری شعر تکیم احسن اللہ خال ،مرز االلی بخش اور ملکہ زینت محل کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟

بلبلو ديجمو چن ميں اتنا

نہ کرو شور کہ صیاد آیا

بادشاہ کے احساس بے بی کا اندازہ کچھاس شعرے ہوسکتا ہے:

جو اس کی جان پرگزرے ہے وہ بی جانے خدا کسی کو جہال بیں کسی کے بس شہرے

وہ بے ضرر تھے لیکن پھر بھی بد گمانیوں کا شکار ہوتے رہے اور تابع زر ان کے لئے در دسر ہوگیا۔

عمع محفل نے کہا رو رو کے شب گلکیر سے

كيا وبال سر مرابيه تاج زر پيدا موا

کیے تھی شب نہ گلکیر شع رو رو کر

وبال سر پ مرے تاج زر بنایا تھا

ان کے دل میں ہمیشہ ایک آزاد حکمران بننے کی خواہش رہی اور وہ جس تتم کے بادشاہ تھے اس کے مقالبے میں وہ درولیش کو ہزار مرتبہ تربیح ویتے تھے۔ان کا پیمشہور شعران کے بالکل حسب

حال اوران کے دل کی آوازہے۔

يا مجھے افسرِ شابانہ بنايا ہوتا

یا مرا تائ محدایانہ بنایا ہوتا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دوسروں پرظلم کرنے والے خودان مظلوموں سے بھی ڈرتے رہے ہیں اور یہی کچھ کیفیت انگریزوں کی تھی۔

> تفس میں مجھ کو نہ چین آیا پرفغال سے مری تمام رات نہ صیاد کو بھی خواب آیا

> میں وہ مجنول ہول کہ زندان میں نگہ بانوں کو مرے زنجیر کی آواز نے سونے نہ دیا

سیسب اشعار 1857ء ہے بہت پہلے جب وہ دیوان اوّل مرتب کررہے تھے کہے گئے ہیں لیکن ان سے انداز ہ ہوگیا ہوگا کہ ابتدائی ہے وہ حالات سے کس حد تک واقف تھے اور ان کے دل کی کیا کیفیت تھی اور ای زیانے میں ان کے کہے ہول بعض اشعار سے یہ می انداز ہ ہوگا کہ گویا دل کی کیا کیفیت تھی اور ای زیانے میں ان کے کہے ہول بعض اشعار سے یہ می انداز ہ ہوگا کہ گویا وہ چشم بصیرت ہے آئندہ ہونے والے مقدے میں اپی تذکیل کے مناظر بھی دیکھی رہے تھے۔

نمک چیز کے ہے دہ کس کس مزے سے دل کے زخموں پر مزے لیٹا ہوں میس کیا کیا، اہا ہا ہا، اہا ہا ہا

مشق ستم ربی وبی اس کی کہ جب تلک ہر استخوان کو میرے نہ قط زن بنالیا

ای ذبنی کرب اوراحساس بے بی کے تحت، جیسا کہ بادشاہ کے سکریٹری کلندر لال نے اپنی گواہی جیں کہا، وہ دوسال ہے کمپنی سے فیر مطمئن سنے پھر بھی سے کہنا پورے طور سے خلط ہے کہ انہوں نے میرٹھ سے آنے والے باغیوں سے ساز باز کررکئی تھی۔ وہ ابتدا بیل 11 مرکئی کوشن کو آٹھ ہے تک بعناوت سے بے خبر سنے اور انگریز وں کے جاسوس جاٹ اور بی خواہ احس اللہ فال تک نے اپنی گواہیوں میں اقر ارکیا ہے کہ وہ بادشاہ اور باغی فوج کے لیڈروں کے ورمیان خط وکتابت کے متعلق کی خواہ سے بعناوت کی ابتدائی خبروں کو انہوں نے نہایت فیر سجیدگی سے لیا اور وہ باغیوں سے اس بات پر کہ انہوں نے ان کا سکون ورہم برہم کر دیا اس حد تک تاراض موسے کہ انہوں نے ان کا سکون ورہم برہم کر دیا اس حد تک تاراض موسے کہ انہوں نے ان کے بیموائی کا لفظ استعمال کیا اور احسن اللہ فال کے مشورے سے

ال روز آ گرے کے لفٹنٹ گورنر کو خط لکھ کرتمام حالات سے باخبر کیا اور مدد ما تھی۔ ساتھ ہی جب انبیں حالات کی نزاکت کا اندازہ ہونے لگا تو انہوں نے یاغیوں ادر انگریزوں میں ٹالٹی کی بھی كوشش كى كيكن ابتدا ميں باغيوں كے دباؤ كے تحت اور خوف جان سے وہ بغاوت كى سربراى كے لئے آ مادہ ہو گئے اور اکیس تو یول کی ان کی سلامی قبول کرنی لیکن بعد کو جب انہیں انداز ہ ہو گیا کہ د بلي ميں انگريزول كى حكومت ختم ہوگئى۔ ساندازہ سے تھااورانقلاب كامياب ہو چكا ہے تو بحثيت ا یک عوام کے منتخب کئے ہوئے حکمرال کے عوام کی بھلائی اورامن وامان قائم کرنے کے لئے انہوں نے زمام حکومت سنجالنے کا فیصلہ کیا اور سیا ہوں کے دباؤ کے بغیر بھی احکام صاور کرنے شروع کے - Trial میں انہیں یا فی اور غدار کہا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے اگر ابتدا ہے غور کیا جائے تو یا فی اور غدار کبلانے کامتحل کون ہے۔ بادشاہ یا کمپنی؟ میجے ہے کہ "By force of Fraud" ملک پر سمینی کا قبضہ ہو گیا تھالیکن خود ممینی کے عہدہ دارول کے رویہ سے ظاہرتھا کہ قلعہ کی حدود کے اندر اس دفت بھی بادشاہ مطلق العنان تھا۔ جام جہال نما کی ایک خبرے پتا چلتا ہے کہ بہادرشاہ کی تخت نشینی کے موقع برریز یمزن ٹامس مٹکاف سوار ہوکر قلعہ آیا، ولی عہد کو تختِ سلطنت پر جلوہ افروز كروايا اورايك سومين اشرفيول كى نذر پيش كى -كياس كے بعد بھى انہيں بادشاہ كے بجائے كمپنى كى رعایا سمجھنا جا ہے جبیبا کہ مقدمہ کے دوران کہا گیا؟ حقیقت تو وہی ہے جے ڈاکٹر کے بی یادونے ولزلي كے حوالے سے لکھا ہے كمغل بادشاہ كانام شہنشاہ كی حیثیت ہے اس وقت تک برقر ارد كھا گیا جب تک اس سے انگریزوں کا فائدہ تھا۔ چنانچہ بعناوت کے بل تک انہیں عالی جاہ بھی کہا جاتار ہا لیمن بغاوت کی ناکامی کے بعد انہیں تمینی بہادر کی رعایا اور غدار قرار دیا گیا۔ اور مختلف تجاویز ہے صرف نظر كرتے ہوئے انبيں ان كى رعايا كى نظروں بيں ذكيل كرنے كے لئے اور مخل شہنشاہ كے قانونی تصور (Image) کودلول سے مٹانے کے لئے ان کا مقدمہ لال قلعہ بی بیش کیا گیا۔ انبيس حقائق كے پیش نظر نه صرف ہندوستانی بلکہ خود بعض انگریز مصنفوں نے لکھا ہے کہ لینی کوان پر مقدمہ چلانے کاحق عی ندھا اس سلسلے میں F.W. Buckles نے اپنی تصنیف The Political Theory of Indian Mutiny من (جو1920ء من اشاعت يذريهوني) لكها بيك: "It was the British East India Company which had rebelled against Bahadur Shah and not vice-versa."

شایرانہیں وجوہ کی بنیاد پرڈاکٹراین۔ کے تکم اور دومرے ہندوستانی مصنفین بادشاہ کواس بات کا ملزم قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں مقدمہ کی حیثیت کو قبول کرلیا۔ وہ سمپنی کی رعایا نہ 11 مرکی 1857ء کے پہلے تھے اور نہ کیم اکتوبر کے بعد اس لئے سمپنی کوان کے خلاف چارج شیٹ جاری کرنے یا مقدمہ جلانے کا کوئی قانونی جواز نہ تھا۔

حقیقت ہے کہ بہادر شاہ نے پچھ بچکاہٹ کے بعد بعناوت کی رہنمائی قبول کرلی تھی اور بہت سے وہ کا غذات جومقد ہے جس چین ہوئے تھان کے دفا عی بیان کے اس حصہ کی پچھ حد شک نفی کرتے ہیں جس جس انہوں نے کہا تھا کہ وہ یا غیوں کے ہاتھوں جس خفن قیدی کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے سامنے جو بھی کا غذات چین کئے جاتے تھے وہ ان پر جان کے خوف سے وہ خواکر دیتے تھے اور ان کے سامنے جو بھی کا غذات پیش کئے جاتے تھے وہ ان پر جان کے خوف سے دستھا کر دیتے تھے یا باغی جو بچھ چا ہے تھے وہ گئے کر ان کی مہر لگا لیتے تھے۔ ان کا غذات میں بہت سے احکام سے ایسے ہیں جو ان کی بیدار مغزی اور دعایا پر وری کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان کے بہت سے احکام وہ ہیں جو انہوں نے مرزامنل یا دوسر سے سر داروں کورعایا کی فلاح و بہوداور لئیروں کے ساتھ بختی وہ ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیت ہوائہوں نے کما غذران چیف کو کھا تھا کہ وہ بچومقد سے کے دوران بطور 13 Exhibit No یکٹی ہوائہوں نے کما غذران چیف کو کھا تھا کہ وہ بی کا کام حفاظت کرتا ہے نہ کہ لوٹنا اور بر باد کرتا ۔ لہذا نوح کے سر دارا ہے ہیا ہیوں کو الی حرکوں سے بازر کھیں اس عنم نامہ کا انگرین کی ترجمہ جو کورٹ کے سامنے پیش ہوادہ ہیں ہوا۔

...least that yesterday an order was passed under our own special signature, on a petition from the inhabitants of the old fort, prohibiting acts of devastation against the petitioners and that this petition was then sent to you. It is surprising that up to the present time no arrangement, should have been made you should not have given effect to the prohibition by sending out some cavlary. It is the business of the army to protect and not to desolate and plunder. The officers of the army will therefore immediately restrain their men from the commission of these improprieties and further, as the intelligence of the approach of the enemy troops was fasle, these lawless soldiers should not now be kept in the old fort, but on the contrary, entrenchment should be constructed for them at a distance of five or six miles."

قابل غورامریہ ہے کہ ایک ہی روز قبل پرانے قلعہ کے رہنے والوں کی عرضداشت پر مرزا مغل کولوٹ ماررو کئے کا تھم دیا گیا تھا اور اس پر فوری عمل نہ ہونے کی وجہ سے مرز امغل کو دوسرے ی دن بخت الفاظ میں خاطب کیا گیا۔ بیای سال کی عمر میں اس قتم کے احکام بادشاہ کی بیدار مغزی اور انتظامی صلاحیت کی گوائی دیتے ہیں جس کا اعتراف بادشاہ کے جانی دشمن جان لارنس، چیف کمشنر پنجاب کو بھی کرتا ہی اجوا کی موقع پر لکھتا ہے:

"The papers referring to the system of the king's government exhibit in a remarkable manner the active personal share which the king himself took in the conduct of the affairs ... It must be admitted that his orders were not unworthy of the situation. He did make an effort to preserve order in the city to repress rapine and murder in the village, check malversation and to restrain the excesses of the soldiery."

اس متم کے رعایا پروراحکام کے علاوہ جن میں وہ احکام بھی شامل ہیں جن میں معمولی عوام کی عرضوں بران کی حفاظت کیلئے سیامیوں کی تعیناتی اور گائے کے ذبیحہ پر یابندی (جس کا پورے طور پر نفاذ بھی ہوا) بھی شامل ہیں ،ان کی وفاعی بیان کا وہ حصہ سیجے ہے جس میں انہوں نے بغاوت کے ابتدائی دور میں جب انگریزوں کا قتل ہور ہاتھا یا غیوں کے ہاتھوں اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ا يك رحم دل، شريف الطبع، صوفى مشرب اور جذباتيت كى منزل سے كزر جانے والے بوڑ ھے انسان کیلئے ممکن بی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی گروہ کے ،خواہ وہ اس کے دشمنوں بی پرمشمل کیوں نہ ہو، بچوں اور عورتوں کے قتل عام کا تھم دے۔ سمینی کے ایجنٹ مسٹر فریزر اور قلعہ د ارمسٹر ڈمکس اور دوسرے انگریز بچوں اور عورتوں کے قل کے سلسلے میں خود ممینی کے نمک حلال جاسوں جاٹ ل بخت اور سنگھ چیرای اور غلام عباس اور حکیم احسن اللہ خال کے بیانات سے ٹابت ہے کہ باوشاہ کا نہ تواس میں ہاتھ تھا اور نہ اے اس کاعلم ہوا۔ اس بات میں شک کرنے کی کوئی مخوائش نہیں ہے کہ بادشاہ نے ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور ان کی خواہش کے مطابق دوتو پیں اور یا لکیاں بھیجیں لکین اس کے بل ہی وہ لوگ قبل کئے جا ھے تھے۔شہر سے قلعہ میں لائے جلنے کے بعد پور ہیوں ك قبل كے سليلے ميں جاسوں جا ث ل كوائى ديتا ہے كدمات آ تھ روز كے بعد جب وہ قلعه كيا تو محل کے پہلے میں اس نے بور پیوں کو جیٹے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعدا کی باغی سیای نے فائر کیا جس سے بادشاہ کا ایک سیابی مرکبا تب جمع نے ان بور پیول کولل کردیا۔اس نے بیمی گواہی دی کہ بادشاہ سے قبل کی اجازت لینے کیلئے جب پہلی مرتبہ لوگ مجے تو انہیں اجازت نہیں دى كى (اوراس صدتك عكيم احسن الله بهى اس منفق بي )ليكن بعدكوبسنت على خال نے لوگول

كاصرارير بادشاه يريور پول كوباغيول كي حوالے كرديتے جانے برزورد يا۔اور بادشاه سے ملنے کے بعد بسنت علی خال نے دیوان خاص کے بھا تک برآ کراعلان کیا کہ بادشاہ نے ان لوگوں ک حوالکی کی اجازت وے دی۔ جاسوس نے بیجی گوائی دی کماس نے شہر میں سنا کہ بادشاہ بور پیوں کو بچانا جاہتا تھالیکن فوج کے دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ Cross Examnation میں جب بادشاہ نے مواہ ہے سوال کیا کہ کیاوہ جانتا ہے کہ آل کا حکم خود اس نے ( یعنی بادشاہ نے) دیا تھایا بہنت علی خال نے اپی طرف سے ایسااعلان کیا تو گواہ نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ ایک دوسرے گواہ غلام عباس نے بھی شام کو یا نج تھ ہے کچھ پور پین بکڑے گئے لیکن بادشاہ نے ان کے تل کی اجازت نہیں دی۔ تقریباً پندرہ دن کے بعدا ہے معلوم ہوا کہ تقریباً بچاس پور پین مارے سے کیے کین اس نے يه بھی کہا کہ احسن اللہ خال سے اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے قبل کرنے سے رد کا تھا۔ احسن اللہ خال کے بیان میں اگر چہ کہا گیا ہے کہ خود اس کے مشورے پر بادشاہ نے پہلے ایسا تھم جاری کرنے ے انکار کردیالیکن بعد کوسوار فوج کے سردارگا ب شاہ اور پیدل سکندر اور میجمنوں کے انسروں کی خواہش کے مطابق خواجہ سراؤں شیدی ناصر خان اور بسنت علی خال بادشاہ پر جھا مجے اور بسنت اورشیدی ناصرخال قید بول کو گلاب شاہ کے حوالے کردیا اور باغی ساہیوں نے انہیں تکواروں سے قبل کردیا۔احسن اللہ خال کے نز دیک اس قبل عام کے ذمہ دارسوار فوج کے رسالدار گلاب شاہ، پیدل رجمنوں سکندر اور رجمنٹ کے افسر، اور بادشاہ کے ملازموں میں سیدی ناصر خال اور بسنت علی خال اورشا بزادول میں مرز اابو بکر اور مرز اخیر سلطان (حضرت سلطان) شامل تے۔اوراس کے زور یک بادشاہ اس حد تک ذمہ دار تھے کہ انہوں نے ان قید یوں کوشای حرم میں نبیں چھیایا۔کیاانگریزوں کے سب سے بڑے معتمد جاٹ ل کے بیان سے پنبیں معلوم ہوتا کہ بور پیوں کے تل کے معالمے میں بادشاہ بےقصور تھا۔ دعدہ معاف گواہ احسن اللہ خال کے بیان ہے بھی زیادہ سے زیادہ اتنا پتاچلا ہے کہ وہ اس حد تک ذمہ دار تھے کہ انہوں نے قیدیوں کواندرحرم میں نہیں رکھااوراگروہ انہیں وہاں رکھتے تو غالبًا یاغی حرم میں تھس کے انہیں نہ نکا لتے۔ بیصرف ایک مفروضہ ہے۔ بادشاہ کے خواجہ سراشیدی ناصراور بسنت علی خال باغی بسنت سیاہ ہے ل کیے تے اور ان کے لئے حرم ہے بھی قید ہوں کو نکال لا نا دشوار نہ تھا، احسن اللہ خال کے کر دار کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب ظہیر دہلوی نے ان کے سامنے یہ خدشہ طاہر کیا کہ تیدی قبل

مقدے بیں بادشاہ پر چارالزام لگائے گئے تھے: (1) برٹش گور نمنٹ کے پنشن یافتہ ہونے کے باہ جود دس میں ہے کیم اکتوبر تک محمہ بخت صوبیدار اور دوسرے افسروں کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دی۔ ای الزام کا بے بنیاد ہوتا ہی بات ہے تابت ہے کہ محمہ بخت خال کیم جولائی کو دیلی پہنچ جب صحیح معنوں میں دیلی انگریزوں ہے آزاد ہو چکا تھا۔ ویلی میں بغاوت کے ابتدا میں میرٹھ ہے آئے والی فوجوں کے ساتھ ہی ساتھ 11 رس کی 1857ء می کو ہوگئی میں میں ہوگئی ہے ابتدا میں میرٹھ ہے آئے والی فوجوں کے ساتھ ہی ساتھ 11 رس کی 1857ء می کو ہوگئی میں ہے اور میں ہے اور میں اور کیم اکتوبر کے دوران بادشاہ نے مرزامغل کو جو برطانوی رعایا تھے اور دوسرے سپاہیوں اور لوگوں کو حکومت کے ظاف جنگ کے لئے آبادہ کیا۔ اس الزام میں پہلے الزام کی بنیاداس مفروضے پر ہے کہ 11 رس کی جگہ مرزامغل کا نام رکھ دیا ہے۔ ان دونوں الزام کی بہلے بادشاہ میں اور باغی فوجی کے لیڈروں میں ساز بازشی گیکن جیسا کہ فودائر پر جاسوسوں اور وعدہ معاف گواہ کے بیان سے ظاہر ہے ، ایکی کوئی ساز بازشی گیکن جیسا کہ فودائر پر جاسوسوں اور وعدہ معاف گواہ کے بیان سے ظاہر ہے ، ایکی کوئی بات نہ تھی۔ احت ناتھ میں انڈ خال نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ انہوں نے پہھ بیس ساکہ بادشاہ فوجی سے بادشاہ فوجی سے انہوں کے بادشاہ فوجی سے بادھ بادھ سے بادشاہ فوجی سے با

I never heard that the king carried on correspondence with the native troops but he used to make anxious enquiries about the native army whenever any war took place, and in as much as he was dissatisfied with the British Government, he took pleasure in hearing of their defeat or reverses

مرزامخل اوردوس شاہرادے باغی فوج کے دباؤ کے تحت کمانڈرانچیف اوردوس سے اللہ بازر منظی اوردوس سے دبلی پوری طرح افسر بنائے گئے اوروہ بھی بغاوت کی ابتدائے گئی روز کے بعد جب انگریزوں سے دبلی پوری طرح آ زاد ہو پائا تھا اور فوجیوں کو قابو میں رکھنے کے لئے ذمہ دارلوگوں کی ضرورت تھی۔ (3) انگریز رعا یا ہونے کے باوجود بحثیت وفادار کے اپنے فرانفن کو بحلاکر 1 ارکئ کو یااس کے بعدا یک غدار کی حیثیت سے اپنی بادشائی کا اعلان کردیا اور غدارانہ طور پردتی پر قبضہ کرلیا اور اپنے مرزا

مغل بصوبیدارمحمہ بخت خال اور دوسرول کی مدد ہے ریاست میں بغاوت کی اورسر کار برطانیہ کوختم كرنے كے لئے اپنے منصوبوں كے تحت د بلي ميں فوج اكٹھا كى اور انہيں انگريزوں سے لڑنے كے لئے بھیجا۔ بیالزام بھی غلط ہے۔ باغی فوج تو مجھی خود انگریزوں کی فوج کسی بھی دستاویز ہے مہ ثابت نبیں ہوتا کہ بادشاہ نے خود کوئی فوج جمع کی۔ بقول ڈاکٹر اسلم پرویز کے'' کاش انہوں نے ایبا کیا ہوتا''اوراگرایبا ہوتا تو حالات کچھاور ہی ہوتے اور امریکہ کی جنگ آزادی کی طرح ہے تا کام بغاوت کامیاب انقلاب بن گئی ہوتی۔ بادشاہ اگر واقعی ابتدا ہے بغاوت میں شامل ہوتا تو اس كيلي كما تظامات بھى كے ہوتے۔اس نے تو باغيوں كوائے سے دورر كھنے كيليے يہاں تك كہا تھا کہ اس کے یاس انبیں دینے کیلئے بچھنیں ہے۔ جہاں تک بادشاہی کے اعلان کا تعلق ہے، جیسا پہلے کہا جاچا ہے وہ تو پہلے ہی ہے بادشاہ تھااور اس کے تاجبوشی کے موقع برخود ممپنی کی طرف ہے اے نذردی گئی تھی۔ دوسرے مید کہ بادشاہی کے اس اعلان اور بخت نشینی ہے کئی روز میلے ہی سمینی کا افتدار بورے طور پرختم ہو گیا تھا اور مکمل نراجیت کا عالم تھا۔ ان حالات میں نئ حکومت بنا ایک اصولی بات ہے۔ چنانچہ نے سرے سے بادشاہت قائم کرکے بہادرشاہ کواس کا سربراہ بنایا گیا۔ تیسرے بیاکہ کمپنی کسی بھی معاہدے کے تحت دہلی کی قانوی حکمراں نہھی اوراس کا دعویٰ غلط تھا کہ بہادر شاہ یا کوئی بھی دہلی والاکسی قانون کے تحت اس کی رعایا تھا جس سے وفاداری کی امید کی جاتی۔ جنگل کے قانون کے مطابق انہوں نے دہلی پر قبضہ کیا تھااور و پسے ہی وہ وہاں ہے نکال ویے گئے تھے اور اہل دہلی نے جائز بادشاہ کی بادشاہت کی تقید بی کردی تھی۔ تخت حکومت پر بیٹنے کا بہادر شاہ کو دیسا ہی حق تھا جیسا ملکہ الزبتھ کو انگلینڈ کے تخت پر بیٹنے کا۔غداری انہوں نے مبیں کی بلکہ خود ممینی نے کی تھی اور سلسل کرتی رہی۔(4) 11 مرکی 1857ء یا اس کے بعد دلی کے قلعد کی حدود میں انبیاس بور پیول کے آل میں وہ ملوث تھے۔ اور 10 رمنی تا کم اکتوبر 1857ء انہوں نے باغی ساہیوں کو بور پین افسروں کو ہلاک کرنے کی ترغیب دی اور باغیوں کو انعامات ے توازا اور دوسرے دلی حکمرانوں کو انگریزوں اور میسائیوں کوفتل کرنے کے فرامین بھیجے۔ بور بیوں کو قبل کے متعلق مفصل بحث کی جاچکی ہے۔ خود انگریزوں کے جاسوسوں اور دوسرے کواہوں کے بیانات شاہد میں کہ انہوں نے انہیں بیانے کی کوشش کی۔ دیسی حکمرانوں سے مدد طلب كرنے كى حقيقت احسن الله خال كے بيان سے كل جاتى ہے۔ "When the king expected aid from Persia, no effort was made to win over any of the native princes"

کاش چند مہینے کی آ زادی کے دوران وہ دلی والیان ریاست میں آ زادی کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے اوران سے مدوحاصل کرتے ۔ جہال تک پور پین افسروں کو ہلاک کرنے کی ترغیب کا سوال ہے دوسودستاویز وں سے کہیں سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہندوستانی گواہوں کے بیان میں سے کہا گیا ہے اگر افسروں سے مراد فو جی افسر ہیں تو لڑائی میں کشت وخون کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہیں سے کہا گیا ہے اگر افسروں سے مراد فو جی افسر ہیں تو لڑائی میں کشت وخون کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے۔ باغیوں کو انوال سے نواز نے کا الزام بھی غلط ہے۔ چندروز کی بیغاوت کے بعد انگریزوں کا اقتد ارختم ہونے کے بعد آ زاد حکومت قائم ہوگئی تھی۔ اس کے سربراہ کواسپے فوجیوں کو مزاد سے اور نواز نے دونوں باتوں کاحق تھا۔

ببادر شاه كامقدمه ايك رحى كارروا أي تقي جس كامقصد الكريزون كي ايمانداري اور انصاف يبندي كا یرو پیکنٹرہ کرنا تھا۔ نصلے پہلے ہی ہو چکے تھے۔ پہلے یہ طے ہو چکا تھا کدائیں قبل نہیں کیا جائے گا کیکن ان کی کردار کٹی (Character Assasination) تو ہوتا ہی تھی تا کہ ان کے ہم وطنوں کے دلول ہے انکاو قارختم ہوجائے۔اوران کے دل دو ماغ ہے ان کے خاندان مغلبہ کا فروہونے کے رشتے سلطنت کا جائز دارث ہونے کا خیال نکل جائے۔ بیرخیال عوام کے ذہنوں میں اس طرح ببیضا ہوا تھا کہ خواہ وہ مر ہے ہول یا جان یا روہ پلے یا افغان کسی میں سے ہمت نہیں تھی کہ وہ خود تخت شاہی پر بینے جاتے اور وہ اپنے کام شاہی خاندان کے ہی کسی فر دکو تخت پر بٹھا کر اور اے اپنے قابو میں رکھ کر چلایا کرتے تھے۔ انگریزوں کوای اعتقاداور تصور کوختم کرنے کیلئے بہادر شاہ کومزا دین تھی۔لیکن اس انصاف بیندی کا بول اس دفت کھل جاتا ہے جب شاہی خاندان کے تین افراد م زامغل، مرز اخصر سلطان اور مرز اابو بكركود بلي دروازے كے قريب لاكر بڈس نے كولى ماردى۔ اور اس کے بعد محض شای خاندان کے فرد اور لال قلعہ کے ملین ہونے کے جرم میں دوسرے شابزادول وكفن شبدكي بنياد بربلاك كرديا كيا-كياانصاف كانقاضاب ندتها كدبهادرشاه كي طرح ان سبھول پرمقدمہ چلایا جا تا اور بحرم کا بت ہونے کے بعد ہی ان کوسز اوی جاتی ۔ کیا بڈس کا قانون ا ہے ہاتھ میں لیڈنا جرم ندخھااورا گر بخالو اے سزا کیول نہیں دی گئی۔اس کا جرم بھی دیسا ہی تھا جیسا سوار فوج کے سردار گاب شاہ اور دوسروں کا۔ان شاہرادوں کے علاوہ سیکڑوں ہے گناہوں کو دہلی کسر کول پر بھائی پر لفکا دیا گیا۔ کیاان پر مقدے چلا کر یہ معلوم کیا گیا تھا کہ وہ وہ آتی بجرم تھے؟

بغیر مقدے چلائے بھائی دینے کا سلسلہ صرف دبلی بھینو ، کا نیور وغیرہ تک محدود نہ تھا۔ مز بنری و لا یہ بعد وہ نہ تھا۔ مز بنری کا بعد وہ بیٹی کتاب (Suppression of Mutiny) بیل لکھا ہے کہ دبلی کے سقوط کے بعد جب وہ بمبئی ہے شالی بهند کی طرف آ رہی تھیں تو راہتے ہی بیل انہیں جا بجا بھائی پر لفکتے ہوئے لوگ نظر آئے۔ کیاان سمھوں پر مقدمہ چلائے جانے کا آج تک کوئی ثبوت ملا۔ بہادر شاہ بیشک جنگ آزادی کے ایک سر براہ ہونے کی حیثیت ہے محترم ہیں لیکن مجان وطن کی نظروں بیل ان کا مرتبہ اور بلند ہوجا تا گروہ بہت ہے کا مرح کے مقدمہ کو تبول نہ کرتے ۔ زیادہ سے زیادہ بہی تو ہوت کہ اس کہ عبر پورلطف اندوز ہونے کہ اس کہ بعد بیاس سال کی عمر میں انہیں شہادت کی نعت بھی میسر آ جاتی جو ہرمومن کی آرز وہوا کرتی ہے اور آج وہ ایک مظلوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سرفروش مجابد کے طور پر یاد کئے جاتے ہے اور آج وہ ایک مظلوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سرفروش مجابد کے طور پر یاد کئے جاتے ہے

ہے بھی جان اور بھی تتلیم جان ہے زندگی

دبلی اورمیر تھ کی ساہ میں پہلے بی سے خط و کتابت ہور بی تھی ۔ساتھ بی ہے کہ میر تھ کی ساہ کا تقریباً سجى اہم جھاؤنيوں كے مندوستاني ساميوں سے رابط تھا۔ بغاوت كے اہم ليڈرول نے افوامول كاسبارا لے كرملك بحركے سابيوں ميں في اطميناني بھيلا دى تھى ساتھ بى عوام الناس كو تدب کے نام پر بجڑ کانے میں کوئی کی نہ رکھی ، یہاں تک کہ پی خبر مشہور ہوگئی تھی کہ کمانڈ رانچیف نے دو سال کے اندر بورے ہندوستان کوعیسائی بنانے کا فیصلہ کرلیا۔ بیجی مشہور کیا گیا تھا کہ آئے میں ہٹر یوں کا برادہ ملاکرفوجیوں کا ندہب خراب کیا جارہا ہے سب سے آخر میں کارتوسوں میں چر بی کی خبر پھیلی اور وہ وقت سے پہلے ہی بغاوت کا سبب بن گئی۔ چنانچہ 26 رفر وری 1857 و کو بیرک نور كے ساہيوں نے چر بي لكے كارتوس استعال كرنے سے انكار كرديا اور منكل يا غرے نے ميجر بذى كوكولى ماردى \_ ايريل ميس مير تھ ، لكھنۇ اور انبال ميس الكريزوں كے كھر جلائے كے اور 6 مكى كو انگریزوں نے 85 سیابیوں کا چربی آمیز کارتوس استعال نہ کرنے کے جرم میں کورٹ مارشل کردیا اوران کی ناعاقبت اندلی 10 رمی 1857ء سے عام بغاوت تھلنے کا باعث بی۔ بیتمام افواہیں 1857ء ہے کئی سال پہلے سے گشت کردہی تھیں۔ انگریزوں کے خلاف عوام کو جڑکانے کے ان كى ہمت بلندر كھنے كے لئے بينجر بھى عام ہوئى كه شاه ايران اورز اوروس مندوستان يرحمله كرنے والے ہیں۔ چنانچے سلیمان شکوہ کے یوتے مرزا حیدرشکوہ نے تکھنؤ سے دیلی آ کر بہاور شاہ کو بھی اس کا یقین دالا یا تھااور شاہ ایران کے نام خودان کا لکھا ہوایا بادشاہ کی طرف سے مرزاحیدر کا خود بادشاہ کی مبرکیا ہوا خط مرزا حیدر کے بھائی مرزانجف کے توسط سے ایران بھیجا عمیا اور جب وہاں ے جواب ندآیا تواورہ کی سلطنت کے خاتمے ہے بھی پہلے سن عسکری کے توسط سے شیدی قنمر کو جواب لانے کے لئے ج کے بہانے سے ایران بھیجا گیا۔ای زمانے میں جامع مجد کی دیوار پر ا بک بوسنر بھی لگا ہوا یا یا عمیا جس میں اہل دہلی کومطلع کیا عمیا تھا کہ جلد ہی شاہ امران ہندوستان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بیافواہیں صرف ایران تک محدود نتھیں مردی حلے کے چرہے ہوتے تھے اورا کے عام خیال تھا کہ اگر روسیوں نے ایرانیوں کی مدد کردی تو ہندوستان سے انگریزوں کو نکال باہر کردیا جائے گا۔ ترکی اور فرانس ہے بھی مدد کی خبرین ال رہی تھیں۔ ندہب کا معاملہ ایہا تھا کہ ہر ہندوستانی انگریزوں سے برگمان ہو چکا تھا۔ نانا صاحب کی پنشن کا مسئلہ، اور حکاسقوط اور رانی جھائی کو بچہ کود نینے کی اجازت نہ ملنااس عام ہے چینی میں اضافہ کا باعث ہوئے۔ بغاوت اسل

میں ہندوستانی فوج کوکرنا تھا اور غالبًا اس کے لئے کوئی خاص وقت بھی مقررتھا جیہا کہ مختلف مقامات پر چپاتیوں کی تقییم سے ظاہر ہے جو غالبًا کی خاص وقت پر بغاوت شروع کرنے کا اشارہ تھا کی میں میرٹھ کے کورٹ مارشل نے اس چنگاری کو وقت سے پہلے ہی شعلوں میں تبدیل کر دیا۔ احسن اللہ خال کے بیان کے مطابق بغاوت کے بھوٹ پڑنے کا سبب صرف کارتو سوں کی چربی نہ تھا۔ اگر اللہ خال کے بیان کے مطابق بغاوت ہوتی اس لئے کہ فوج کو یقین تھا کہ اسے انصاف نہ ملے گا۔ ساتھ ہی ایسا نہ ہوتا تب بھی بغاوت ہوتی اس لئے کہ فوج کو یقین تھا کہ اسے انصاف نہ ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بھی جھی تھی کہ وہ کمپنی کی حکومت کی ریڑھ کی ہٹری ہے اور یہ کہ اس کے خلاف کڑنے کے ساتھ وہ یہ بھی بھی بھی بتایا کہ انہوں نے باغیوں سے روابط رکھنے والے حیور حسن میں انسر خال نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے باغیوں سے روابط رکھنے والے حیور حسن میں گو جلد ہی ملک رکھنے والے حیور حسن میں گو جلد ہی ملک رکھنے والے حیور حسن میں گے والی بین جا کمیں گے۔

1857ء کی تحریک میں ملک کے مختلف طبقوں نے اپنے اپنے مخصوص نقط انظر سے حصرالیا اور ان میں کسی شم کا تنظیمی اتحادیہ تھا اور یہی چیز ٹاکا می کا باعث بنی۔ بغاوت فوج نے شروع کی تھی کیکن فوج کے علاوہ سابق حکمران طبقہ، ملازمت پیٹگان، اور طبقهٔ علماءسب اس میں شریک ہو گئے تھے لیکن سب کے مقاصد جدا جدا تھے۔ بغاوت تین قتم کے لیڈروں کے تحت جاری تھی۔ (1) فوجی لیڈر۔ ان میں کوئی خاص فرد لیڈری کے فرائض انجام نہیں دے رہا تھا لیکہ پنجا تی فیصلول برسر دارعمل درآ مدکرتے تھے۔ان سر داروں میں لکھنؤ میں مموغان اور دبلی میں بخت خان پٹی بیٹ شے۔(2) عوامی لیڈر۔ بیاو نچے طبقہ سے تعلق ندر کھتے تھے اور ان کے پیش نظر عموماً ند ب تھا۔ ایسے لیڈرول میں مولوی احمد الله شاہ کا نام سرفیرست ہے۔ (3) دلی سابق حکمرال ان کے پیش نظر ذاتی مفادات تھے اور اس کے لئے وہ فوجیس تیار کر کے جدوجہد کررہے تھے۔ پہلے دو طبقوں کے لیڈروں کوصاحب وجاہت اشخاص کی تلاش تھی چنانچہ انہوں نے دلی حکر انوں کوان ک مرضی ہے یاز بردی اینے ساتھ لیا جیسا کہ کھنو اور دہلی میں ہوا۔ یہ حضرات جن پر بزرگی بزور لا دوی گئی تھی آخر میں بدرضا ورغبت بغاوت میں حصہ لینے کو تیار ہوئے اور بغاوت کی ٹا کا می پرسز ا كے مستحق تھبرائے گئے۔ يہ تمام گروہ انگريزوں كو ملك ہے نكالنا جا ہے تو تھے ليكن ان ميں نہ توسطیم واتحاد تھااور نہ ہی مقصد کے تیس کے گئت۔جس کی وجہ سے بیتحریک تا کام ثابت ہوئی۔

## انقلا بِستّاون كى تاريخ سازخوا تين

اٹھارہ سوستاون کی جنگ آزادی میں اگر مردوں نے بے مثال شجاعت، ہمت اور استقلال سے کام لیتے ہوئے اپنی لاز وال قربانیوں کے ذریعے ملک کوان کوانگریز وں کی غلامی ہے نجات ولانے کی کوشش کی تو ان کے شانہ بٹانہ ہندوستانی خواتین نے بھی کچھ کم جرأت وہمت ،عزم واستقلال اوراشجاعت وشہامت کا مظاہرہ نہیں کیا۔وہ اس کی جنگ آزادی میں کئی ایسے بے شل نقوش ثبت كر كنيل جوخوا تمن لئے آج بھی مشعل راہ ہیں اور یہ بچے بھی ہے كہ كوئی بھی انقلاب تح یک یا جدوجہرعورتوں کی بیداری اور تعاون کے بغیر ہرگز یا پیٹھیل کوئبیں پہنچ سکتا اس کی مثالیں تاریخ عالم میں بھری پڑی ہیں بعینہ ہندوستان کوانگریزوں کے جبرواستبداد ہے آزاد کرنے میں ہندوستان کی خواتین نے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعال کیں جس کا ذکریہاں مقصود ہے۔ اری شاہر ہے کہ خواتین نے اپنے گود کے پالول کو آنکھوں کے سامنے تریتے ہوئے ریکھا، بیوگی کاغم اٹھایا، بھائیوں کوخون میں غلطاں دیکھا،خوداینے ساتھ بہیمانہ سلوک برداشت کے لیکن مادروطن کی حرمت کے تحفظ کے لیے انگریزوں کے خلاف کسی بھی تتم کی قربانی پیش کرنے ے دریغ نہ کیا یوں تو بغاوتیں پہلے بھی ہوئیں لیکن وہ صرف بغاوت تک محدودر ہیں اور وہ کام نہ كرعكيل جوانقلاب ستاون نے كيا \_ميرٹھ ميں انقلاب ستاون ياتح كيك آ زادى كى پہلى آ واز بلند ہوئی وجہ سور اور گائے کی جربی لگے ہوئے کارتوس کا استعال نہ کرنا تھا اس ایک نہیں نے ان ساہیوں کا کورٹ مارشل کروا دیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سامراجی طاقت کے زیر تکس کام کرنے والے مندوستانی سیامیوں کوسیابی بیرک کی طرف لے جارہے متے تو سڑک کے دونوں کناروں پر کھڑے ہوکر عور توں ہی نے ان ہندوستانی سیاہیوں کی تنقیرو تذکیل کی جواہیے

ہی بھائیوں کوسز اکے لئے لے جارہے تھے چنانچ ظہیر دہلوی رقبطراز ہیں: "ان ہیں اکثر عور تیں تھیں جن کے در ٹا محبول تھے انھوں نے لعن وشفیع ہے میرتھ کے اس واقعہ نے چہار جانب انگریزوں کے خلاف نفرت کی لہر پیدا کر دی ہر ہندوستانی انگریزوں کے اس بہیانہ سلوک سے نجات پانے کے لئے سروتن کی بازی لگانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا حصول آزادی کی خاطر آزادی کے متوالوں نے انگریز پولس کی لاٹھیاں اور گولیاں کھا کیں ،کالے پانی کی صعوبتیں برداشت کیں، قید وہند کی شختیوں اور زنداں کی صعوبتوں کو جھیلا، نارواسلوک اور آگ کے شعلوں کی نذر ہونا گوارہ کیالیکن آزادی کے نعرہ کو، بغاوت کے ملم کو ہندوستانیوں نے کبھی پایداری نہ کی جو کہ ہندوستانیوں نے کبھی سرگوں نہ ہونے دیا جی کہان روایتوں اورا دکام کی بھی پایداری نہ کی جو کہ ہندوستانی عورت کے لئے نہایت اہم ہواکرتی ہے۔

ندہب اسلام میں پردہ کی حددرجہ اہمیت ہے گئن جب مسلم خوا تین نے ملک پر خطرات کے بادل منڈ لاتے ہوئے دیکھیں گئر کی چہار دیواری ہے باہر آ کر جنگ آزادی کی تح یک میں تن من دھن ہے شریک ہوگئیں یول توان خوا تین کی فہرست طویل ہے لیکن بہال صرف چند جال باز خوا تین مجاہدہ کا ذکر کیا جائے گا جس میں زینت کل کا نام سرفہرست ہان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دہ بادرشاہ طفر ہے کوئی بات کھل کرنہیں کرتی تھی وہ بادشاہ کے سانے کوئی مسئلہ رکھتی ہجی تھیں تو اتن ہو شمندی ہے کہ بادشاہ ان ہی کے خیالات کی تا کیدا پی زبان ہے کر دیے تے رئینت کل کے بی کہنے پر بہادرشاہ ظفر نے پھی چگہوں پر خفیہ خطوط بھیجے لین انھیں کہیں سے تھے۔ زینت کل کے بی کہنے پر بہادرشاہ ظفر نے پھی چگہوں پر خفیہ خطوط بھیجے لین انھیں کہیں سے کا میائی صاصل نہیں ہوئی ۔ زینت کل نے خود عہدے داروں سے رابطہ تا کم کرنے کی کوشش کی کامیائی صاصل نہیں ہوئی ۔ زینت کل نے خود عہدے داروں سے رابطہ تا کم کرنے کی کوشش کی انھوں نے اپنے دفت میں چاروں طرف بھیلی بے چینی کو دیکھا اور سمجھا اور اپنی تقاریر کے ذریعے دئی آزادی میں نمایاں کر دار اوا کیا۔ ان کی تقریر کا اثر تھا کہ آخری تاج دارمغل بادشاہ بہادرشاہ جنگ آزادی میں نمایاں کر دار اوا کیا۔ ان کی تقریر کا اثر تھا کہ آخری تاج دارمغل بادشاہ بہادرشاہ جنگ آزادی میں نمایاں کر دار اوا کیا۔ ان کی تقریر کا اثر تھا کہ آخری تاج دارمغل بادشاہ بہادرشاہ جنگ آزادی میں نمایاں کر دار اوا کیا۔ ان کی تقریر کا اثر تھا کہ آخری تاج دارمغل بادشاہ بہادرشاہ

ظفری رگوں میں مغلیہ خون جوش مارنے نگا اور انجام کی پروا کے بغیران کے ذریعہ جنگ کا بگل بجا

دیا گیا۔ بس اب کیا تھا، چہار جانب قل وغارت گری کا بازارگرم ہوگیا۔ میرٹھ میں مقیم ہندوستانی

فوج کی چند کلو یوں نے مقررہ تاریخ ہے پہلے ہی بغاوت شروع کردی باغیوں کا دبلی پر قبضہ ہوگیا
اور مخل پادشاہ ظفر کے ہندوستان کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کردیا گیا لیکن سامان کی کی اور دیگر
عناصر کے سبب ہمیں پہپا ہونا پڑا۔ انگریزوں نے بغاوت کو بہت بے رحی ہے کچلا اور دوبارہ دبلی
پر قبضہ کرلیا لیکن بغاوت کا جذبہ فرونہیں ہوا اور بغاوت کی آگ دبلی ہے لکھنوکی جانب مرم گئی
زینت کی نے اس پورے عرصہ میں اپنی فراست و فطانت کا بھر پور شوت پیش کیا دراصل بہا درشاہ
ظفر زینت کی ہی کے سبب جنگ آزادی کی تاریخ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ان کے متعلق کیشن
ڈیوڈ نکھتا ہے

" زینت کل خوب صورت اور صحت مند خاتون تھیں تعلیم یافتہ اور دانشور تھیں ' جنگ آزادی کی اس لڑائی میں الل دبلی نے سبزرگ کے لباس میں ایک ضعیف خاتوں کو گھوڑے پر سوار دیکھا ۔ انہوں نے جہاں بھی انگریزوں کا احتجاج دیکھا، اپ ہمراہیوں کے ساتھ دلیرانہ حملے کر کے بے شار انگریزوں کو تہ تیج کردیا انھوں نے مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا۔ بالآخر لیفٹنٹ جزل ہڈس نے سبز پوش کو گرفتار کر کے انبالہ میں اسر کردیا اس سبز پوش خاتون ہر پروفیسر مجیب کا ڈرامہ' آز مائش' دیکھا جا سکتا ہے۔ ہڈس اپ ایک خط میں سبز پوش خاتون کے متعلق مجیداس قتم کے الفاظ تحریر کرتا ہے:

" سبز پوش خاتون زبردست قوت کی مالک ہیں۔ کہتے ہیں کدان کے جسم میں پانچ پانچ بہادروں کی طاقت کے برابر قوت ہے اے تو ہندوستان کی" جون آف آرک" کہنا جا ہیے"۔

جنگ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والی خواتین کو انگریزوں کے ہاتھوں نت نی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرتا پڑا۔ ان کے گھر کی عورتوں کو بھانسیوں کے بھندے پراٹکا دیا کیا۔ زندہ نذر آتش کیا جانا اور عورتوں کی کھلم کھلا ہے جرمتی کیا جانا تو عام تھا بلکہ صدتو یہ ہے کہ کم س اور کیوں کو نا قابل بیان اذبیتیں پہنچائی گئیں، جس کے سبب با حیام ردوں نے مجبور ہوکرا پی عورتوں کی عصمت با قابل بیان اذبیتیں پہنچائی گئیں، جس کے سبب با حیام ردوں نے مجبور ہوکرا پی عورتوں کی عصمت بیانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو تی تا کہ دو واگھریزوں کے تلم و ہر ہریت سے بیانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو تی کی کے دیا تا کہ دو واگھریزوں کے تلم و ہر ہریت سے

محفوظ و مامون رہیں جیسا کہ دی اعلی ہے امہاڑیں مارٹن نے ایک ہم عصر انگریز کے بیان کوفتل کیا ہے:

د'' ہیں نے دبلی کی گلیوں ہیں چلنا کھر ٹاتر کے کردیا ہے کیوں کہ کل جب ایک

افسر اور ہیں خود ہیں جوانوں کے ایک دستے کوگشت کے لئے باہر لے گئے تو ہم نے

چودہ چودہ مردہ مورتوں کو دیکھا۔ ان کے شوہروں نے ان کے گلے کاٹ دیے تھے

اور انہیں شالوں میں لپیٹ کرلٹا دیا تھا۔ ہم نے وہاں ایک آ دمی کو پکڑا جس نے

ہمیں بتایا کہ ان مورتوں کو اس ڈرسے قل کیا گیا ہے کہ کہیں یہ اگریزوں کے چھل

میں گرفتار نہ ہوجا کیں پھر اس نے ان کے خاوندوں کی لاشیں ہمیں دکھا کیں جنہوں

میں گرفتار نہ ہوجا کیں پھر اس نے ان کے خاوندوں کی لاشیں ہمیں دکھا کیں جنہوں

نے نیک ترین کام کیا اور بعد میں خود کشی کرلی''

انگریزوں کے ہاتھوں اس طرح کی بے شار مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی ہندوستان کی جیالی بیٹیاں میدان عمل میں ڈٹ کرمقابلہ کرتی رہیں اور انھوں نے جنگ آزادی کی تحریک میں مردوں کی حوصلہ افزائی کی اوروہ ایجے قدم سے قدم ملاکر چلتی رہیں۔

جب 1857 کے شعلے کو دیلی ہے کھنو کی جانب بڑھتے ہوئے واجد علی شاہ کی پردہ نشین بیگم حضرت کل نے دیکھا تو عوام کو اگریز کی فوج کے ظلم وجورہے بچانے کے لئے 5 جولائی 1857 ء کو اپنے نابالغ فرزند برجیس قدر کو چاندی والی بارہ دری جس تخت نشین کرا کے انگریزوں سے لڑنے کے لئے آگے کر دیا حالا نکہ اور ھالی تخت شاہی کا نول کی سے بنا ہوا تھا لیکن انھوں نے اپنے بیٹے کے لئے آگے کر دیا حالا نکہ اور ھا کی تخت شاہی کا نول کی سے بنا ہوا تھا لیکن انھوں نے اپنے بیٹے کے سر پر کا نول کا بیتا نے رکھنے کی رضا مندی دے دی جب کہ انھیں اس بات کا بخو بی علم تھا کہ نام تو برجیس قدر کا رہے گا گرسارے امور خود انھیں انجام دینے ہول کے اور ہوا بھی ہی دنیا نے دیکھ تو برجیس قدر کا رہے گا گرسارے امور خود انھیں انجام دینے ہول کے اور ہوا بھی ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ کی جس پردے کے اندر زندگی گذار نے والی خاتون راج ما تابن کر انگریزوں کے خلاف اس طرح کھڑی ہو کہ کو گری ہو کے دیا کہ اس عورت کی پوری زندگی تکواروں سے کھیلتے گذری ہو۔

بیکم مفزت کل نے امورسلطنت کی انجام دہی کیلئے ایک فوجی کونسل بھی تفکیل دی۔ یہیں سے بیکم مفزت کل نے امورسلطنت کی انجام دہی کیلئے ایک فوجی کونسل بھی تفکیل دی۔ یہیں سے بیکم مفزت کل ملک کوائٹریزوں کے ناپاک ہاتھوں ہے آزاد کرانے اور جام شہادت نوش کرنے کے جذبہ کے تحت پردے ہے باہرنگل آگیں اور جنگ کی ہاگ ڈورسنجال کرائٹریزوں ہے بہت دلیراندمقا بلہ کیاانھوں نے جنگ کے میدان میں کہیں ہے کمزوری کا مظاہرہ نہیں ہونے دیاان کی دلیری کود کھی کرکل کی دوسری بیٹمیں میدان میں کہیں ہے کہ دوسری بیٹمیں

حران روكي أيك بيم نے بادشاہ كولكها:

" حضرت کل نے ایسی بہادری و کھائی کہ دشمن کے منھ پھر گئے۔ بڑی جی دار عورت تکلیں ۔ سلطان عالم کا نام کردیا کہ جس کی عورت ایسی ہوجوم روا نہ وار مقابلہ کر سکتی ہوتو اس کا مرد کیسا بہادراور شجاع ہوگا"

حضرت كل في من كاره ون مين ال محمت عملى سے جنگ الاى كم من على برنش مورنمنث كاكوئى حاكم نظر ندآتا تا تعا بلكد الكريزى عملدارى خواب معلوم بون كى تحى چنانچدا كيد الكريز افسر مر بنرى لا رئس في ليفشينث كورنركولكها

" تمام ضلعوں میں حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور روز بروز حالت مجر تی جارہ ہی ہے۔ سارے تعلقد ارول نے ہتھیارا ٹھا لئے ہیں اور بعضوں نے دیہا توں پر قبصنہ کرلیا ہے۔ "

بلاشہ بیم حضرت کل بڑے ہی عزم وحوصلہ کی خاتون تھیں انھوں نے مہاد یوا میں ایسی پراٹر تقریر کی کہ ہزاروں ہندومسلمان تکواریں اٹھا کر ملک کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے چنانچہ برطانوی مورخ رسل تکھتا ہے:

" بیٹم بڑی طاقت اور لیافت والی عورت ہیں۔ انھوں نے بورے اودھ کو اپنے تخت نشین بیٹے کا ساتھ دینے کے لئے تیار کرلیا ہے ان کی آ واز میں وہ دم ہے کہ فوجی سرداروں نے ان کے بیٹے کی وفاداری میں ساتھ نبھائے اور جان گنوانے کی فتمیں کھار تھی ہیں۔"

حالا ککہ بیگم حضرت کل کے لئے یہ دفت بہت کھن تھا کیونکہ انہیں بیک وفت دولڑا کیاں لڑنی پڑ رہی تھیں ایک کل کے باہر انگریزوں سے اور دوسر مے کل کے اندر بیگموں سے ، جن کا کہنا ہے تھا کہ اگر بیلی گارد کے انگریزوں کو تھا تو کلکتہ میں واجد علی شاہ اور ان کے ساتھیوں کو تہہ تنج کر دیا جائے گائی طرح بیگم کے سامنے طنز آمیز جملے اور مخالفت کی ایک تھنی بازتھی بہی نہیں بلکہ کئی بیگموں نے تو واجد علی شاہ کو شکا بی خطبی تا کا حکمتی ہیں:

" حفرت کل آپ کی محبوب، سرکارے جوڑ تو ڈکر کے باغیوں کی سردار بنی ہے۔ نواب محملی کے بہکاوے میں آگئی ہے شوراپشتی دکھارہی ہے دیکھئے اونٹ

## كى كروث بيني .....

لیکن ایسے تا گفتہ بہد حالات میں بھی بیگم حضرت کل نے انگریزوں سے اس طرح جنگ کی کہ کارل مارکس کولکھٹا پڑا کہ لکھٹو میں ایک ایک انچے زمین کی خاطر انگریزی نوج کو سخت جدوجہد کرنی پڑر ہی ہے ایک اورمورخ یوں رقمطرازے:

'' حضرت کل اودھ کی بیٹم نے ہندوستان کی جدو جبد آزادی 59-1857ء کک مجاہدین کی قیادت کی حضرت کل نے پورے اودھ کواڑنے پر آبادہ کیا اور میدان جنگ میں ایک شجاعت دکھائی کہ دشمن کے مقابلے میں ایسی شجاعت دکھائی کہ دشمن کے دانت کھتے ہو گئے"

محری بیٹم یعنی حضرت کل نے انگریزوں کا قلع قبع کرنے کیلئے ہیں حکمت عملی ہے کام لیا کہ اود ہو کی جنگ آزادی میں تقریباً ایک لا کھ بیں بزار سپاہیوں نے حصہ لیا چہٹ ، بیٹم کوشی ، بیلی گارد ، سکندر باغ ، دلکشا، جلال آباد ، قدم رسول اور عالم باغ میں بہت گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں تقریباً 75 ہزار سپاہیوں نے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جان آفریں کے سپر دکر دی ان کا بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس جنگ آزادی میں انھوں نے ہندوستان کوفخر وافتحار کا موقع بھی عنایت کیا کیونکہ جس بڈسن نے بہاور شاہ جنگ آزادی میں انھوں نے ہندوستان کوفخر وافتحار کا موقع بھی عنایت کیا کیونکہ جس بڈس نے بہاور شاہ خشر کے شخر میں دبلی گئے گئے ہوئی مارکر مروق میں جدائی کر کے بادشاہ کے سامنے سروں کو بیش کرے بادشاہ کی تذریب وقو بین کی تھی اس بڈس کو کا امار ہے 1857ء کو حضر سے تینج میں بیگم کے جانباز سپاہیوں نے دھول چٹاتے ہوئے ایسے بادشاہ کی ابانت کا پورا پورا بدلہ لیا۔

25 فروری 1857ء میں گوئی کے کنارے موٹی باغ میں آخری جنگ ہوئی بیگم حضرت محل نے مردانہ لباس میں باتھی پرسوار ہوکر جنگ کی قیادت کرتے ہوئے فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا لیکن انگد تیواری، واجد علی ،خورد کل اور قنوجی لال جیسے غداروں کے سبب بیگم کو کامیا بی نہ بی بالاً خرچند ساتھیوں کے ساتھ لڑتے بھڑتے جنگوں سے ہوتے ہوئے بیگم نیپال پہنچ گئیں مہارا جہ نیپال نے انھیں پناہ دے دی بیگم کو مجبوراً پناہ لینی پڑی لیکن اس موقع پر بھی انھوں نے انتہائی حکمت عملی کا شعیس پناہ دے دی بیگم کو مجبوراً پناہ لینی پڑی لیکن اس موقع پر بھی انھوں نے انتہائی حکمت عملی کا شوت پیش کیا یعنی حضرت کل نے انگر بروں کی گرفت سے اپنے کو بچاکراد دھ کو ذکر کے اور کی گرفت سے اپنے کو بچاکراد دھ کو ذکر کی ہوئے سے بچالیا انگر بروں نے بیگم کو آزادی کی ضد چھوڑ کر خاطر خواہ پنشن لے کر کلکتہ میں رہنے کا لا کے دیا گر برطانوی حکومت کی پیشکش کو تھکر اکر حضرت کل نے تکلیف دہ زندگی بسر کرنا گوارہ کر لیا اور نیپال

میں بی موت وزیست سے نبر دا زیار ہیں اور وہیں سپر دفاک کی گئیں آج ان کی قبر وہاں موجود ہے حکومت نیمال کے ذریعے بیم کی یادکو ہاتی رکھنے کے لئے وہاں ایک مسجد تغییر کردی گئی ہے۔

اودھ کی 1857 کی آخری لڑائی سکندر باغ میں ہوئی جس میں انگریزی فوج اپنی پوری
طاقت کے ساتھاودھ پر قبضہ کرنے کے لئے سرگرم عمل تھی اس موقع پر تکھنو کی اجریادُں گاؤں کی
اوداد یوی اپنی جان کی بازی لگا کرا یک پیغ کی ڈال پرچپ کر بیٹھ کئیں اورانھوں نے اپنی حکمت عملی
کے ذریعے انگریزوں کا سکندر باغ کے اندر داخل ہونا مشکل کردیا۔ تقریباً 35 گریزوں کو جب
اس محب وطن نے اپنی اپنی گولیوں ہے موت کے گھاٹ اتار دیا تو انگریز چو کئے کیونکہ مرنے
والوں میں کم اور لمیڈن جسے جزل بھی شامل سے پیڑ کے نیچ جاتے ہی انگریزوں کا کولی کھا کر
موت کے منھ میں پنچناد کھے کر انگریزوں نے بیڑ پر بیٹھے ہوئے محض پر نشاندلگایا جو لال رنگ کی
جست جیک اور گھائی رنگ کا بتلون پہنے ہوئے تھا۔ جب زخی مجاہدہ زمیں پر آئی تو آئریز ڈرتے
ہوئاں کے تریب گئے بقریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ بہاددراکی مورت ہے جس کے ہاں دو
بھری پہنچ لیں بھی ہیں جے اوداد یوی کے نام سے شہرت حاصل ہے اس کے ملاوہ سکندر باغ کی
لڑائی میں افریقی عورتوں نے بھی جنگی بلیوں کے مثل انگریزوں سے لڑائیاں لڑی تھیں۔

بیگم حفرت کی نے جونو بی دستہ بنایا تھااس میں فوجی مورتوں کی قیادت ایک فاتون نے ہی کی تھی جن کا نام رحیمی تھااس نے فوجی لباس زیب تن کر کے انھیں اپنے ہمنواؤں کو توپ کے ذریعے گولا باری کرنااور بندوق چلا ناسکھایا تھاوہ اپنی فوج کے ہمراہ جہاں پہنچ جا تیں ،انگریزوں کو راہ فرار اختیار کرنے میں بی عافیت سجھتے ۔ان کی تکوار میدان جنگ میں بیکی کی طرح کوندتی رہی ،جب اختیار کرنے میں بی عافیت سجھتے ۔ان کی تکوار میدان جنگ میں بیکی کی طرح کوندتی رہی ،جب انستیار کرنے میں بیکی کی طرح کوندتی رہی ،جب انستیار کرنے میں بی عافیت سجھتے ۔ان کی تکوار میدان جنگ میں بیکی کی طرح کوندتی رہی ،جب انستیار کرنے میں بی عافیت سجھتے ۔ان کی تکوار میدان جنگ میں بیکی کی طرح کوندتی رہی ،جب نظروں اے انگریزوں کی جانب تھارت بھری انستی کی جانب تھارت بھری نظروں ہے دیکھا اوران کی تجویز کو ٹھکرا و بیاس کی پاواش میں اے بھائی پر چڑ ھادیا گیا اوراس نے انگریزوں کی دی ہوئی سزاکو ہر وچھم ہنتے ہنتے ہوئے قبول کیا بلاشبہ سرفر دہی اور حب الوطنی کی ایس بی مثالیں اپنے نسل کے لیے سرما بیافتیار جیں اور آنے والی نسلوں کے لیے نمونیٹل ہیں۔

تو می پیجبتی کی علمبر داراور ہند کی جیالی بیٹیوں میں جھانسی کی رانی مجھی بائی کا نام نامی مختاج تعارف نبیس جھانسی کی رانی انگریزوں ہے بغاوت میں ایک ہیروئن بن کے سامنے آئیں۔ جب 4/جون 1857ء کو جھانی میں بخاوت کی چنگاریاں بحر کیس تو مہارانی پھی بائی کوانگریزوں نے ہر طرح کالالی دیا۔ حالات ناسازگار ہو چکے تھا اگریزوں سے لڑائی کرنے کے سلسلے میں رانی کے مشیروں میں تین مھنے تک کر ماگرم بحث ہوتی رہی بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ جا ہے تجھ بھی ہوان فرنگیوں سے آخری وقت تک جنگ لڑی جائے گی اس سلسلے میں انھوں نے اندرونی کی تھیمہ بائی بولیا کی بھی مک حاصل کرلی جو بظاہر باغیوں سے فاصلہ کھتی تھیں۔ رانی نے اپنی صلاحیتوں کو بولیا کی بھی کارلاکرانی قیامت ہر پاکی کہا گریز پر چنوییوں کو یہ کھارا کرانی قیامت ہر پاکی کہا گریز پر چنوییوں کو یہ کھانا پڑا کہ:

"رانی کے مراہیوں میں بے مثال اتحاد ہے"۔

رانی نے اپ ساتھوں میں جوش وولولہ دب وطن ولیری اور خوداعتادی پیدا کی۔اس نے اگریز ول کے خلاف جدوجہد میں مان پور کے راجہ مروان سنگھ ہے بھی مرد مانگی اور جھانی کی عورتوں کوانگریزوں کے بخرنظلم ہے بنجات دلانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں مردوں کے دوش بدوش لڑنے کی تر غیب دی۔اس نے نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمنوں ہے منظم جنگ کی اور آزادی کا وہ شعلہ جو عوام کے دلول میں پوشیدہ تھا اسے شعلہ جوالہ بنایا جھانی کی رائی کے توب خانہ میں ایک توب خانہ میں ایک توب کا نام ''کرک بجلی'' تھا جے رائی کے اسلیح خانہ میں غیر معمولی ابھیت حاصل تھی میں ایک توب کا نام '' کرک بجلی'' تھا جے رائی کے اسلیح خانہ میں غیر معمولی ابھیت حاصل تھی میں ایک توب کا نام '' کرک بجلی'' تھا جے رائی کے اسلیح خانہ میں غیر معمولی ابھیت حاصل تھی میں ایک توب کا نام '' کرک بجلی'' تھا جے رائی کے اسلیح خانہ میں غیر معمولی ابھیت حاصل تھی درخقیت جھانی کی رائی کو بخو بی یہ احساس تھا میدان جنگ میں آٹھ تو بیس فی بھی گئی تھیں لیک بھی بھی ہی تھی ہوئی کی شوت دیا، دیوانوں کے مشل رائی کو تھوڑ ااورموقع میں جا تا تو جنگ کا نقشہ بچھا در بھی ہوئے کیٹر وں میں آگ لگ گئی تو انہوں نے خود کی آگ اصطبل کی حفاظت کی اور ایک بار جب ان کے کپڑ وں میں آگ لگ گئی تو انہوں نے خود کی آگ وسطبل کی حفاظت کی اور ایک بار جب ان کے کپڑ وں میں آگ لگ گئی تو انہوں نے تود کی آگ بھی نے کو تر جج نے در کی بلکہ اس کے بجائے وہ جلتے ہوئے کپڑ وں کے ساتھ حملہ آور وں پر چڑ ھور در ہے جس کا نتیجہ سے ہوا کہ رشمنوں کے کپڑ وں میں بھی آگ لگ گئی اور دشمن پر بیا ہوئے۔

رورے میں چہر بیہ ہوا کے در میوں سے ہروں میں کا اسان اور و کی بہا ہوئے۔

اللہ میں الریس میں الریس موالیار انھوں نے فتح کیا لیکن انہیں وہاں سے بہت جلد نکلنا پڑا استانو ہے نے رانی کا ساتھ دیالیکن سر بہوروز کی تجربہ کا راور تربیت یافتہ فوج کے سامنے تا تیہ فویے کی غیر منظم فوج تھ میں ایک گولے سے نواب با ندہ کا ہاتھ اڑگیا جھائی کو لیے کی غیر منظم فوج تھ میں ایک گولے سے نواب با ندہ کا ہاتھ اڑگیا جھائی کی رانی کے سینہ پر بھی گولہ آ کر لگا اور وہ میدان جنگ میں 18 رجون کو جمعہ کے دن 2 ہے شہید

ہوگئیں رانی کی لاش صندل کی لکڑیوں کی چتا بنا کرنذ رآتش کردی گئی۔اس مہم کے خاتے پر برطانوی سید سالار نے سرکاری ریورٹ میں سالفاظ لکھے:

'' اگر چہوہ ایک عورت تھی لیکن باغیوں کی سب سے زیادہ بہادراور بہترین فوجی رہنماتھی۔ باغیوں میں ایک مردھی۔''

پچی بائی کے مثل جھلکاری بائی نے بھی انگریزوں کے خلاف بے شل جرات وہمت کا مظاہرہ کیا وہ پچی بائی کی فوج میں ایک الیسی خاتون تھیں جن پر جھانسی کی رائی کو کھمل اعتاد ویقین تھا جب انگریزوں نے جھانسی کا محاصرہ کرلیااور انگریز فوجیوں کا جھانسی پر قبضہ تقریبا ہونے کو ہی تھا تو منصوبہ بند طریقے سے جھانسی کی رائی اپنے جانشین فرزنداور محاون فوجیوں کے ہمراہ 4 راپر میل کورات میں جھانسی جھوڑ کرکالی کے لئے روانہ ہو کی اس وقت رائی کے بھیس میں جھانکاری بائی نے فوج کی کمان سنجالی کرئل ہیوروز نے بہت مجھا کہ میدان جنگ میں مجھی بائی ہی ہیں۔ جو کھوار لئے اپنی صلاحیتوں کا اس وقت تک جھانسی کو اس وقت جگ کہ جھانسی کو بیان میں جان ہے ۔وہ اس وقت جگ کہ جھانسی کو بیانے کی کوشش کریں گی جب تک ان کی کولی میں گردش خون ہے لیکن انگریز فوج کی رسد نے جز ل بیوروز کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور بچھی بائی کوقید کر لیا گیا جو کہ جھاکاری بائی کھیں ۔انگریزوں کو جب جو تھی میں ہوروز نے جھاکاری بائی کوڈ پٹے ہوئے کہا:

" تم نے رائی بن کرہم کودھوکا دیا ہے اور پیمی بائی کو یہاں سے فرار ہونے میں مدد کی ہے۔ تم نے ہماری فوج کی بھی جان لی ہے، میں بھی تنہاری جان اول گا"

اس کی اس بات کوس کر جھلکاری نے انتہائی فخر سے کہا" ۔۔۔۔۔ مارد ہے گولی؟ ۔۔۔۔ میں حاضر ہوں ،اس دوران ایک افسر نے کہا" مجھے بیعورت پاگل معلوم ہوتی ہے، اس حاضر ہوں ،اس دوران ایک افسر نے کہا" مجھے بیعورت پاگل معلوم ہوتی ہے، اس سے سلامی ہوتی ہوتی اس سے سلامی پر جنرل ہیوروز نے جواب دیا" اگر ہندوستان کی ایک فیصد عوتیں اس طرح پاگل ہوجا کیں تو ہم انگریز دل کوسب پچھ چھوڑ کریہاں سے چلے جانا ہوگا" میں جھے ہے فرار ہوگئیں جھلکاری بائی کو قید کر لیا گیا لیکن موقع ملتے ہی وہ رات کی تار کی میں چیکے نے فرار ہوگئیں جزل ہیوروز نے قلعہ پر حملہ بول دیا۔ وہاں بھی اس نے دیکھا کہ جھلکاری بائی جوابا انگریز وں پر گولیاں برسار ہی ہیں۔ یہ دیکھ کر فوج نے جھلکاری کو مار نے کے لئے پوری قوت صرف کر دی گولیاں برسار ہی ہیں۔ یہ دیکھ کر فوج نے جھلکاری کو مار نے کے لئے پوری قوت صرف کر دی

1857 كى لا ائى ميں معاشرہ كے ہر طبقہ كے لوگوں نے حصد ليا خواہ امير ہويا كه غريب بعليم يافة بويانا خوائده بور حابويا جوان ،شاعر بويا ديب ،عالم بويا خطيب يا مجرساج كامتروك طبقه بی کیوں نہ ہو، انھیں لوگوں میں کانپور کے نز دیک قصبہ لورکی رہنے والی عزیز ن بائی بھی تھیں جو بنيادي طور يرساج كےمتروك طبقه ہے تعلق رکھتی تھيں وہ مشہور طوا نف اور بےمثل رقاصة تھيں رنگين مزاج افرادتوان کے ایرو کے اشارے پر بی تا ہے تھے لیکن عزیزن کے دل میں ملک کو نلامی کی زنجيرول ہے آزاد كرانے كا جذبه موجزن تقاوہ ايك تجي محت وطن تقى وہ انگريزوں كى كسى تقريب میں شریک نہ ہوتی تھیں انہیں انگریزوں سے سخت نفرت تھی جب7ر جون 1857 ء کو کا نپور کے پیشوانا ناصاحب نے ایک تاریخی اعلان نامہ جاری کیا کہ تمام ہندواورمسلمان برٹش حکمرانوں کے مظالم کے خلاف سید سپر ہوجا کیں اور اپنی تحریک کواس دفت تک جاری رکھیں جب تک ہندوستان کو انكريزول كى غلامى سے نجات حاصل نہ ہوجائے تواس اعلان سے عزیزن اس قدر متاثر ہو كيل كهوه عیش وآرام کی زندگی کونج کرنانا صاحب اور تا نتیا تو بے کے ہمراہ جنگ آزادی میں مردانہ وار کود یزیں۔دراصل عزیزن بائی کا دل وطن کی غلامی کے کرب کا شکارتھا۔وہ وطن کی آزادی کیلئے کچھ کر گذرنے کو بے تاب تھیں۔اس لیے عزیز ن نے انگریزوں سے لڑنے کیلئے عورتوں کی ایک بری فوج تیار کی جواسلحداور بارود وغیرہ کوایک جگہ ہے دوسری جگہ تک پہنچانے کا کام کرتی اور زخیوں کی مرہم ین کرتی تھی یمی نہیں بلکہ وہ انگریزوں کے کیمیہ میں بھی آتی جاتیں اور ان کے تمام راز ہے مندوستانی مجامدین کو باخبرر مقتس چنانچدا یک انگریز مورخ لکستا ب:

" دہ اسلحہ با نم سے گھوڑ ہے برسوار بجلی کی طرح شہر کی گلیوں اور فوجی چھاؤنیوں میں چکرلگایا کرتی ہے بھی وہ گلیوں میں گھوم گھوم کر بے حال اور زخمی سپاہیوں کو دودھ مشائی بانٹتی اور بھی پھل بانٹی تھی۔ بھی زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کرتی اسکے ساتھ بی انگریزوں کے قلعے کی دیوار کے نیچے باغی سپاہیوں کے حوصلوں کو بردھاتی تھی۔ وہ محاذ پر گولہ باروداورا پے سپاہیوں کو ناشتہ کھا تا بھی پہچاتی تھی"

عزیزن کاعاشق منس الدین کانپور کے باغی سپاہیوں کارہنما تھاا ہے عزیزن کی راگ بھیروی ہے عشق تھاوہ عزیزن کی ماگر بھی اکثر انقلابی منصوبے بتا تا۔ وہ جب فرگیوں کے مظالم اور بے رجمانہ للے مناظر کھینچا تو عزیزن کی آتھوں میں آنسوں بھر آتے وہ شیرنی کی طرح منتقمانہ جذبات ہے بھر جاتی

جب وطن پرستوں نے 10 مرت 1857ء کو میرٹھ میں انتقاب کا بھل بجایا تو آھیں دوں اٹاوہ کے انتقابی مرکزمیوں میں مزیزان کے بھائی اور دیگر افراد فانوادہ کو انتخابی دیں نے بہتے کر دیا عزیزان کے لئے بینجر بھی بین کرگری وہ بے اختیار پھوٹ کورو نے لگی نصف شب میں شمس الدین نے جب عزیزان کو روتے ہوئے بین کرگری وہ بے اختیار پھوٹ کی موٹ کردو نے لگی دضف شب میں شمس الدین نے جب عزیزان کو روتے ہوئے بتایا کہ فرنگیوں نے ہمارے تمام اعزہ واقرباء کو گواد کے گھاٹ اتار دیا ہے انتقابیوں نے میرٹھ دلی جھائی، آگرہ کلی گڑھو فیرہ میں تم بیناوت بلند کر دیا ہے لیکن تم لوگ ابھی تک فاموش بیشے میرٹھ دلی جھائی، آگرہ کلی گڑھو فیرہ میں تم بیناوت بلند کر دیا ہے لیکن تم لوگ ابھی تک فاموش بیشے ہوئے ہوئے برتھی کا کام کیا اور 4 رچون 1857 وکو کا نہر میں بغاوت کا بیک نا اشا انگریزوں کے تمام بنگون کے گئور کی تمام طوائفیں جنگ آزادی کی گڑائی میں بوری تھیں وہ نوٹ بینا ہوں کی ہر طرح سے مدد کررہی تھیں جزیزان کی مقبولیت کا بیما امتفا کہ وہ تکی موت بی ہوئی تھیں وہ انتقابیوں کی ہر طرح سے مدد کررہی تھیں جزیزان کی مقبولیت کا بیما الم تھا کہ وہ تکی موت بی ہوئی تھیں وہ زیزان کی مقبولیت کا بیما الم تھا کہ وہ تکی موت بی ہوئی تھیں وہ انتقابیوں کی ہر طرح سے مدد کررہی تھیں جزیزان کی مقبولیت کا بیما الم تھا کہ وہ تکی میں اپنی ڈائری میں گھتا ہے ۔ کے خروں ریا تھیں گڑائری میں گھتا ہے:

" ہتھیاروں سے لیس عزیز ان لگا تارادھرادھر بھلی کی طرح چک رہی ہے۔ اکثر وہ سروکوں پر بے حال اور زخمی ہانی فوجیوں کو پھل، دودھ اور مٹھائی تقسیم کرتی ہوئی دکھائی دیں ہے۔ "،

عزیزن کی قائم کردہ ہر یکیڈ آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کے لئے ذہن سازی کا بھی کام کرتی تھی اگر نو جوان برنش سامراج کے خواف ہے تر کیک آزادی میں حصہ لینے سے کتراتے تو انہیں ایک خاص پیغام کے ساتھ '' چوڑیاں'' بھیج کر غیرت ولاتی اس حربے سے بردل نو جوانوں پر خاطر خواہ اثر ہواان کے دلوں میں اس حربے کا تقیجہ سیہو کہ بردل نو جوانوں اور منصے چھپا کر گھر میں رو پوش میٹھے ہوئے افراد کی رگ جمیت پھڑکی اور ان میں ایسا جوش وولولہ پیدا ہوا کہ لوگ ہر تسم کی قربانی کا عزم دل میں لیے ہوئے گھروں سے نکل پڑے اور ناناصاحب کی فوج میں بحرتی ہوگئے۔ عزیزن کے تعلق اس عہد کا آیک مار کھتا ہے:

" عزین آزادی وطن کے جذبے سے اس قدرسر شارتھیں کہ بروقت نوبی وردی پہنے رہتی تھیں۔اپنے فوجی ساتھیوں سے برابر رابطہ قائم رکھتی تھیں۔ان کے سامنے ایک

بى مقصد تقاملك كى آزادى، مادروطن كابرئش سامراج كے مظالم سے چھتكارا۔ کانپور کے انقلابیوں کو25 رجون 1857ء کو انگریزوں کے مقابل فتح حاصل ہوئی انقلابیوں كے سامنے انگريز سيد سالا روهيلر نے ہتھيار ڈال ديتے پناه گزيں انگريزوں كونا ناصاحب نے اللہ آباد رواندكرنے كے لئے سى چورا كھاٹ پر بھيجا الكريز كشتيوں پر بحفاظت بينے بھى سے كيكن انقام كى آگ میں جل رہے عوام نے تی چورا گھاٹ پرتل عام بریا کردیااورگنگا کا یانی فرنگیوں کے خون سے سرخ ہو كياناناصاحب كوجب التقل عام كى اطلاع ملى توانھوں نے آنافانا آكر اس قتل عام كو بند كراياليكن اس دقت تک بے شارائگریز واصل جہنم سو چکے تنے۔انگریزوں کی تقریباً 150 عورتیں اور بے جو باتی رہ مجئے تتھے تھیں نا ناصاحب نے بی بی گھر کی عمارت میں بہ حفاظت پہونیا کرعزیزن کو جیلر کی حیثیت ہے متعین کردیا عزیز ن تو پہلے ہی ہے انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں کیونکہ 12 رجولا کی 1857 وکو فتح بور کے انقلاب میں جو جانباز انقلابی شہید ہوئے تھے ان میں عزیزن کا عاشق سمس الدین بھی شامل تھاجذبہ انقام سے پھول کے شل نازک دل بقرسے زیادہ سخت ہو چکا تھا چنا نچ بحزیز ن نے تانا صاحب کے سیدسالار بنڈت رام چندرراؤ تا تیاٹو ہے ہے کہا کہ جنگ میں جب بدلد لینے کاموقع لمے تورحمد لى نبيس دكھانى جا ہے اس لئے" بى بى گھر"كى الكريز عورتوں كونل كر كے ان كى بے رحى اور مظالم كا ہمیں انقام لیما جا ہے کیونکہ میرو ہی عورتمی ہیں جوالہ آباد خط بھجواتیں اور جاسوی کرتی ہیں انہوں نے ہی اہے شوہروں کو انقلابیوں کو آل کرنے کے لئے بندوقیں بحر بحر کردی تھیں لہذاانقام کا جب موقع لے تو اے گنوانانبیں جاہے۔ ہمیں انھیں تہدینغ کرکے انگریزوں کے مظالم کا بدلہ لیرتا جاہتے۔ یہ س کرتا تیا ٹو بے نے جواب دیا بیتمام یا تیس درست ہیں لیکن عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردول کوزیب نہیں دیتا تاتیا صاحب کے اس جواب کوئ کرعزیزن نے کہا تا تیاصاحب انگریزوں نے ہماری جیسی ہے گناہ عورتوں يرجهى رحمه لى اورعفودكرم سے كامنيس ليا تو ہم كيول رحمه لى سے كام ليس - ہم تو بدلد لئے بغير ندريس كے يه كهدر عزيزن" في في كم "كى طرف چل دي اور دبال برسياميول كوانگريز قيديول كوندي كرنے كى اجازت دے دی کیکن انھوں نے انگریز عورتوں اور بچوں کا خون بہانے سے انکار کر دیا تو عزیز ن نے کہا تم بہادر ہواور ان ناپاک عورتوں کے خون سے اپنی تکواروں کو ناپاک نبیں کرنا جا ہے تو مجھے یہ کام قصائیوں سے لیناپڑے گابالآخروہی ہوا جومزیزن کا منشا بتھا۔ بی بی گھر میں 150 فرنگی عورتوں اور بچوں کو عزین نے تل کرادیا پھر بھی انگریزوں کے ہاتھوں کئے گئے ظلم وجر کے مقابلہ لی بی گھر کابیدا تعدنہ کہ برابرتھا۔اس داقعہ کے بعد عزیزن کی شہرت جاردا تگ پھیل گئی اس کے بعد جزل ہیوالاک کی فوج نے

پھر تملہ ہول دیااوراس نے آل وغارت گری کاباز ارگرم کر دیااس حالت میں بھی عزیز ن نے انقلابیوں کی بھر بھر ہور مدد کی لیکن اس عالی حوصلہ اور مضبوط عزم رکھنے والی خاتون کو دھو کہ ہے ایک تاجرنے گرفتار کر دیا۔ اگریز جزل ہیولاک نے عزیز ن کے حسن پر فریفتہ ہوکر معافی ما تکنے کے لیے کہالیکن اس مجاہدہ نے معافی ما تکنے سے انکار کرتے ہوئے بڑے ہی جرائت وہمت ہے کہا:

"میں صرف برطانوی حکومت کا ہندوستان سے خاتمہ جا ہتی ہوں" اس جرأت دوليری کود کي کرجزل ہيولاک آگ بگولہ ہو گيااور کہا کہ:

"اے گولیوں سے اڑا دو' وہ چیخ پڑااس کے حکم کے مطابق عزیزن کے پھول جیسے نازک جہم کو گولیوں سے چھانی کردیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اہل قلم کے ذریعہ دلیری اور دلاوری کی بی خول چکال تاریخ ہمیں عزیزن بائی کے جاہ وجلال عزم واستقلال کے وہ مرقع دکھاتی ہے جو حسن وجمال کے تذکرے سے زیادہ دکش ہے۔

1857ء کی جنگ آزادی میں مظفر گرکی رہنے والی اصغری بیٹیم نے بھی برطانوی حکومت ہے بار ہا ککرلی۔ آخر کار گرفتار کرلی گئیں انگر بزوں نے انھیں زندہ نذر آئش کر ویا۔ ناناصاحب کی لڑکی میں بائی اسلحہ چلانے میں ماہر تھیں وہ رائی تھی بائی کی طرح انھی گھوڑ سوار بھی تھیں۔ انھوں نے گھوڑ ہے پر بیٹی کر انگریزوں سے جنگ کی بالآخر گرفتار ہوگئیں معافی نہ ماشنے پر انہیں بھی زندہ جلادیا گیا۔ انوب شہر کے تھانے پر انگے بو بین جیک کوانار کر ہراجھنڈ الہرانے والی بھی ایک خاتون مجاہدہ ہی تھیں جس کا نام چوہان رائی تھا۔ مظفر گرضلع میں آشاد ہوگ گوجر کے ساتھ جن گیارہ خواتین کو بخاوت کے جرم میں انگریزوں نے بھانسی دی ان خواتین میں ہندواور مسلمان دونوں شریک تھیں۔

ہندوستان کواگریزوں کی نملامی سے نجات ولائے کیلئے نہ جانے کتنی خواتین نے بہادری
اورد لیری کے ساتھا گریزوں سے مقابلہ کیااور پہلسلہ آزادی ہندتک جاری رہا۔ آخر کار بغاوت
انقلاب کی چنگار بول ہیں تیدیل ہوکر اگریزوں کی جابرا نہ رعونتوں ، جا کمانہ سطوتوں اور نخوتوں کا فرمن رفتہ دفتہ بھوکتی رہیں جی کے صبح آزادی نمودار ہوئی اور ہمارا ملک بدیش حکومت کی غلامی سے نجات با گیا۔ لبداان مظلوم خواتین کی جال فشانیوں ، سرفر وشیوں ، قربانیوں اور بہادر بوں ودلیری کا ذکراس موقع پر بھی عصر حاضر کی خواتین کی جال فشانیوں ، سرفر وشیوں ، قربانیوں اور بہادر بوں ودلیری کا ذکراس موقع پر بھی عصر حاضر کی خواتین

وْارد المافقار

## و نكاشاه مولوي احمد الله

زمانہ کے کے جے آفاب کرتا ہے ان بی کی فاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری

(2) جنوری 1858ء تک جمانسی کی رائی تکشمی بائی اپنے لے پالک بچے کے جن کی طلب گار
تھیں اور اگران کے مطالبات اگریزوں نے منظور کر لئے ہوتے تو فرگیوں کی ہواخواہ (3) رائی
باغی سپاہیوں کے دوش بدوش مرداندوارا پی تینے زئی کا مظاہر نہ کرتیں اور 17 جون 1858ء کو ایک
اگریزافسر کی گولی کا نشانہ نہ بنتیں۔(4) تقریباً بہی حشر اور دھی بیگم حضرت کی کا بھی ہوا جو اپنے
اکلوتے لخت جگر برجیس قدر کے جن کی طلب میں مبینوں برسر پیکار رہیں اور سلم صفائی کی تمام
شرطیں متواتر ٹھکرا کے 7 راپریل 1879ء میں زندہ در گور کو ہتان نیبال میں پیوند خاک
ہو کمیں۔(5) اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ان تینوں والیانِ ملک کی فر مازوائی اگر قبول کر لی جا آن

ان والیان ملک اوران کے ماتحت افراد میں اتن سکت نہ تھی کہ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے

اقتد ارکوللکارتے کی جرات کرتے۔ یہ جرات ان میں اس وقت آئی جب کسی کا گھر جلے کوئی تا پے مصداق خودائلریزوں کے تربیت یا فتہ شالی بند کے سپاہی جن کے جل پر انھوں نے اپنی مکاری سے مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بھیر 'یا تھا، اپنے ند بہ کے جا گیرداری نظام اور تدن کو خطرے میں دکھ کران کے خلاف اٹھ کھڑے بوئ اوران کے خون تا حق سے گنگا وجمنا کی واد یوں کوداغ وار کرنا شروع کردیا۔ ہم ہٹ حکریت کے بیٹے واٹا تارا دائل کے نمر میں نمر ملاتے اور'' ند بہ بچا د'' کا نعرہ لگاتے ہوئے کا نپورتی چورا گھاٹ کے شرمناک واقعے کے بعد خوزین کی اور بر بریت کے مظاہر سے میں ان سب سے بازی لے گئے ۔انگریزوں کی تا دبی اور انتقامی کارروائی میں جزل مظاہر سے میں ان سب سے بازی لے گئے ۔انگریزوں کی تا دبی اور انتقامی کارروائی میں جزل مناک کی بناری سے کا نپورتک قبل و عارت گری ، گاؤں کے گاؤں تباہ و بر بادکر تا اور انگلستان میں خاص نا تا انگریزوں کی گرفت میں شآیا گئی جن لفظوں میں ایک ہندوستانی معاصر صحافی نے اس کے داوفرار اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے:

'' نانا مفید ہردقت بھاگئے کو تیار ہاں راتی کی دھارا پچھم کی طرف بہتی ہے۔ جو ہیں پر نانا ملعون موجود ہاں نانا کے ہمراہیوں کے پاس شدہ پید ہیں ناسد ہیں ایس مندانہ پیرا پیمان سے بالکل مختلف ہے جو ہندوستان آزادہونے کے بعداس کے حصہ میں آئی۔ برخلان اس دور نگی کے ای آزادی کی کشاکش میں ایک مردمیدان ایسا بھی تھا جوانگریزوں ہے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے کے باد جودان کے بالاگ تعریف کا مستحق قرار پایا:
﴿ اگر محت وطن کی تعریف ہیہ ہے کہ وہ اس آزادی کی خاطر جنگ کرتا اور خال بچھا تا ہے جس سے اسے بلاسب محروم کیا گیا ہے تو یہ مولوی بلا شبدا کی ہے چوب وطن تھا۔ اس نے اپنی تلوار کسی کو دغابازی ہے تی کہ کہ میدان میں مردا تگی کے وطن تھا۔ اس نے اپنی تلوار کسی کو دغابازی ہے تی کہ کہ کہ میدان میں مردا تگی کے ماتھ صدق وصفائی سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جنھوں نے اس کی جنم بھوی پر قبضہ ساتھ صدق وصفائی سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جنھوں نے اس کی جنم بھوی پر قبضہ ساتھ صدق وصفائی سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جنھوں نے اس کی جنم بھوی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دلیری اور سپائی کی قدر کرنے والے خواہ کسی تو م کے ہوں اس کی یاد کو جمہلیسن کی ہم میدین گی گی کے مدر کرنے والے خواہ کسی تو م کے ہوں اس کی یاد کو جمہلیسن کی جمہر کی بی کہ کی بیا ہے۔ "(8) (تر جہم پلیسن)

" پیمولوی بردی صلاحیتوں، تا قابل تسخیر ہمت، اٹل اراد ہےاور باغیوں میں

نون حرب کا بہترین جانے والاتھا۔ (8) (ترجمہ سرتھامس سیائن)

تاریخ میں ہم اس مولوی کو احمہ اللہ کے نام سے جانے ہیں۔ شاہ کی شرکت ایک توصفی
اضافہ اس کئے ہے کہ ان کے مریدان کوصاحب کرامت فقیر جانے تھے۔ قیصر التوائخ میں ان کا
ابتدائی تعارف اس کلمہ فقیر سے ہوا ہے اور بجائے" ڈ نکا شاہ" کے جوان کی مقبول عام عرفیت تھی
''نقارشاہ" لکھا ہے۔ (9) سبب یہ ہے کہ جب وہ عوام کو بیدار کرنے اپنی تبلیغی جماعت کے ساتھ
نکلتے تھے تو مرید آگے ڈ نکا بجاتے ساتھ ہوتے تھے۔ مرقع خسروی نے ان کا واجبی تعارف
قدر کے تعمیل سے کہا ہے:

" حقیقت حال احمد الله شاه ، جرار بے مثال بظاہر صاحب کمال ۔ بیخض ، مروسیاح ویخی،صاحب اخلاق وسیع ،خوش رو، ژولیده مو، ریاست شناس ،فقیرلباس ، برسن عالیس یا انتسالیس، ایک من وسال ، صاحب حسن و جمال ، رئیس زادگی بشرے سے عیاں اور شجاعت بیروں از وہم وگماں بھی مغربی اصلاع کارئیس زادہ تھا۔ حقیقت مولودومسکن ہے اس کے کوئی مطلع نہ ہوا۔ ابتدائے من میں فکر بلند وہمت ارجمندے ذوق وشوق میں آ گے اپنے وطن سے نکلے۔ دس بندرہ آ دمی گھوڑا مع نشان نقارہ ساتھ ایک اجلی وضع ہے سیاحی دور ونز دیک میں رہے۔لوگ ہرجگہ کے فقیرذی اعتبارشریف صورت باو قاریمجھ کر بخیال کمال اور کوئی بنظرحسن و جمال ریاست خصال گرویده ہوکرشرا نطقظیم وتکریم بجالاتے۔چنانچہ پہلے اس سےاس ملک اودھ میں ابتدائے انگریزی میں واردلکھنؤ میں ہوئے اورمحلہ گھیاری منڈی میں تھبرے تھے تب لوگ یہاں کے بھی رجوع ہوئے، ڈیجے کی چوٹ نقارہ فقر وكمال كابحايا كئے۔اعلانيہ كہتے تھے كەانگريزوں كوغارت كرنے آيا ہوں۔ ہنو مان گڑھی کھودنے جاتا ہوں۔ آخر جب بہت اس طرح کی بڑیں مارنے لگے تب حكام ذك انجام بدحظ موئے شہرے باہر جلے جانے كا تعلم قطعى ديا۔"(10)

اقتباس اگر چہ طویل ہے لیکن کا شف حال ، زبان اور بیان کے لطف سے خالی نہیں اور وہ حوالہ ہی کیا جوراوی کی روایت کونچوڑ تے ہوئے خلاصہ میں اصل عبارت کی روح کو مجروح کردے۔ آنے والی سطروں میں اجھے تذکرہ نگاروں کی

بيروى كويرقر اردكها ب\_

1856ء میں واجد علی شاہ کو تخت وتاج ہے محروم کرنا نہ صرف گومتی اور گھا گھرا کی وادی بلکہ گنگ وجمن کی تاریخ میں بھی ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔واجد علی شاہ کوسلطنت جانے کا جتنا قلق تفاعام ہندوستانیوں کوشایدان ہے زیادہ اس کا افسوس تھا۔صرف باشندگان اودھ کا کیا ذکر کتنے ہی بندگان خدااین روٹی روزی اور جاجت روائی کی خاطرای آستانے پر تکمیہ کئے ہوئے بیٹھے تھے اور اگر واجد علی شاہ کا بیان درست ہے تو صرف ان کے عہد میں دس ہزار افراد نے انگریزی اور دوسری ریاستوں کی سکونت ترک کر کے مملکت اودھ میں بودو ہاش اختیار کی تھی۔ (11)ان سب کی آس براوس بردتی و کھے کر 1855ء ہے ہی ایسی خفیہ تحریکیس کلبلانے لگی تھیں کہ اس آئی کو كيے الا جائے۔(12) تاج كمن ملكى كا سوداسر ميں سائے احمداللداى زمانے ميں كھنو آئے ليكن تعجب ہے کہ مولوی سیدامیر علی کے سلسلے میں ہمیں اس کی شرکت کا ذکر نہیں ملتا۔ شایدای واقعہ کی شہرت نے ان کومتو جدئیا کہ کھنو کوان کی ضرورت ہے۔ لکھنؤ سے فیض آبادشہر بدر کئے جانے پراحمہ الله كے زہری جنون من مجھاضا فيہ ي ہوا۔ انھوں نے سكندرشاہ كے لقب سے ہتھيار بندم يدول کے ساتھ وہاں کے بازاروں میں گشت لگانا اور انگریزوں کے خلاف زہرا گلنا شروع کیا۔ مقامی ہندوؤں کواحمہ اللہ کی فتنہ آنگیزی ہے کوئی دلجیسی نتھی لیکن انگریز جوابھی کوئی برس ون پہلے مولوی سیدا ميركاس أتارك (26صفر 1272 حرطابق 7 نومبر 1855ء) جين سے بينے بھی نہ يائے تھاس دوسرے فسادی مولوی کو کب برداشت کر سکتے تھے۔17 فروری 1857ء کو ایک معمولی سی جھڑ ب کے بعد جس میں احمد اللہ کے دس فدائیوں میں سے تین کھیت رہے سامراجی جاہ وجلال کو بیج جانے والا يكلم وفيض آباد كى فوجى جھاؤنى ميں قيد كرديا كيا۔ (13) عوام اور خواص كو ورغلانے كابيا جھا موقع تھا کہ اب فوج میں تھس کے فوج کو بھڑ کا یا جائے۔اس کا پھل یانے میں پھھ بھی درنہیں ہوئی۔ 10 مئى 1857ء كو مير ته مين الكريزول كو" مارو بها كن نديائ كا نعره بلند بوا تھا۔30 مئی تک لکھنؤ کے اضلاع تک اس کی لہریں چینجے لگیں۔(14) سابق مرکزی مقام فیض آباد میں ان کا جماؤ ہوا تو 8 جون کوفیض آباد کی نکڑی بھی ان کی شریک ہوگئی (15) کیکن سے باغی فوجیں بجائے ولی کارخ کرنے کے لکھنؤ کی طرف راہی تھیں فیض آباد چھاؤنی کے نامی رسالدار سيد بركات احمد كي همرايي مين احدالله بهي تها:

" پہلے فوج نے چاہا کہ اسے اپنا افسر کریں ، ہمارا سر پرست ہولیکن اس کی باتوں سے ڈرے کہ ہندوسے بہت بیزار ونفرت رکھتا ہے۔ اکثر انتقام ہنو مان گڑھی کو بھی کہتا ہے میاوا اس کی جہت سے پھر ہندومسلمان میں صورت فساد نکلے۔ اس جہت سے انسرند کیا۔ (16)

دھن کے کیج سپہ گری کے فن اور رموز سے بخو بی واقف احمد اللہ شاہ کو اس کا بظاہر کوئی ملال نہ تھا۔ تو کلت علی اللہ وہ اپنی جانبازی اور کارگز اری سے آیک مقام کے طلبگار سے یکھنو جہنچ سے بہلے نواب سیج کی منزل پر:

"احمدالله بھی بارادہ فاسد باد شاہت تکھنو فوجی باغی کے ساتھ تھا۔افسروں ے کہنے لگا ہے۔ '(17)

سیکھنو کے کسی امیر کی کارستانی کا مدادا تھاجو باغی فوج کولوٹ لینے کی غرض ہے رہی گئی تھی،
" بادشا ہت لکھنو" کے مدعی کی سوجھ بوجھ سے بٹ پڑی۔اپنے خلوص اور دانائی کی متواتر دھاک بھانے کے بعد پھر تو:

" بیبین کہ جس سے سنورہ میال کے اور جسے دیکھو گویاان کا بندہ ہے، (18)

نواب سخنج بارہ بنکی سے آگے بڑھے تو منزل" سپاہ بغاوت پناہ" کی کئی چھوٹی چھوٹی کلڑیاں

ان کے جلومیں تھیں اور سابق ناظم خان علی خان سلون غازی شاہ جہاں پوری ان کے حمایتی
شے (19)

بہادر' (سر ہنری لارنس) کی بدخوای کا بیرعالم تھا کہ بیلی گارد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں ' پھا ٹک کا موقع (موکھا) کہاں ہے؟' (23) ایسے ہنگام کارزار میں کچھ مشکل نہ تھا کہ بیلی گارد میں داخل ہوجائے لیکن احمداللہ شاہ کا پیرزخی ہوا تارے والی کوشی کو اپنامشنقر قراردیا۔ (24)

انگریزوں کو اپنے وسیع مسائل کے بادھف جب جب کسی دلی ریاست پر نشکر کشی کی ضرورت پیش آئی دوسری ماتحت ریاستوں کولوٹ کے نوج اور اسباب جنگ مہیا گئے۔احمداللہ فقیر کے پاس سوائے ہمت حوصلے اور جوش ایمانی کے تفاہی کیا جوروئے زمین کے فیلے زیروز برکرنے والوں سے لو ہالینے کی سوچتے۔لیکن بقول اقبال ع:

"مومن بوب تيخ بهي الرتاب سيائ"

کرهمد کردرت ہے ایک کثیر تربیت یا فتہ نوج جوسر کاری فزانے لوٹ کے اور بھی ڈھیٹ ہوگئی تھی ان کی تالیج تھی اور بھن کئیر تربیت یا فتہ نوج جوس کا تمول انگریز دوسی اور بے نگری نہ جفا کش گھاٹ گھاٹ کا پانی پے سلاطین وکن کے نام لیوا (25) کو پہند تھی نہ انگریزوں کے خلاف صف آرا فوجیوں کو ۔ (26) احمد اللہ فقیر دعویدارتاج وسریر کی شہ پر علی نقی خال '' وزیر بد تدبیر'' کا محل وہ پہلا گھر تھا جو لئے دور کے مشق سم کا نشانہ بنا (27) اور پھر 30 جون ہے 5 جولائی تک چن چن چن کے وہ تمام گھر لئے رہ بر جن پر انگریزوں سے ساز باز کا شہرتھا خود احمد اللہ کی نظر رئیسوں کے خاصے کے گھوڑوں اور بھی ارول پر تھی کہ جو چیز ہیں رئیسوں کی شان کہلاتی ہیں میدان جنگ بیں سپاہی کی جان ہوتی ہیں۔ بھی ارول پر تھی کہ دو دندان سک بسوخت کی غرض ہے ممکن ہے میں صلحت احمد اللہ شاہ کے چش نظر رہی ہو کہ خیر سلم اور غیر فوجی جو آن کے مخالف بتھے مالی و نیاسمیٹ کے ان کے ہم نوابن جا کیں گے ہو کہ خیر سلم اور غیر فوجی ہو آن کے مخالف بتھے مالی و نیاسمیٹ کے ان کے ہم نوابن جا کیں گے کہنے اگر ایسا تھا تو یہ انداز کا رجلہ ہی ترک کرتا پڑا۔ لوٹ مار کی روک تھام بھی ان ہی کوسونی کا یہ کئی ۔ (29) کل سپاہ بغادت کی ان کے آگھ میجی تھی ۔ (30) لیکن ایک جہادی مولوی کا یہ گئی۔ (29) کل سپاہ بغادت کی ان کے آگھ میجی تھی۔ (30) لیکن ایک جہادی مولوی کا یہ کروج شاہی خاندان کے پشتی نمک خوار دل کوک گوار ابوسکیا تھا:

''ان کی بساط نو چیدہ تارا کوشی کی الٹ دی، اسباب لوٹ لیا۔ شاہ جی کوزیر پہان کندہ رکھ کرنکال دیا، وہ ننگے پاؤل بھا گررگھو تاتھ امراؤ ۔ نگھ کی پلٹن میں جا حجیب رہے' (31)

ال طوئف الملوكي كانسداد كے لئے ارباب لشكرنے راجہ ہے لال سنگھ نفرت جنگ بسر عالب جنگ كى تحريك (32) اور:

"شاہ جی کی مشاورت ..... پرمیرز ابرجیس قدر بہادر شاہزادہ تابالغ حضرت سلطان عالم .....کو ..... کی گدی پراؤ بٹھایا .....کل سپاہ بے پناہ نے نذریں دی اور بٹاہ صاحب نے فیر سے دعائے فیر ( ہے ) گود بھری ۔ (33) احمد اللہ شاہ کے اس ایٹار کا حضرت کل کو بخو بی احساس تھا کہ یک جہتی میں پھوٹ ڈالئے ہے بازآ ئے:

'' بیگم صاحب جناب عالیہ نے فوراً بہت سے خوان اور کشتیاں مملوبہ تحا کف عمرہ اور بے حساب ڈالیاں سب تر بختی کی نشانیاں شاہ جی صاحب کی خدمت میں بھیجیں ۔ وعوت کی تیاریاں ہوئیں۔ وہاں شاہ صاحب کے یہاں دریار عام تھا، سوار اور پیادوں اور تلنگوں اور افسروں اور حاجمتندوں کا اثر دہام تھا۔ سب سمجھے کہ اس طوا کف المملوکی گئی، ریاست ایک کی سیر ہوئی۔'(34)

اودھ کی باغی فوجی کھڑیوں کے بجائے دتی کارخ کرنے کے لکھنو گھیر کے لا ناغالبًا احمداللہ شاہ کا کارنامہ تھا۔ (35) جو اس شہر کے لوگوں اورغم وغصہ سے اچھی واقفیت رکھتے تھے لیکن اس کے اصلاع کے ہندووں کے اپنے تبلیغی دوروں میں مطلق پروانہ کی کہرام چند جی کی اس گدی (36) کو برہان الملک اور ان کی اولا دینے سواسو برس سے کچھاو پر کیوں کران ہی رام چندرجی کے مانے والوں کی رضاور غبت سے اپنامطیع اور فر ما نبر داررکھا گھی اور گری گھری ڈھنڈور جی کی پکارکہ:

" خلق خدا کی، ملک بادشاہ دتی کا بھم میرزابرجیس قدرکا، ان کے دل پر یقینا شاق گزرتی ہوگی کہ جومندانھوں نے اپنے لئے بچھائی تھی اس پر ایک ناز پر دردہ تا تجربہ کار، آشوب زمانہ سے برگانہ " کنہیا" (37) براجمان ہوا۔" قادت کے شرف ہے محروم رہنے ہر ممکن تھا کہ احمر اللہ شاہ اسٹے مقصد کے حصول قادت کے شرف ہے۔ کے حصول

قیادت کے شرف سے محروم رہنے پر میمکن تھا کہ احمد اللہ شاہ اپنے مقصد کے حصول کے سابان اودھ کے عیب گنوانا شروع کردیتے لیکن بجائے اس مکروہ فعل کے جس سے بچھ حاصل ہونا محال تھاڈگی پنے کے ہفتہ عشرے کے اندر'' فتح اسلام'' کے نام سے اپنا ایک پیغام ہندوستانی عوام کی اطلاع کے لئے جاری کیا جس میں مشرک انگریزوں کی جالباز یوں اور تباہ و بر بادکرنے کی عوام کی اطلاع کے لئے جاری کیا جس میں مشرک انگریزوں کی جالباز یوں اور تباہ و بر بادکرنے کی

تاکید کے ساتھ ہندووں کو متوجہ کیا گیا تھا کہ مسلمان بادشاہوں کی سرپرتی ہیں وہ کیسی عزت اور خوشھالی اور زندگی بسر کررہے تھے۔ بیدوورا ندلیثی ہندوستان ہیں اپنے ضلیفۃ اللہ ہونے کے وعوے کے چیش نظر کی گئی تھی اور ان کو شاید امید تھی کہ وہ ایک دن شیر شاہ سوری کی تاریخ دہرانے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔

بیلی گار دکوقاعہ بندائگریزوں سے خالی کروانا ایک مہم تھی جس کا سلسلہ پہلی جوانائی سے 22 نومبر 1857ء تک (39) بغیر کسی انجام تک پنچ چاتا رہا۔25 ستبر 1857ء کو انگریزی فوج کی چھوٹی ی کلزی محاصرہ توڑ کے اور جزل نیل (40) جیسے خونخوار آزمودہ کا رسپا ہیوں کو کھو کے بیلی گارد کے اندر داخل تو ہو گئی لیکن محصور انگریزوں کو نجات والا تا تو در کنار ہندوستانی سپاہیوں کی کثرت کے پیش نظر مجھے سلامت حصارے باہر نگلنا ان کو بھی دشوار نظر آیا۔ احمد اللہ شاہ اس زور کرنائی کے خاموش تماشاؤلی شے:

"سید برکات احمہ جزل نوج باغی ..... بیوگل بجتا ہوا .... بنگے بم مہاد ہو کہتے ہوئے بیلی گارد پر چلے۔ گرسوار وتوپ خانہ خدا کے نصل سے خاص بازار ہے آگے نہ بڑھا۔ شاہ جی بھی برائے سیرسوار ہو کے آئے کہنے لگے بید دھاوا ٹاخق ہوتا ہے جب تک میں نہ کہوں گا۔ چیش نہوگا'(41)

یہ فوجی قواعد تقریباً روزانہ ہوتی ۔اور چند آ دمی ادھراور ادھر کے ضائع کرکے ٹاکیس ٹاکیس فش نتیجہ لکلتا۔ایک دوسرے موقعہ بر:

"احمد الله شاہ فقیر نے فوج سے کہلا بھجا کہتم ہمارے نوکر ہواور بیٹم کے حکم سے لڑنے جاتے ہو۔ اگر بیٹم حکم لڑنے کا دیتی ہیں ، شخواہ بھی وہی ویں گی۔ جواب ویا ہم سب بھوکے ہیں۔ جب تک ہمارے پیٹ کی خبر نہ لی جائے گی ہم مرنے نہ جا کیں گے۔ موفال یا بیٹم صاحبہ خود جا کیں۔ "(42)

وراصل بدلا کی فوج کے اپنی جان عزیز رکھنے والے عہد بداروں سے روپ انتیفنے کے ہتھکنڈ سے بتھے۔ جزل ، کپتان اور داروغہ کہلانے والے بیشائی ملازم (جن میں سے بیشتر انگریزوں کے مخبر تھے) ایبا کارنامہ انجام دیتا چاہتے تھے جو تربیت یافتہ فوج کے ہس میں نہ تھا۔ (43) ادھرفوج لکھنو والوں کی چندروز وصحبت سے اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ جب بیلی گارد خالی

ہوجائے گا تو ان کی ضرورت باتی ندرہے گی۔ بیا طرواری چندروزہ ہے، انھیں مرنے مارنے کسی اور طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ (44) قیصر التو اریخ نے باغی فوج کی تعداد تلنگہ، سوار، تو پ خانہ پچاس بڑاراورفوج شاہی مع '' کہار (دیباتی)''ایک لاکھ پچاس بڑار پانچ سوکھی ہے۔ (45) احمد اللہ شاہ کی طرف سے جمعہ کو تماز جمعہ کے بعد بیلی گارد پر جہادی حملہ کا اعلان ہوتا (46) اورصورت حال کا جائزہ لینے کے بعد ترک کردیا جاتا:

" 1857ولائی 1857 کو جب فوج مع احمد الله شاہ فقیر دھادے کو تیار ہوکر چلی شاہ جی کے آگے نقیب بولتا جاتا تھا ڈ نکا بجتا ہوا۔ جب مور چوں پر پہنچے۔ روئی کے گئے جابجار کھے ان کی آڑ میں دھادا کیا ..... سرکار میں دفعتا ایک ہرکارہ خبر لایا دھادا چیش ہوگیا۔ سب آگریز مارے گئے .....دوسرا بھا گئے کی خبر لایا ، یہ سنتے ہی تاطم پڑ گیا۔ "(47)

ذرای جیت پرخوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے مال غنیمت پرٹوٹ پڑنا اور نقشہ گڑتا دیکھ کے بھا گئے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں تیزی دکھانا اس نوج کا دستور بن گیا تھا جواحمہ اللہ شاہ کی مدد کیلئے بھیجی جاتی تھی۔ ایک شروع کے معرکے میں:

" چھدن اور رات تک طرفین سے مین گولے اور گولیوں کا برستار ہا۔ جمعہ کے دن وقت عصر احمد اللہ شاہ نے دھاوا کیا۔ بیلی گارد کے زیرد بوار بھا تک پر جا پہنچ ..... گھسور بن کو یقین اپنی ہلاکت کا ہوگیا ..... گورے ہندوستانی جتنے مور چوں پر بھے گئی ون کے علی الاتسال لڑنے سے تھک گئے تھے، ہاتھ پاؤں سب کی سکت جاتی ون کے علی الاتسال لڑنے سے تھک گئے تھے، ہاتھ پاؤں سب کی سکت جاتی رہی تھی ۔خصوصاً میم کا حال اضطرار وسراسیمگی اس وقت کا بیان سے باہر جاتی رہی تھی ۔خصوصاً میم کا حال اضطرار وسراسیمگی اس وقت کا بیان سے باہر بیاتی رہی تھی ۔خصوصاً میم کا حال اضطرار وسراسیمگی اس وقت کا بیان سے باہر بیاتی و باہر بیاتی کی نظر میں پھر گئی۔شاہ جی بھا نگ کی آڑ میں اپنے مجاہد بن کو بھانے کی نہر ہی۔ دری ہے تھے میں سب کا کام تمام ہے گرکسی کی جرائت قدم سے قدم بی خطانے کی نہر ہی۔"(48)

اکیلا چنا بھا ڑنبیں پھوڑتا۔ احمداللہ شاہ نے اپنے کفن بر دوش جیالے کسی اور دن کے لئے ؤخیرہ کئے متھے۔ یمبیل کٹوادیتے تو اس وفت کون کام آتا۔ شاہی اہل کاروں نے کئی پرانے کما نمدار موتوف کر کے جیسیوں اپنے متوسل بھرتی کئے تھے۔ (49) یہ اپنی کارگز اری دکھاتے بھی تو کیوں؟

جب ادھررزم گاہ میں بیادے اپن جان کی بازی لگائے منھ پر گولے کھارہ ہوتے ان کے آتا کا ک میں سے '' وہاں کوئی نہ جاتا، یہاں مند پر بیٹے، تکیہ لگائے پادر ہے' (50) ہوتے ۔ پدوڑوں کے اس دنگل نے '' عیش باغ میں بندروں کی اڑائی دیکھی ہو(51) تو دیکھی ہو، لاش پر لاش گرتے بھی نہ وگی ۔ انگر بزوں نے انھیں جس عافیت کی زندگی کا عادی بنادیا تھا، احمد اللہ شاہ جیسے خدائی فو جداروں کی لائی ہوئی آفت مفت کی بلائے تا گہائی تھی جوسانپ کے منھ میں اللہ شاہ جیسے خدائی فو جداروں کی لائی ہوئی آفت مفت کی بلائے تا گہائی تھی جوسانپ کے منھ میں کرائے پر پانی پھیرنے کے بجائے ایس نیک ساعت کا انظار کرتے رہے جب میدان کا رزار کرائے پر پانی پھیرنے کے بجائے ایس نیک ساعت کا انظار کرتے رہے جب میدان کا رزار پھر گرم ہوااوران کواسے جو ہردکھانے کے مواقع لیے۔

احمداللد شاہ کے لئے وہ نیک ساعت آئی تو سہی لیکن کب؟ جب انگریزی فو جیس گورکھوں کہ بھو ٹیوں اور سکھوں واپی کمک میں لئے دتی کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد لکھنو کے افق پر منڈ لانے لگی تھیں ۔ باغی فوج کی ہمت سمبراور نومبر 1857ء کے معرکوں کے بعد پہلے ہی پہت ہو چکی تھی ۔ مارچ 1858ء کی بورش پر بالکل ہی جواب دے گئی ۔ لانے سے زیادہ لڑانامشکل سمجھا جا تا ہے اور نظم و صنبط فوج کا طرہ امتیاز ہوتا ہے ۔ (52) انگریز افسروں سے قطع نظر'' سرتاج افواج'' سید برکات احمد رسالدار کو کھوکر (53) اور لوٹ ماراور مہینوں نہتے عوام کے قبل و غارت گری نے باغی فوج کو بے نتھا بیل بنادیا تھا جو کسی کے قابو میں شہراد کے ہوتی ہوئی لکھنو کے گلی کو چوں میں پھیل گئی ، خان علی خان غازی اور فیروز شاہ دتی کے شہراد ہے ، احمد اللہ مثاہ کے ہمراہ الگ الگ مورجے لے ان کے ساتھ تھے:

"شاہ بی گھراکر ہرنا کے سے فوج کولاتے تھے کی کے پاؤل نگھر تے تھے اور گورے کے عام سے بھا گتے تھے حالانکہ سب صاحب ہتھیاراور کار زار ہندوستان دیکھے ہوئے تھے۔"(54)

27رجب127 ھوفت ظہر حضرت کل نے قیصر باغ کو خیر بادکہااور بل مغرب 29رجب مطابق 1 مارچ 1858 و لکھنو کو۔ (55) یہ درمیان کے دن بناہ کی تلاش میں پاپیادہ ایک ایک قدیم نمک خوار کے دروازے پردستک دینے اور آزیانے میں گزارے کہ یہ کہیں انگریزوں کو اپنی خیرخوای جنانے کی غرض سے خبرتو نہ کردیں ہے۔ گررات کو شاہ جی کے مکان قدیم میں کوانی خیرخوای جنانے کی غرض سے خبرتو نہ کردیں ہے۔ گررات کو شاہ جی کے مکان قدیم میں

رئتی تھیں (56) کہ اس مے محفوظ ترجائے پناہ لکھنو میں اور کہیں نہیں تھی۔
"ایک کو دواور دو کو جار کرنے" کے مشاق بلکہ مشاق احمد اللّٰہ شاہ کے لئے پوری طرح سے

کھل کھیلنے کا یہی موقع تھا۔ چوکھی اڑائی شروع کی ، یعنی بھی شہر کے ایک کونے پر تو بھی دوسرے:

''30 رد جب .....فوج اگریزی نے پہلے چاہا .....حیدر شخصے داخل شہر ہو،

پلٹن جنگ بہا درعیش ہاغ ہے۔ احمد اللہ شاہ سرائے معتمد الدولہ ہے فوج لے کر

عیش ہاغ ہیں جا پہنچا۔ خوب تکوار چلی کئی سوبھوٹیا مارا گیا۔ آخر ہاغ ہے انھیں

میش ہاغ ہیں جا پہنچا۔ خوب تکوار چلی کئی سوبھوٹیا مارا گیا۔ آخر ہاغ ہے انھیں

مینادیا۔ وہ سب سمٹ کر کنارشہر آئے۔ ادھر سے فوج انگریزی آتی تھی۔ وہاں بھی

شاہ جی دل کھول کراڑے۔ فوج انگریزی کونہر ہے اس پارا ترنے ندویا۔ شاہ جی کی

طرف سے تین چارتو پ بھی چلی۔ جب فوج انگریزی نے دھاوا کیا پہلے حملہ میں

سوار بھا گے۔ وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ تین دن رات سے سوار ہر طرف دوڑ سے رہے

اور خودشاہ جی بھی فوج کو ہر طرف سے گھیر کر لاتے تھے''۔ (58)

ال گھسان کی جنگ میں لا کھ قنوھم وکرنے کے باوجود:

'' غرہ شعبان پنجشنبرکا گورے چوک ، فرکا گال ، نخاس ، کاظمین ، منصور گرتک کھیل گئے ۔۔۔۔۔ ایک مور چہ گھنٹہ بیگ کی گڑھیا پر قائم کیا مقابل درگاہ حضرت عباس ۔۔۔۔ شاہ جی نے ہٹ کرسعادت تنخ ال کوشی پرمور چہ قائم کیا۔ دونوں طرف عباس بین جی کے لائے کوشوں ہے داخل درگاہ حضرت عباس ہوئے (دہاں صدہا عورات پردہ نشین کا مجمع تھا) ۔۔۔۔ ہوئے تک بیادہ قریب عصر شاہ جی کو دومر پرز پردئی بظول میں ہاتھ دے کرمجوب تنخ تک بیادہ لے آئے ۔ وہاں سے گھوڑے پر چڑھے ۔۔۔ تا کہ موی باغ ہے اس کے دوائی تا کے اس میں اور شاہ جی کو دومر پر چڑھے ۔۔۔ تا کہ موی باغ ہے اس کے اس میں باتھ دے کرمجوب تنخ تک بیادہ ہی ہے ہوئے نگلے میں باتھ دے کرمجوب تنخ تک بیادہ ہی ہی تعالی سے گھوڑے پر چڑھے ۔۔۔ وہاں باتھ کے اس کو جان بھی تو جان بھی تو جان بھی کومر ہوگئی۔۔ '(59)

شاہانِ اودھ صرف نام کے غازی تھے اور بینام نامی بھی انگریزوں کو گوارانہ تھا۔ (60) بیگم حضرت کل کا بیسید سپر غازی ان ہی انگریزوں کو ترکی بیتر کی جواب دیتا اپنی بیگم کے سے عزم کے

ساتھ لکھنو سے رخصت ہوا کہ یہ فیصلہ کن معرکہ نہ تھا زندہ رہے تو پھر لیس کے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔

فان بہادر خال، عافظ رحمت خال کے پوتے ،اور فیروز شاہ ، بہادر شاہ اول کے پر پوتے ،
احمد اللہ شاہ سے پہلے ہی بچھڑ کے تھے۔ تین تفرقہ ہونے کے باوجودان دھن کے پکے کوار کے دھنی
سپوتوں کوایک ہی مگن تھی کدعا صب فرنگیوں کو کیونکر دفع کیا جائے۔ روہیل کھنڈ کواپی جولانگاہ بنائے
احمد اللہ شاہ نے شاہجہاں پور پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے ضلیفتہ اللہ اور بادشاہ ہندوستان ہونے
کے (61) اعلان کے ساتھ اپنے نام کا سکہ جاری کیا۔

سکه زو بر بغت کشور خادم محراب شاه حای دین محمد، اخمد الله بادشاه ( 2 6)

اس تن بہ تقدیر ہے تاج بادشاہ نے اپنے پیرمحراب شاہ ہے تن ہمرگ دینے کی بیعت کی سے یا تھی۔ (63) اے مصالحت کے بہانے گڑھی ہوا کمین کے راجہ جگن ناتھ کی دعوت (64) کہے یا ایفائے عہد کی گھڑی۔ 15 جون 1858ء شاہ جی نے جب وہاں چہنچ پر گڑھی کا دردازہ بند پایا تو اینے جہد کی گھڑی ہے جگری ہے مہمیز دی کہ دردازہ پیل کے اندھس جا کمیں۔ راجہ کے بھیجے زیت سے جنگی ہاتھی کو بے جگری ہے مہمیز دی کہ دردازہ پیل کے اندھس جا کمیں۔ راجہ کے بھیجے زیت سے داخہ دی کے اندھس جا کمیں۔ راجہ کے بھیجے زیت سے داخہ دی کے اندرہے کولی چلائی۔

احمد الله شاہ اور الن کے دست راست شفیع الله خال، رئیس نجیب آبادو ہیں ہود ہے کے پاس بی ڈھیر ہوگئے۔ (66) دینداروں کے دین والیمان کی خاطر اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر لیے سر گردال بجاہد کا سرشا بجہاں پور کی کوتو الی پر لفکا دیا گیا اور دھڑ نذر آتش کر کے خاک ندی میں بہادی گئی۔ (67) فرزندان تو حید میں ہے بھینا کچھاوگ ایسے بھی ہوں سے جو بجائے عبرت کے دعا کے معافرت کے دعا میں محت ان کوبھی نصیب کرے ہے۔ معافرت کے ساتھ آرز ومند ہوں گے کہ خداالی بی موت ان کوبھی نصیب کرے ہے۔

تم بی ہے اے مجاہدہ جہان کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے تہاری مشعل وفا فروغ شش جہات ہے تہاری مشعل وفا فروغ شش جہات ہے تہاری ضو ہے پُر ضیا جبین کا نات ہے کہاری اندھیری دات ہے کوا کہ بھا ہو تم جہال اندھیری دات ہے

حواثي و مآخذ

Chopra, Dr. P.N.: Who is Who of Indian Martyers, vol 111, (1973) Sen, S.N.: Eighteen, Fifty seven, Pub. Division, N. Delhi, (1995) Taylor, P.J.O.: A Companion to the Indian Mutiry of 1857, (1997)

احسن التواريخ بنشي رام سهائي تمنا بكھنو 1289 ه قيصرالتواريخ ،سيد كمال الدين حيدر ،لكھنو 1896ء مرقع خسروي، شيخ محمة عظمت على مرتبه ذاكثر ذكى كاكوروي بكصنو 1986ء نظاره، ہفتہ واربکھنؤ ملکہ حضرت کل نمبر 1962ء

حواليهجات

2-الصاص 33

1 - نيزس 46، 243

3- تایتی رائے کی کتاب برتبرہ کرتے ہوئے رور انکشو کھر جی، اخبار ٹیلی گراف کلکتہ 28/ بولا ئى 2006ء

4\_شيرس 171 اورس 364

5۔ حضرت محل کی بہومہتاب آرااختر بہوبیگم کا اپنے شوہر برجیس قدر کے لئے امان اور مراعات کی خاطرسیاس تامہ بنام حکومت ہند (1891ء)اگر جیہ مال اور بیٹے دونوں کے نام سرکش باغیوں کی فہرست سے 1863ء میں ہی خارج کئے جا یکے تھے۔(دیکھئے ٹیرص 365)

35700-8

6\_شار 29، و 234، 40 ما درها خبار بكهنو ، 29 رنوم ر 1859 ء

10 \_مرقع خسروي ص 501

9\_ تيمرالتواتغ ص 203

12\_واجد على شاه كي او بي اور ثقافتي خدمات ص 51

11-جواب بلويك مؤلف واجد على شاه الم

14 \_ قيصرالتواتخ ص195

13 - شرص 215

16 - قيصرالتواريخ ص 203

15\_ شيرص 120 ماحسن التواريخ ص 70

18 \_مرقع خسر دى ص 501

17\_الصَاص 210

19 \_الصناص 494 / اليس اين بين ص 492 كے مطابق بياورھ كے تعلقہ داروں كى فوج كے سر براہ تھے۔ چہٹ سے چوکھی کوٹھی پر بلغار کے موقع کک اپنی تندی اور مستقل مزاجی ہے نمایاں مقام 194

عاصل کرتے رہ (ٹیلوص 267) لیکن آخری معرکے میں اتی بری طرح ذخی ہوئے کہ پھر جانبر نہ ہو کے دیگر جانبر نہ ہو کے در رقع خسر وی اور قیصر التو ارتی (333) ۔ ایک نیام میں دو آلو اروں کا رہنا ممکن نہ تھا۔ اس لئے خان بلی خان کہا درخان کی احمد اللہ شاہ ہے بالکل نہ بی کے وکلہ شاہ جی کے شاہ جہانپور کا رقح کرنے خان کہا درخان کی احمد اللہ شاہ ہی کے وکلہ شاہ جی کے شاہ جہانپور کا رقح کرنے انھوں نے بہت پہلے خان بہا درخان اس علاقہ میں جوائی کا موروثی علاقہ تھا پہلے بی اپنے قدم جما چکے تھے۔ انھوں نے 30 رئی 1857 ء میں روئیل کھنڈ کی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے بر یکی کو اس کا مرکز قرار دیا اور اس کے انتظام کے لئے مسلم اور غیر مسلم افراد کی ایک کمیٹی بنائی جس نے ایک برس کی مدت میں اپنی کا کرکردگی ہے ان کی مقولیت میں اضافہ کیا۔ انگریزوں سے نبردا ز مائی جہال کہیں بھی ہوا پی زندگی کا مقصد جانتے تھے۔ بر یکی گر 1858ء کی فیصلہ کن جنگ کے بعد دوسر ہا کہیں وطن کی طرح تمیال کی مقصد جانتے تھے۔ بر یکی گر 185ء کی فیصلہ کن جنگ کے بعد دوسر ہا تاریکین وطن کی طرح تمیال کی حوالے کیا۔ مقد مد چلا جس میں میا کی سے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ بھائی کی سرنا سائی گئی۔ مارچ حوالے کیا۔ مقد مد چلا جس میں میرا کی جارہ کی پر انی کو قوالی پر لاش کو گھنڈ پھر برا سے عبر سے تو تیا دار پر چھو لئے دیا وروارثوں کو تبدیا کہ وہ اس پر مزار بنوا کمیں گے اور ورارثوں کو تبدیا کہ وہ اس پر مزار بنوا کمیں گے اور میار اس کا جارہ کیا۔ مقد کو ان کی گئی گئی گئی کی اندر وراثوں کو تبدیا کہ وہ اس پر مزار بنوا کمیں گے اور میار انوا ریخ میں 60 کیا۔

20- مرتع خسر دی ص 495 22- مرتع خسر دی ص 495 22- مرتع خسر دی ص 495

24\_قيصرالتوائخ ص113 25\_نظاره،ملكة حضرت محل نمبرص 25

26 - قيصرالتواريخ ص 308 ـ 308 وي 27

28- تيسر التواريخ عن 220-92 218 اليناً 224،300، حسن التواريخ عن 76

30 - مرتع خسروي ص 503

31۔ تیمرالتوائی ص224۔ شاہ بی کو قابو میں رکھنے کا بیدا یک بی مظاہرہ نہ تھا۔ بہمی ان کو یا ان کا سرالانے کو فوج بھی جاتی اور پانچ گھنٹے کی طرفین سے گولہ باری اور گیارہ دن تک محاصرہ کرکے ان کا دانہ پانی بند کرنے پر بھی نتیجہ کچھ نہ نکلتا۔ بھی شاہ جی کو جوش آتا ، برجیس قدر سے اطاعت اور بیگم سے بیعت کے طلبگارہوتے۔ (ص275)۔ '' الغرض اسی صورت سے ہردوز گویا گھر میں لڑائی ہواکرتی '' (ص276) اس دوزروز کی جھک جھک سے ننگ آگر شاہ جی کا ارادہ تھا

كفيض آبادوايس طلي على (301)

32- قيصرالتوائخ ص225 - باغي فوج نے پہلے تواس راجه كا كھر لوٹا پھراى كواپنائمائندہ بنايا كه شابى خاندان سے مندشینى كے لئے كسى معقول فردكا انتخاب كرے \_عهد برجيسى ميں دريا آباد ادراعظم گڑھ کی علاقہ داری تکسال، قید یوں کی تکہداری ادر فوج کی سربراہی سب ای راجہ کے نام تھی ۔ ماری 1858ء میں امان اور انصاف کے عام اعلان کے بعد راجہ صاحب اپنے موروثی علاقے پر قابض اور متمكن سے كەكھنۇ يولىس چيف كے ايك كارندے ديبى يرشاد كى مخبرى يرجوأن سے ذاتى عداوت رکھتا تھا کیتان پٹیرک آرکے بہیانیل کےسلسلے میں ماخوذ ہوئے قصور صرف اتنا تھا کہ صاحب اختیار ہونے کے باد جود انھوں نے احمد الله شاہ اور ان کے تلنگوں کو کیتان آرکوب کا بسر کا گر گولیاں مارنے سے ندروکا۔ پہلی اکتوبر 1859ء کوراجہ صاحب کے صدر مقام تارے والی کوشی کے سامنے ای مقام پر جہاں کپتان آر کا قتل ہوا، ان کو پھانسی دی گئی۔ بھانسی کا پھندارا جہ صاحب نے خودا سے گلے میں ڈالا اور بجائے ہندوانے کریا کرم کے لاش کیتان آرکی یادگاری لاٹ کے ياس منى مين توب دى گئى۔ ( ٹيلرص ١٦٤، قيصر التواريخ ص 283، 361 - 360)

52\_الصاص 262

33 - مرقع خسروي ص 503 504 ايضاً ص 504

35\_قيم التواريخ ص 211

36\_مشہور فرانسیسی مُستَشرِ ق گارساں دتای نے اینے 1856ء کے سالانہ خطبے میں واجد علی

شاہ کی معزولی کوای عنوان سے پیش کیا ہے۔

51 - الضأص 224

134 يراس 134 \_\_ 38 37\_قيمرالتواريخ ص230 39\_ قيمرالواري 291 40\_اسلا كك تلجر (انكريزي رساله حيدرآباد) جنوري 2001 وس82 42 الضأص 260 41\_قيم التواريخ ص 225 43\_الفياص 259،259 44\_الضأص 245 46\_الضأص 244 45\_الصّاص 244 47\_الصَاص 233\_233 48\_الصاص 230 50 \_ الصناص 255 49\_الفأ229

53-مرفع خسروي ص 518-12:517 ر ذيقعده 1273 ه كو برجيس قدر كي مندنشني ميس چیش چیش مہینہ بھی تمام نہ ہوا تھا کہ بیلی گار دیر دھاوے کی غرض سے گھات کی تلاش میں جھکملی سے جائے وقوع کا معائد کررہے تھے کہ کسی قدرانداز نے آنکھ ہی کو کولی کا نشانہ بنایا۔12 روی الحجدان کی سوئم کی مجلس میں دوسرے عما کدین شہر کے ساتھ منور العدولہ، سابق نائب سلطنت ، بھی تھے اور وہیں سے جناب عالیہ کے حضور میں لے جائے گئے۔ قیصر التواریخ ص 243)۔

54 - قيصر التواريخ ص 336 332

56۔الینا ص 334: گول دروازہ بکھنو ، گھن کھن جی کی کھی کے پہلوکی تک گلی کی راہ ہے آگے بر صية وايك كشاده مكان كادروازه آتا ب جس مي من اوردالان محى ب-1957 مي بهندى كمشبوراويب اوركتاب" ندرك يحول" كمولف امر الال ناكرال من مقيم تصاورد ي راوي بيل كه حفرت محل في قيصر بالع كى سكونت رك كرك ايد مات اى كمريس بسرى تى يتى بكارى "شاه بى كامكان قديم" رابوگار

58\_قيمرالتوريخ ص 343

57\_م قع خسروي ص 499

60\_اقلم من كي تاجدارس 18

59 \_ الفِناص 344 \_ 345

62\_قيم التواريخ ، ص 467

215 215-61

63 - نظاره بكهنؤ ، ملكة حضرت كل تمبر ص 28 ما الصناص 25

65۔ ٹیلرس 271: اگر قیصر التواریخ ص 347 کے بیان کوشلیم کرلیا جائے کہ گولی کسی جمار نے ماری تھی جب بھی شاہ جی کے درجتہ شہادت میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ۔ ہنو مان گڑھی کے واقع میں مولوی سید امیر علی کی وعائقی کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ مارے جائیں۔(قیصر التواریخ ص 128 )احمدالله شاه کود ہی درجنه شیادت بغیر مائے عطاموا۔

66\_ثيرص 271

67 - چوپڑائس 4، چوپڑااور سین نے اس واقعے کہ تاریخ 5 رجون 1858 میکھی ہے۔اور ٹیلر نے 15 رجون جوزیادہ قائل اعتبار ہے۔

## مردمجابدت بهكاري

بات ان دنوں کی ہے جب زمینداروں کے ظلم وستم کے تحت آ دی بای عوام بڑی بے عاری اور کس میری کی زندگی جھوٹا نا گیور میں گذارر ہے تھے ایسے میں بیرونی طاقتوں نے حالات کواورزیادہ وحشتناک بنادیا تبدیلی نمہب کے نام پر عیسائی اور غیر عیسائی عوام کی تفریق قائم ہوگئی جرمن مشیزیز اور کتھیو لک چرچ کے آپسی جھکڑوں نے بھی نہ ہبی عصبیت کوفروغ دیا دوسرى طرف ايسك الله يالميني كظلم وستم في عوام كي مبركايا ندلبريز كرديا تفالبذاانبول في ظلم وستم کے خلاف چھوٹی موٹی لڑا ئیاں1857ء کے پہلے ہی شروع کر دی تھیں لیکن ایک ذ مہ دار، دوراندلیش اور سمجھ دار قیادت کی کمی نے یہاں رونما ہونے والے سیاس اتھل پھل کومنظم انقلاب کی شکل اختیار کرنے ہے رو کے رکھا حیث بٹ واقعات بلا شبہ ہوتے رہے اور سینول میں خاموش آگ دہکتی رہی۔اس عبد کالوک ادب پڑھئے تو آپ کواحتیاج کی زبردست نئے سنائی دے گی مثلاً بیرونی افراد کے متعلق آ دی پای عورتوں کا یہ کہنا کہ وہ ہمارے کا لیے اور خوبصورت بالول میں جوؤں کی حیثیت رکھتے ہیں یا ہو،اور ستھائی زبان میں اس طرح کے کیت ملتے ہیں جن کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں روٹی کے ایک ٹکڑے پر ہی گذارا کرتا پڑے تو بھی ہم اسے بانٹ کرکھا میں کے خواہ اس کے لئے جمیں روٹی کے غزوں کواٹی نے پتول پر ہی رکھ كركيوں نہ كھانا پڑے۔ بياس سياس شعور كى علامت تقى جو شيخ بھكارى (1) كے ذريعے مختلف قبیلوں میں پنپ رہاتھا۔ انگریز اس خاموش فم و غصے کی لبر کومسوس کررہے تھے اس لئے انہوں نے Captain E. T. Daliton کو جو شال مشرقی سرحدی علاقے میں ضلع افسر سے

چھوٹا نا کپور میں کشنرا ورخصوصی ساس ایجنٹ بنا کر بھیجا اس تقرری کے بیچھے لارڈ ڈلہوزی کا ہاتھ تھا۔وہ ڈائٹن کی صلاحیتوں ہے اچھی طرح واقف تو تھا ہی اس کی بچیلی تمام کارروائیوں سے آگاہ بھی تھااس لئے اے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹن چھوٹا تا گپور میں پلنے والی تمام انگریز وشمن طاقت كو يكل دے گا۔ اور بورا علاقہ برٹش سركار كے قبضے ميں آجائے گا تحرلار و ولبوزى نے ہندوستانی انقلاب کامیح اندازہ نبیں کیاتھا۔اسے اس کی خبر نبیس تھی کہ بورے ملک میں انگرینوں کے خلاف ا کے ماحول بن چکا ہے اور جھوٹا تا گیور بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ ڈالٹن نے اس علاقے کا عارج7 مارج7 مارج1857 وكوي W. H. Cakes على جواريا من جوادي الله كيشنر تع كراس كے جاري ماه بعد 10 مئی کومیر ٹھ کے فوجیوں نے بغاوت کا بھل بجادیا اور 11 مئی کود ملی انقلابیوں کے ہاتھوں میں پھرے آئی جہاں ایک بار بہادرشاہ ظفر کواز سرنو بادشاہ بنایا گیاان خوشگوار واقعات نے جیموثا تا کپور کے انقلابیوں کو بیجا کیا اور شیخ بھیکاری کی قیادت میں اس پہاڑی علاقے میں آ زادی کا بگل بجايا ـ اس لزائي ميں وشوناتھ سبديو،امراؤ سنگھ، نادرعلی خال،قربان علی خال، راجہ دهيراج سنگھ وغيره وغيره كاا يك گردپ پيش پيش رېا ـ وشوناتھ سبد يو كى عمراس دنت 43 سال كى تقى 1857 ء كى لڑائی ہے ایک سال پہلے انہوں نے عیسائی مشنریز کے سیاہ کارناموں کی ایک رپورٹ گورنر جزل کو بھیجی تھی دراصل یہ جرمن مشنریز آ دی ہای عوام کو ایک جانب عیمائی بنارہے تھے اور دوسری طرف آزادی کی اس پوری تحریک سے کول عوام کوالگ رکھنے کی کوششیں کررہے تھے جوانہوں نے بہت پہلے ہے شروع کررکھی تھیں انہیں دنوں جرمن مشنریز کا ایک دستہ را کچی آیا اور اس نے کوسنر ج ج كى بنيادر كلى جوابھى تك موجود ہاوراس شمر كاايك براج ج سے مرجمن ياوريوں كى يہ تحكمت عملى كأم ندآئى اور جب دا تا پور ميں بغاوت كا بېلانعره پيرعلى كى قياوت ميں بلند ہوا تواس كى محونج جیموٹا نا میور کی وادیوں میں بھی سائی دی جہاں پہلے ہے بی اس علاقے کے سرفروشوں نے شخ بھکاری کواپنا قائد تشلیم کرلیا تھا۔ جب آگ کی طرح دانا پور کی بغاوت کی خبر پھیلی تو ہزاری باغ ے را کی تک کا علاقہ اس کی لپیٹ میں آگیا۔ انگریزوں نے بدحواس ہو کر بزاری باغ میں سرکاری د فاتر ، جا کدا دا درخز انول کی حفاظت کا انتظام کرنا شروع کیا۔ مگراس وقت تک شیخ بعکاری كى رہنمائى ميں آزادى كے متوالے دور تك جاچكے تھے۔ انگريزوں كواس كى فكر ہوئى كه كبيل ايسانہ ہو کہ گرینڈٹریک روڈ پر شیخ کے جوانوں کا قبضہ ہو جائے اس لئے انقلابیوں کی سرکو بی کی خاطر

ڈالٹن کوخصوصی مراسلے بھیجے گئے تا کہ انگریز فوج شیخ بھکاری کا ڈٹ کرمقابلہ کر سکے انگریزوں کی حالت اس وقت تک خراب ہو پیکی تھی ان کے افسروں کا دستہ راتوں رات ڈورنڈ ااور ہزاری باغ ہے بھا گتا ہوا مجوڈ رکی طرف روائہ ہو گیا۔انقلابیوں نے ان کے بنگلوں کو ہر باد کر دیا ہزاری باغ جیل سے قید بول کونجات دلا دی خزانوں کولوٹ کرفو جیوں میں تقتیم کردیا \_غرض بوری کوشش کے باوجودا نگریز ہزاری باغ میں بغاوت کی کامیانی کونہ روک سکے ہزاری باغ ہے بچھ ہی فاصلے بررام گڑھ تھااور رامگڑھ میں ہندوستانی فوجیوں کا جم گھٹ تھاوہ سب انگریزوں کے وفادار بتھاور یہ سب سکے فوجی افسروں کی ماتحتی میں تھے۔ شیخ بھکاری نے ان فوجیوں کے اعلیٰ سکھ افسروں سے بات چیت کی اورانہیں انگریزی حکومت کی و فا داری ہے باز رکھا شیخ بھکاری کی سیاسی بصیرت نے سکھ قوم کوآ زادی کی لڑائی میں ایک بار پھر ہے شریک کیا۔اور آ زاد چھوٹا ٹا گپور میں ان کے لئے باعزت جگہ مخصوص کرنے کے لئے ان ہے دعدہ کیا انگریزوں نے اس پھیلتی ہوئی جنگ کے پیش نظر ڈورنڈا کی ہندوستانی فوج ہے ہتھیار چھین لینے کا منصوبہ بنایا اس وقت تادر علی خال، شخ ا ما نت ، ما دهوستگهها در فیروز خال اس بٹالین میں موجود نتھے انگریزوں کوان کی و فا داری پر بڑا بھر دسہ تھالیکن برنسی کومعلوم نہ تھا کہ بیتمام لوگ شیخ بھکاری کے ہم راز تھے اوراس وقت کے منتظر تھے شیخ بھکاری نے وشوناتھ سبدیوے مشتر کہ کمان کے ساتھ اعلان جنگ کیا چٹانچہ رانجی اور مانجھی ، ہزاری باغ، رام گڑھ، اور چوٹو یالو کا علاقہ شیخ بھکاری نے ابتدائی مرحلوں میں ہی آزاد کرالیا۔ اوران آ زادعلاقوں میں زینی اصلاحات نافذ کردیں جن کی زمینیں چھین لی گئی تھیں انہیں واپس مل محکیں ۔ان اصلاحات کی خبر جب جوڈیشنل کمشنر W.H.Oakes اور کیٹن ابراہیم کو ملی تو انہیں بہت تشویش ہوئی انہوں نے گرینڈ ٹر تک روڈ کی حفاظت اور چوٹو یالی کی گھائی صاف کرنے کے لئے سخت ترین مدایتی جاری کیس اورنئ کمک جھیجیں اس وقت شیخ بھکاری نے اینے فوجی وستے کو ڈورنڈا کی طرف بڑھنے کا تھم جاری کر دیا تھا چوٹو یالو میں انگریز شیخ بھکاری ہے شکست کھا کر ایناCannon چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اے پھر سے حاصل کرنا ان کے لئے ضروری تھا تگر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ شیر کے منے میں جائیں ۔ شیخ کے جوانوں کی ایک جماعت دو supponder cannon اور بارود کے ساتھ ڈورنڈ ا کی طرف کو پچ کر گئی شیخ کی جماعت میں مادھوسنگھا کی زیردست فوجی اور سمجھ دار آ دمی تھا۔ جب شخ کے جوان ڈورنڈ اکی طرف بڑھ گئے تو چوٹو یالومیں جگت یال سنگھ

كورائے ميں رفنہ بيداكرتے ہوئے بايا۔ بيدہى جكت بال سكھ پر گنايت ہے جووشوناتھ سبد بواور شیخ بھکاری کا راز داں اور ساتھی تھااور جس نے انتہائی نازک موڑیر نہصرف ان دونوں کو دھو کہ دیا بلکہ شخ بھکاری اور امراؤ سنگھ کی بھانسی کا سبب بھی بنا۔اس نے پیٹوریہ گھاٹ کو کٹوا دیا تا کہ ہزاری باغ ہے باغیوں کا دوسرا دستدرانجی کی طرف ندآئے مجبوراً جوانوں نے اپناراستہ بدل دیااور فاصلے ۔ ہے ہی ڈورنڈ اکے انقلابیوں سے رابطہ قائم کیا اور رائجی ہے 20 کلومیٹر کی ووری پر بردموعلاقے میں قیام کیا بزاری باغ کے فوجیوں کی کمان اس وقت سندرسائنی کے ہاتھوں میں تھی جوا پنا کوئی برانا حساب انگریزوں سے چکانا جاہتا تھا ڈالٹن جو اس علاقے کا تمشنرتھا اس قتم کے واقعات ہے یریشان تفاوہ انگریزی فوجوں کی مدوحاصل کرنے میں مصروف رہا۔ شیخ بھکاری کے وفادار دوست مادھوسنگھاور نا درملی خال ڈورنڈ ابٹالین کے انقلابوں کی قیادت کررے تھے۔مادھوسنگھ کورانجی جہنجنے کی جلدی تھی تگریٹنے بھکاری اور امراؤ سنگھ نے انقلابیوں کو یقین دلایا کہ چوٹو یالو کا پہاڑی راستہ انگریز دل کے لئے بند ہوجائے گا۔اس وقت رانجی میں تمن بڑے زمیندارانگریز ول کے وفادار تنھے بل بھدر سنگھ، پنامبرسا ہی ،ادر جگت پال سنگھ۔اس درمیان شنخ بھکاری نے اپنے وفا دار سیا ہیوں اور انسروں کو بھی سمجھا کراینے حلقہ اڑ میں کرلیا یمی نہیں جنے منگل یانڈے کو بھی انگریزوں کی مدد ہے بازر کھا۔ان فوجیوں کا براہ راست مقامی آبادی ہے خصوصی رشتہ شیخ کی وجہ سے قائم ہو گیا۔اس تعلق كے سبب مختلف شم كى اطلاعات انبيں ملتى رہيں تشويش ناك حالات كود كيھتے ہوئے انگريز افسروں نے ڈورنٹراے فرارحاصل کرنا جا ہااور 2 اگست نصف شب میں نہایت خاموشی کے ساتھ یہ علاقہ چھوڑ دیا۔ ان میں ڈالٹن جیسا مدبر،اور دانش مند کمشنر بھی شامل تھا۔ اس نے جرمن جے جے کے یا در بول اور افسروں کو بھی شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا شخ بھکاری بیک وقت فوجی نقل وحرکت کی ر ببری کررے تھے اور حضرت محل اور بہادر شاہ ظفر ہے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوششوں میں مصردف شے۔ رانی کی جھانسی کا پیغام بھی ان کے نام آیا تھا اس طرح بیک وقت اس آومی کی آ تکھیں ہندوستان کے جاروں طرف گھوم رہی تھیں مثل بارہ، شنخ بھکاری متحرک تھے جب انہوں نے حالات کا جائزہ لے لیا تو مادھوسنگھ اور نا درعلی خال ساتھ 2 اگست کو جار بجے را نچی پہنچے جس وقت وہ رائجی کی سرحد میں داخل ہوئے تو عوام کاعظیم الثنان جلوس ان کے استقبال کے لئے برو ھا اور W.H.Oakes جوڈیشنل کمشنر جو ہندوستانیوں کا بدترین وشمن تھا انقلابیوں کے غم و غصے کی ز دیس کھر کیا۔اس کا بنگلہ جلادیا گیا اسامان لوٹ لے گئے اور اس کے ساتھی Davis and Monclif ک ر ہائش گاہ بھی نذر آتش کردی گئی را فجی جیل کی باری اس کے بعد آئی جہاں تمام قید یوں کور ہائی دی سی تھی۔جیل کی سلاخیس توڑ دی گئیں اس کے بعد انقلابیوں کا کارواں ڈورنڈ اکنٹونمنٹ کی طرف بر هاراه میں جرمن چرچ کے وہ یادری بھی زومیں آئے جو انقلاب دشمن تقے اور جن کے مذہبی تعصب کی وجہ ہے آ دی بای عوام ظلم کا شکار ہوئے تھے انہوں نے کوسنر چرج کے اوپر توپ سے مولے چھوڑے اس دفت ہے منگل یا نڈے بھی اس کنٹونمنٹ میں تھا اس نے انقلابیوں کے طرز عمل کود کھتے ہوئے سلم کی ترغیب دی مگر انقلابوں نے ہر موندی کو یار کرتے ہوئے اسے اپنے قضے میں کرلیا بے کھے انگریز افسرول نے بھاگ کردامودر ندی کے کنارے پناہ لی اور پھر ہزاری باغ كى طرف كوچ كرنا جا با مكر بزارى باغ يملي بي شيخ بهكارى كے قبضے بين آكيا تھا جہال جوانوں نے انگریزوں کے بنگلوں کوجلا دیا اورخز انوں کوعوام میں تقسیم کردیا تھا یباں بھی را نجی کی طرح جیل کے قید یوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ہزاری باغ، رائجی اور ڈورنڈاکی کامیابی کے بعد ﷺ بھکاری ان علاقوں کو متحکم کرنے کی خاطر تر قیاتی منصوبہ بنانے میں لگ سے لیکن چھوٹا ٹا مچور سے کلکتے کی سرحدیں التیں تھیں جہاں انگریز کافی طاقتور تھے اور وہی ملک کامرکزی مقام بھی بناہوا تھااس لئے انگریزوں نے نہایت ہی عقرندی کے ساتھ ہندوستانیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں کو تیز کردیا چھوٹا تا گپور کے ہاتھ سے نکل جائے کا مطلب بیٹھا کہ انگریزوں کو ہندوستان خالی کر دیٹا پڑتا۔وہ ایل جیتی ہوئی بازی کو ہارنے کے لئے جھی تیار نہ تھے چنانجہ راجاؤں نوابوں ،امیرول، زمینداروں اور دیکرغدار ہندوستانیوں کے ذریعے چھوٹا تا گپورکو پھرے غلام بنانے کی مہم شروع کر دی گئی۔اس سلسلے میں پھور سے کے بر گنایت جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ان کے بہت کام آیا ۔ پھوریہ وشو ناتھ سبد بواور شخ بھکاری برابر آیا کرتے تھے انہیں اس کاعلم نہیں تھا کہ پر گنایت انكريزوں سے ملاہوا ہے چنانچەسارى فوجى حكمت عملى اور انقلاب كى توسىع كايورا نقشه يركنايت نے انگریز کمشنزاور حاکم اعلیٰ کو بھیجنا شروع کردیا اس کا ایک برد اسب بیتھا کہ شنخ بھکاری اور وشو ہاتھ سہدیو کے تعاون کے ذریعے صرف ساس انقلاب کے آنے کی امیر نہیں تھی بلکہ یوری معیشت اور جا کیردارانہ نظام کوخطرہ لاحق ہو گیا تھا جب انگریزوں ہے چھپنی ہوئی زمینیں کسانوں میں تقسیم کر وی کئیں اور ان پر کئے گئے مظالم کا تدارک شروع ہو گیا تو پھوریہ کے پر گنایت کواپنے وجود کے لئے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ 84 گاؤں کا ایک برداز میندار تھا اس کی رعایا اس کے ظلم وستم سے پریٹان تھی لہٰذا اس نے انگریز دوستوں کوشخ بھکاری کے منصوبوں سے آگاہ کر دیا اور ان دونوں کے خلاف ایک سازش رہی۔ خلاف ایک سازش رہی۔

جس دم ڈورنڈ ااور رانجی پرانقلا بیوں کے فتح کی خبریں او کوں کولیں تو جائے باسداور سنبل بوراور جھوٹا تا گپور کے تمام علاقوں میں شادیانے نج اٹھے 1857 کی 2 اگست کی تاریخ را نجی اور ڈورٹڑا کے لئے ایک تاریخی دن بن گیااس فٹح اور کامیابی کاسبرہ شخ بھکاری وشو تاتھ سبد ہو، تادر علی خاں ، مادھو سکھ اور ہے منگل یا نڈے کے سر ہے۔ شیخ بھکاری کی مدیرانہ شخصیت کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس علاقے کے عوام کورنگ دنسل اور ندہجی عصبیت سے آزاد کر کے ایک تو می پر جم تلے متحد کیا شیخ بھکاری نے فوجی اور غیر فوجی شہر یول کے تعاون سے ایک مخلوط نظم ونسق کا بند و بست کیا اوراب اس عارضي نظم كوايك متحكم شكل دين باقى تقى -شيخ به كارى كواس كاعلم تفاكه ندازاني بجوكول بیٹ اڑی جاسکتی ہے اور شرچھوٹے وعدوں برکوئی فوج دریا تک بحروسہ کرسکتی ہے اس لئے انہوں نے تمام جھوٹا تا گپور میں ایک مشتر کہ محاذینا کرعوام کی فلاح کا کام بھی شروع کر دیا توانی فلائ و بہبود کے مختلف اقد امات نے بہاں کے زمینداروں میں غلط فہمیاں پیدا کردیں انہوں نے مجھ لیا کہ شخ بھکاری اور وشو تاتھ سبدیو کی مشتر کہ سیاسی تھمت مملی ہے را جہ رجواڑوں اور بااثر خاندانوں اور افراد کی بالا دئی ختم ہو جائے گی، زمینداری بٹ جائے گی ۔ فریب اورمفلوک الحال عوام کے ہاتھوں میں حکومت جلی جائے گی اور صدیوں کا آمرانہ نظام مٹ جائے گا چونکہ یے بھکاری کے سارے بروگرام خفیہ نوعیت کے ہوا کرتے تھے اور وہ زمانہ میڈیا کے توسیع کانبیں تھا اس لئے لوگول کوانقلاب کے بامقصد ہونے کے طریقوں سے واقفیت نہیں کرائی جاسکی اور شیخ بھکاری کے دشمنول کی تعداد بردھنے لگی ۔ سیای شعور کی کی اور انگریزوں اور اعلیٰ طبقے کی ملی بھکت نے ان انقلابی اقدام کودھکالگایا جوشنخ بھکاری نے اپنی نہم وفراست سے اٹھائے تھے اور میا گر کامیابی سے جلتے رہے تو ہندوستان کی تاریخ بی بدل جاتی۔ چنانچدرامگو ھے راجہ مجھو سکھے نے اس آنے والے خطرے کواچھی طرح سمجھ لیا اور وہ انگریزوں کے لیے و فادار ہو گئے۔ انقلابیوں کی بغاوت کونا کام بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا انہوں نے انقلاب کو کیلنے اور شیخ بھکاری کے خلاف سخت اقد امات اٹھائے جانے کے لئے اپنے بھائی رام ناتھ سنگھ کومقرر کیا جس نے میجر Sumpson اور اہلی

حکومت سے رابطہ قائم کر کے جھوٹا نا گپور کی اس بغاوت کو کیلنے کا بیڑا اٹھایا چنانچہ ڈالٹن،
Sumpson دراوک نے مل جل کرساز شوں کا ایک جال بنا اور جھوٹا نا گپور میں لڑی جانے والی سیا آزادی کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک بڑا پروگرام بنایا۔

رام گڑھ میں اس وقت جو بٹالین موجود تھی وہ شنخ بھکاری کی قیادت میں بغاوت کاعلم اٹھا بكي تقى ال لئے راجه رام گڑھ كى زندگى كوبھى خطرہ لائق ہو گيا تھا يہ غير معمولى كام تھا اسے شخ بھکاری کی سیاسی بھیرت اور راجہ وشوناتھ سہدیو کی رفاقت کا متیجہ مجھنا جا بئے جب بیرسب کام شخ كررے تھ تواس علاقے كے بعض راجه اور زمينداروں نے غدارى كا ايك ايسا جال بجھايا كه آزاد کئے گئے علاقے بھرے ایک بارانگریز ایجنٹ کی ماتحق میں آجا کی اس اجا تک خطرے کے پیش نظر شیخ بھکاری نے رامگو ہے چوٹو یالو اور وہاں سے پھور سے تک کے تمام راستے کا ف ڈالے درختوں سے کئی ہوئی سرمکیں جھپ گئیں آ دمیوں کا آنا جانا نیرممکن ہوگیا۔ یہی وہ واحد طریقتہ تھا جس سے انقلاب دشمن افواج کورائجی ڈورنڈ ااور پھوریہ کی طرف جانے ہے روکا جاسکتا تھا۔ شیخ بھکاری کے ان کاموں نے نہ صرف انگریزوں کے لئے دشواریاں کھڑی کردیں بلکہ مقامی غداروں کو بھی جیرت میں ڈال دیا اب انگریز وں اور غداروں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ عمل میں آیااس سازش کاسب سے بڑا سرغنہ پھور سے کا پر گنایت تھا جس کا گھر ایک طرح ہے بھکاری اور وشوناته صبديوي خفيه آماج گاه بن چيكا تھاان دونوں انقلابيوں كواس كى مطلق خبرنة تھي كه پھور بدكاير گنایت آستین کا سانپ ہے۔اس عدم واقفیت لاعلمی اور دشمن پراعتماد کی وجہ ہے انگریزوں نے مختلف راستوں سے ہزاری باغ پر حملہ کر کے اسے اسے قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ گورز جز ل جغرافیائی اہمیت سے واقف تھا وہ مجھتا تھا کہ چھوٹا تا گپور اگر ہاتھ سے نکل گیا تو بنگال ہے ہندوستان کی ساری راہیں مسدود ہو جائیں گا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا سارا افتدار جاتا رہے گا۔ انگریزوں کی کوششوں کود مکھتے ہوئے وشوٹا تھ سبد بواور شیخ بھکاری نے 6 ستبرکو ہزاری باغ پرایک شد پر حملہ کرنے کی اسکیم بنائی تا کہ گرینڈ ٹرینک روڈ سے ہندوستان کے تمام علاقوں کو جانے والےراستے کاٹ دئے جائیں۔ شیخ بھاری ایک آزاد چھوٹا تا گیور کا خواب بھی دیکھرے تھے انہوں نے آ مدورفت کے سارے وسائل انگریزوں کی دست رس سے دور کرنے کے منصوبے بنائے۔ انہیں اس کا یقین تھا کہ انگریز باہر سے کمک متکوالیں کے اور مقبوضہ علاقوں کو پھر حاصل

کرنے کی مہم تیز کردیں کے چنانچہ انہوں نے امراؤ سنگھ کی مدد سے ان راستوں کو گھیر ناشروع کیا دوسری طرف بنگال کے گورز کواس بات کی فکرتھی کہ کسی طرح ڈورنڈ اکوایے قبضے میں کرلیا جائے لہذا انگریزوں نے سکھوں کے بھیشن سکھ کو جورام گڑھ میں حولدار کے عہدے یرتھا قید کرلیا اور برى جنگ كى تيارى مين مصروف ہوگيا۔ مراس وقت رائجى ، رام گڑھاور چوٹو يالو ميں، شيخ بھكارى، نا در علی ، خال امراؤ سنگھ، وشو ناتھ سہد یوسب کی نگاہیں ڈورنڈ اکے جوانوں پرنگی تھیں کیونکہ ڈورنڈ ا اس دنت ان لوگوں کا ایک مضبوط مرکز بن چکا تھا شیخ بھکاری اس کوشش میں تھے کہ ہندوستان کیر پیانے پرانقلابیوں کا ایک مشتر کہ محاذ بنایا جا سکے اور جنٹی جلدممکن ہو ہندوستان سے بیرونی افواج کا خاتمہ کردیا جائے۔ شخ بھکاری جاہتے تھے کہ چھوٹا تا گپور کے آزاد علاقوں کوایے ساتھیوں کے حوالے کر کے مرکز کی طرف رخ کریں کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ جب تک پورے ہندوستان پر ہندوستانیوں کا قبضہ نبیں ہوتا انگریز کسی وقت بھی مقبوضہ علاقوں پر قابض ہوسکتا ہے۔ اس کئے انہوں نے پریڈگراؤنڈ میں وشو تاتھ سبد ہو کے ساتھ سارے معاملات ملے کرنے کی غرض ہے جوانوں اور مشیر کاروں کا ہنگا می اجلاس طلب کیا۔اس موقع برراجہ کنورستگھ کو بھی مدعو کیا کیا تھالیکن وہ نہیں آ سکے ۔ پہیں پر مقامی راجاؤں اور راجہ کنور سنگھ کے نامز دافر او کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو کمیں اور وشو ٹاتھ سہد ہو کو اس تاریخی اجلاس سے واک آؤٹ کرتا پڑا۔ شخ بھکاری حادثے کی نزاکت ہے واقف تھے آئیں احساس ہو گیا تھا کہ دشمن سازشوں کا ایک حال بچھانے میں کا میاب ہوگیا ہے اور شاید تمام مقبوضہ علاقہ چھرے حاصل کرلے۔ چنانچے مرکز کی طرف آ کے برصنے کا حوصلہ بہت ہونے لگا ﷺ بھکاری نے اپنے ہی دوستوں کی گرائی ہوئی دیوار کو پھر سے کھڑی کرنے کی کوشش میں وقت صرف کرنا شروع کیا ٹھیک ای وقت اٹھیں پھور یہ کے برگنا بت کی سازشوں کا تفصیلی علم ہوا۔ یہ ایک زبردست حادثہ تھا جس کی تاب لا تا دونوں انقلابیوں کے لئے مشکل تھا چنانچہ امراؤ سنگھ کے مشورے پر شیخ بھکاری نے ایک بار پھرے گور بلاطریقتہ جنگ کو اختیار کرنا ضروری سمجھا گرشاید وقت ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا غداروں کی بن آئی تھی، ملک کے دوسرے حصے ہے بھی انقلابیوں کے پہیا ہونے کی خبریں ملنے لگی تھیں۔مہارانی جھانسی ر حصرت محل کے زوال کی افوا ہیں بھی گرم تھیں۔انگریزوں نے ہندوستانیوں کی مددے سے سب مجھاتی عجلت اور ہوشیاری ہے کیا کہ شنخ بھکاری اور ان کے دوستوں کوسنجلنے کی مہلت نہیں ملی

پنانچا کی اردست الرائی علاقول کی سر کول پر ہوئی انگریز افواج نے رائی کی سر کول کوخون کی شدی شرب تبدیل کردیا۔ شاید بی کوئی گھر بچا ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فرداس تاریخی لڑائی میں کام نہ آیا۔ بندوق اور توپ کے گولول سے انسانی جسم دھنی ہوئی روئی کی طرح فضا میں بھر گئے سے جا کہ ادیں لوٹ لی گئیں، عورتوں کی عصمت ریزی ہوئی اور بچوں کوسٹیوں کی توک پر رکھا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ چٹینر فال نے شاید بغداد اور نا در شاہ نے دبلی میں بھی اتنی بڑی خون ریزی فول کا کہنا ہے کہ چٹیئر فال نے رائی اور ڈور مٹرا کے علاقے میں گی۔ ہر طرف ایک ہاہا کار بچ گیا تھا گئی رفت ہا کہ اور فور مٹرا کے علاقے میں گی۔ ہر طرف ایک ہاہا کار بچ گیا تھا گئی ہورا نا کی اور ڈور مٹرا کی علاقے میں گی۔ ہر طرف ایک ہاہا کار بچ گیا تھا گئی ہورا کی معرکہ کر تھا تھی ہورا میں ہے لوگ کہا نیوں میں میں اس طرح بھر گیا تھا گویا ہے بورا علاقہ کو کئے کی کھان ہوا در دوہاں آگ لگ گئی ہورا نجی کی گلیاں بقول اس طرح بھر گیا تھا گویا ہے بورا علاقہ کو لئے کی کھان ہوا در دوہاں آگ لگ گئی ہورا نجی کی گلیاں بقول اس طرح بھر گیا تھا گویا ہے بورا علاقہ کو لئے کی کھان ہوا در دوہاں آگ لگ گئی ہورا نجی کی گلیاں بقول اس طرح بھر گیا تھا گویا ہے بورا علاقہ کو لئے کی کھان ہوا در دوہاں آگ لگ گئی ہورا نجی کی گلیاں بقول اس طرح بھر گیا تھا گویا ہے تھے دور دور دور تک کوئی گلوق تا بہت نہیں تھی مندروں اور مجدوں کے در داد اور کھائی نہیں دیتا تھا۔ سرشام نحوش آدازی در در دون کے کے سے دور دور در تھا گیا۔ سرشام نحوش آدازی در در دانوں کے در دونے کی صدا کیں سائی دیتی تھیں غرض کہ قیا مت آگی تھی۔

انقلابیوں نے اپنی شکست کے بعدا یک بار پھر ہے جنگل کی راہ کی ہیں نے ابتداء میں لکھا ہے کہ شخ بھکاری نے بھور یہ کے پہاڑی سلسلوں میں بھی اپنا جائے مسکن بنالیا تھاا درجنگلوں ہے گزرتے ہوئے کنورشکھ کے علاقے تک ایک عارضی راہ بنائی گئی تھی۔اس کی اطلاع پھوریا کے پر گنایت اس راز ہے واقف نہیں ہے۔اس کے اس خول کنایت کو تھی ہے تھی ہے ہوئے کی خفیہ پناہ کا بعدوہ چھیتے چھیاتے پھوریا بینچے۔ جہال وہ غارا بھی تک موجود ہے جو شخ کی خفیہ پناہ گاہ تھی۔ پھوریا کے بہاڑی سلسلے ہے وہ رام گڑھ جانے والے تھے اور دہاں ہے وہ جگد کی پور جانے کا منصوبہ بنارہ ہے تھا کی امراؤ سنگھ اور شخ بھاری ایسا نہ کر سکے۔اس درمیان گریزوں فی جانے کا منصوبہ بنارہ ہے تھے کین امراؤ سنگھ اور شخ بھاری ایسا نہ کر سکے۔اس درمیان پانی کی جانے کا منصوبہ بنارہ ہے تھے کین امراؤ سنگھ اور شخ بھاری ایسا نہ کر سکے۔اس دوطن کو انقلا بیول فی خوالف اظہار بیان کے لئے تیار کیا۔انگریزوں نے اب چھوٹا نا گیورے باہری نئی سکھوٹوج کو طلب کیا۔ یہ سکھوٹوج گورام گڑریوں سے خالف اظہار بیان کے لئے تیار کیا۔انگریزوں سے خال تھی۔انگریزوں نے سکھوٹوج گورام گڑر سے طلب کیا۔ یہ سکھوٹوج شخ بھوکاری کیا رناموں سے خالی تھی۔انگریزوں نے سکھوٹوج گورام گڑر سے طلب کیا۔ یہ سکھوٹوج شخ بھوکاری کے کارناموں سے غافل تھی۔انگریزوں نے سکھوٹوج گورام گڑر سے طلب کیا۔یہ سکھوٹوج شخ بھوکاری کے کارناموں سے غافل تھی۔انگریزوں نے سکھوٹوج گورام گڑر سے معافل تھی۔انگریزوں نے سکھوٹوج گورام گڑر سے سے خوالف الشرور کیا کورام گڑر سے معافل تھی۔انگریزوں نے سکھوٹوج گورام گڑر سے کارناموں سے خافل تھی۔انگریزوں نے سکھوٹوج گورام گڑر سے معافل تھی۔انگریزوں نے سکھوٹوج گورام گڑر سے سکھوٹوج گورام گڑر سے سکھوٹو سے کھوٹو سے کورام گڑر سے سکھوٹو سے کھوٹو سے کورام گڑر سے سکھوٹو سے کھوٹوں کورام گڑر سے سکھوٹو سے کورام گڑر سے سکھوٹوں کیا کیا کی کی سکھوٹو سے کورام گڑر سے سکھوٹوں کی کھوٹوں کورام گڑر سے سکھوٹوں کورام گڑر سے سکھوٹوں کورام گڑر سے کورام گڑر سے کیا کی کورام گڑر سے کورام گڑر سے کورام گڑر سے کیا کی کورام گڑر سے کی

بٹالین سے ملنے کا موقع نہیں دیا اور ان کی مدد سے ڈورنڈ امیں انقلابیوں کو زبردست شکست دی۔انگریزوں کی اس کامیابی کے لئے تاریخ نے کمشنر ڈالٹین کے سریہ سہرا با ندھا۔ ڈورنڈ ا کے ز وال کے بعد ہی بیمنادی بھی کی گئی کہ ایسٹ انڈیا سمپنی نے بغاوت میں ملوث ہر مخض کوموت کی سزا سنائی ہے۔اب یورے علاقے بران کا قبضہ ہو گیا تھا چنانچہ 22 اگست 1857 کوڈ الٹین ایک فاتح كى حيثيت برانجي آيا- مندوستانيول كحوصلات يست موسك تصكراس كى آمديركوئي احتجاج نہیں ہوا۔ایبالگتا تھا کہ سموں کوسانب سونگھ گیا۔ شیخ بھکاری اور ان کے دوستوں کی قبل از دنت موت کی افواہیں پھیلا دی گئیں تا کہ بچے کھچے انقلا ہوں کے حوصلے ہمیشہ کے لئے بہت ہو جائیں۔انگریزایی حال میں کامیاب ہو گئے اور باغیوں نے سپرڈال دی۔مرشخ بھکاری ان تمام حادثات سے یر ہے جنگلوں اور بہاڑوں کی وادیوں میں انقلاب کا نیا نقشہ مرتب کررہے تھے۔وہ وادی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے جہاں شیخ بھکاری دن کے وقت جیسے کراسلحہ سازی کاعمل انجام دیا کرتے تھے۔ رات کے دفت وہ وادی ہے اس جگد آجاتے تھے جہاں پھور یا کے لوگ خور دونوش کا سامان پہنچایا کرتے تھے۔ شخ بھکاری پر گنایت سے بدلہ لینے کے منتظر شے گرفتدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ انقلابی کامیابی ہے ہمکنار ہوں اور شیخ بھاری جیسے جیا لے محت وطن ایک سیکولر، جمہوری اور آ زاد ہندوستان میں سانس لے عیس۔

## شهيد صحافت علامه محمر باقر

تحقیق ہے ہے بات پائے جوت کو پہنچ جکی ہے کہ شالی ہند ہیں اردو صحافت کے بانی مولوی محمد باقر ہیں جوآ ہے حیات کے مصنف مولا نا محمد حسین آزاد کے والد بزرگوار تھے۔ ہندوستانی تاریخ صحافت کی رو سے انھیں پہلا شہید قرار دیا جا تا ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اب تک ان پر باقاعدہ کا مہیں ہوا ہے اور نہ بی ان کے حالات زندگی کا ہمیں پورے طور پرعلم ہے، ای پربس نبیس بلکہ وہ واقعات بھی ابھی پردہ خفا میں ہیں۔ جوان سے منسوب کئے جاتے رہے ہیں۔ میں بین محمد ودمعلومات کی حد تک ان حقائق کی روشن میں چندنتائے اخذ کرنے کی کوشش کروں گا تا کہ فریر ہے ہوں بی حدود معلومات کی حد تک ان حقائق کی روشن میں چندنتائے اخذ کرنے کی کوشش کروں گا تا کہ فریر ہے ہوں۔ سے بین ہے۔

علامہ محمد باقر کی پیدائش کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوسکا ہے کیکن قرین قیاس ہے کہ وہ 1780 میں پیدا ہوئے کیوں کہ جب انہوں نے دبلی اردوا خبار شائع کرنا شروع کیا تھااس وقت ان کی عرتقر یبا 57 برس تھی لیکن مولانا سیدم تقنی حسین نے اپنی تصنیف" مطلع انواز"مطبع کراچی 1981 وصفحہ

551 پران کی بیدائش 1790 ورج کی ہے۔جواس من میں مزید تحقیق کا متقاضی ہے۔

ان کاسلسلاء نسب کئی پشتول کے بعد رسول اسلام حضرت محمصطفے کے برگزیدہ صحابی سلمان فاری سے جا ملتا ہے ۔ان کے مورث اعلیٰ مولا تا محمد شکوہ ایران کے مشہور شہر ہمدان (ایران) سے شاہ عالم کے دور میں یہاں فروش ہوئے تھے۔مولا نامحمد شکوہ کے صاحبز ادے محمد اشرف کا شارا ہے عہد کے نامور علما میں ہوتا تھا۔ان کا احترام شاہ عالم کے در بار میں بھی تھا اور بادشاہ نے انہیں وظیفہ سے سرفر از کیا تھا۔ انھیں کے فرزند محمد اکبر کے اکلوتے جانشین مولوی محمد باقر تھے جن کی ساجی حیثیت کا ندازہ آ غامحمہ طاہر نہیرہ آزاد کے اس قول سے ہوتا ہے۔ باقر شہید شیعوں کے مجتمد تھے''

وہ نہصرف نجیب الطرفین اورعلمی خانوادے ہے تعلق رکھتے تھے بلکہ انہوں نے ایک یاو قار

خانوادے میں آگھ کھولی تھی اوران کے والد مولوی گھرا کبرنے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پرخاصی اتوجہ مرکوز کی تھی۔ انہوں نے شروع شراع جود بلی کے ایک تا مور عالم سے۔ آپ 1825 میں دبلی بعد میں میاں عبد الرزاق کے شاگر دہوئے جود بلی کے ایک تا مور عالم سے۔ آپ 1825 میں دبلی کالج میں داخل کراد ہے گئے۔ ان کی صلاحیتوں ہے متاثر ہوکر لارڈ ولیم بیٹنگ نے آئیس اعزاز ہے۔ بھی نواز اتھا۔ بیان کی قالمیت کا تمرہ میں تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انھوں نے اس کالی میں نواز اتھا۔ بیان کی قالمیت کا تمرہ میں تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انھوں نے اس کالی میں انہوں نے کالی شہرت حاصل کی۔ بہیں انہوں نے کالی کے پرنس ٹیلرکوفاری پڑھائی اوران سے ان کی دوتی پروان چڑھی لیکن اس کی بہیں انہوں نے کالی کے معاون سے کی معاون سے بیلی مرز کے مضامین نہیں ناکھیں۔ ان کے والد نے انہیں نہوں ورز کرایا تھا کہ وہ انہیں نہوں نے سولہ برگر تجسیلداری کے بلا علوم دنیوی سے بھی بہرہ و در کرایا تھا جس کے والد نے انہیں نہوں نے سولہ برس تک اپنے قرائفن منائوں سے اور بعد کوانیس کی طرف رائے ہی عطام وئی تھی جہاں انہوں نے سولہ برس تک اپنے قرائفن منصی ادا کیے بھول سیدم تھی جسین ان کے اندر

'' آزادی اور طبیعت میں اگریزی سیاست سے نفرت تھی اس لئے ملازمت چھوڑ دی' مولا تا سید مرضی حسین مطلع انوار صفحہ 1490 کیٹ خیال ہے بھی ان کے والد انگریزوں کی عملداری میں کا م کرنے سے خوش نہیں ہے اور وہ چاہتے ہے کہ علاسہ باقر دینی مشن پرکار بندر ہیں اور قوم کی خدمت کریں۔ ان کے اس اقد ام سے ان کے والد کی خواہش پوری ہوئی ہوگی اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہم حال ہے وہی زمانہ ہے جب انہوں نے وبلی اردوا خبار شاگع کر تا شروع کی جس انکار نہیں کیا جا سکتا ہم حال ہے وہی زمانہ ہے جب انہوں نے وبلی اردوا خبار شاگع کر تا شروع کیا جس کی ہدولت آئیں ہندوستانی صحافت کا بنیا دگر ار مانا جاتا ہے۔ جب مولوی باقر نے اخبار نکا لئے کا فیصلہ کیا تو آئیں اس کی ضرورت محسوں ہوئی جو آئیں ان کے دیر بیند دوست مسر ٹیلر کے قوسط سے ہاتھ آگیا اس امر کی اطلاع'' ڈیشنری آف نیشنل ہا یوگر افی'' کی درق گروائی سے کو توسط سے ہاتھ آگیا اس امر کی اطلاع'' ڈیشنری آف نیشنل ہا یوگر افی'' کی درق گروائی سے موت ہوئی جس کے بعد یہ پرلیں ان کے لئے نوائی کتا جس شرکی ہوئی جس کے بعد یہ پرلیں ان کے لئے نصاف کیا جس سے بعد یہ پرلیں ان کے لئے نصاف کیا جس کی جس سے بعد یہ پرلیں ان کے لئے نصاف کرا جس سے باتھ تھی اور شیل جس کے بوری ہوئی جس کے بعد یہ پرلیں ان کے لئے نوائی کتا جس شرکی تھی جا ہے تھے کہ اے او نے پونے نے خصاف کو باتھ تھے کہ اے او نے پونے نے سے معرف ہوگیا تھا ادر ٹیلر جو ان دنوں کا لئے کے پرلیل تھے جا ہے تھے کہ اے او نے پونے نے بھی کہ اے او نے پونے

فرو دست كرك اس سے نجات حاصل كى جائے مولوى باقر كے لئے اس سے اچھاموقع اور كيا ہو سكتا تھا۔انبول نے اپنے تعلقات كا فاكدہ اٹھايا اور اسے خريد ليا جو ان كے دبلى اردو اخبار كى اشاعت کے لئے اہم ثابت ہوائیکن ملازمت کی مجبور یوں کی بنا پرشروع میں ان کا نام عمل ادارت میں شامل نہیں ہوتا تھا جبکہ دیگر اعز و کا نام جلی حروف میں شائع کیا جاتا تھا۔ محقیق ہے پت چانا ہے کہان کا نام 1848 سے بدھیٹیت مہتم شائع ہونے لگا تھاان کے والد انگریزوں کی نوکری سے خوش نہیں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ نم ہی کاموں میں دلچیں لیں لہذا اینے والد کی ایما پر ملازمت ترک کر کے وہ علوم نم ہی کی ترویج واشاعت میں مصروف ہو گئے اورا کتو پر 1843 میں" مظهر حق" تا می رساله جاری کیا جس کا سالانه چنده دی رویخ تفایه رساله زیاده دنول تک نه چل سكا\_ان كى شادى ايك ايرانى خاتون امانى خانم سے موئى تھى جن سے محرصين آزاد اور ايك صاحبزادی متولد ہو کیں۔امانی خانم کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی ماسر حینی کی بہن ے کی تھی۔وہ عالم و فاصل ہونے کے ساتھ ساتھ وسیع النظر اور انسان دوست شخصیت کے حامل تے۔ان کے صلقند احباب میں ہندومسلمان عیسائی سجی ند بہب ومسلک کے نوگ شامل تھے جن میں ماسٹررام چندر، پر بھودیال اور ٹیلرسر فہرست ہیں۔وہ مادروطن کی غلامی کوسو ہان روح سمجھتے تھے اور ملک کو انگریزوں کے تسلط ہے آزاد کرانے کے آرزومند تھے۔ انہیں بیاحساس تھا کہ سحافت ى ايما پشے جس كے در ايد ابنا ما عاصل كيا جاسكتا ہے۔ انہوں نے ميدان محافت ميں بھى اہے جہتد ہونے کا ثبوت دیا اور کوشش کی کہ اس میں ملکی دغیر ملکی سبحی طرح کی خبریں شائع ہوں اور اے ایک ادبی حیثیت بھی حاصل ہوای لئے اس میں مشاہیر کا کلام خصوصا قلع معلیٰ متعلق شعرا کا کلام بڑے اہتمام ہے شائع ہوتا تھا۔اس اخبار کے ذریعے وہ عوامی فلاح و بہبود کی خبروں کے علاوہ ساجی بدعتوں، برائیوں اور سرکارک ناکامیوں کوموضوع بحث بناتے اس کے لئے انہوں نے سرکاری حکام کی زیاد تیوں، اقتصادی برحالیوں، جرائم کے ارتکاب کی خبریں شائع كيس ساتھ بى ساتھ دوا ينے اخبار ميں جنگ آزادى كى خبروں ، بادشا ہوں اورشنرادول سے متعلق خبروں،ایسٹ انڈیا کمپنی کی خبروں کوعلیجد ہ علیجد ہ کالموں میں چیش کیا کرتے تھے اور ان کے لئے مستقل اصطلاحات بھی وضع کر رکھی تھیں مثلاً مغل تا جداروں کی خبریں" حضور والا" کے عنوان ے شائع ہوتی تھیں تو ایسٹ انڈیا ممینی کی خبروں کے لئے" صاحب کلال بہادر" کاعنوان تراشا گیا تھا۔ان کا ایقان بلکہ ایمان تھا کہ ایک مدیری ہے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخبار میں ایسے مواد شائع کرے جس ہے توام کے اخلاق اور کر دارکوسنوار نے میں مدد ملے،ان کی زندگی بہتر بنائی جاسکے۔انہوں نے اپنی اسٹی کردکھایا کہ بجابدین وطن صدافت، حریت اوروطن پری بنائی جاسکے۔انہوں نے اپنی صحافتی کی بہترین مثال ہوا کرتے ہیں جس سے آئد ونسلیں سبق لیا کرتی ہیں۔انہوں نے اپنی صحافتی کارکردگیوں ہے ہم میں جوش و جذبہ پیدا کیا،اتحاد کا پیغام دیا اور مستقبل کا خواب نجونے کا ہنر سکھایا اور میدان صحافت میں ایک ایسا شاہراہ تھیر کر گئے جس پر ندصرف اردو صحافت تازاں ہے بلکہ پوری قوم کا سربلند ہے کہ ای جیالے نے سب سے پہلے آگریز دل کو اس ملک سے نکال بلکہ پوری قوم کا سربلند ہے کہ ای جیالے نے سب سے پہلے آگریز دل کو اس ملک سے نکال باہر کرنے کیلئے صحافتی سطح پر اخبائی اقدام کئے۔

مولانا باقر تشمیری دروازہ کے علاقہ میں کھڑ کی ابراہیم خال میں رہتے تھے جہاں انہوں نے ا کے مسجد بھی تقبیر کرائی تھی جو مجوروالی مسجد کے نام سے مشہورتھی اس کے علاوہ انہوں نے 1260 ھ مين ايك امام بارگاه بهمي تقمير كرايا تهاجس كى تاريخ استاد ذوق ني "تعزيت گاه امام دارين" ي زكاني تھی۔ا پی کم دوئی کے ساتھ ساتھ وہ ایک کاروباری ذہن بھی رکھتے تھے چنانچہ اپنے دوست ٹیلر کے مثورے سے ایرانی سوداگروں کی رہائش کے لئے ایک سرائے بھی تقیر کرائی تھی جس سے نہ صرف بیرونی تجارت کوفروغ ہوا بلکہ اسکی آ مدنی سے ان کا ثمار شہر کے متمول افراد میں بھی ہونے نگا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک ندہبی مناقشہ کی بھی خاصی اہمیت ہے جس کا آغاز 1849 کے آس پاس ہوا تھا۔اس میں نواب سید حاملی کا ہاتھ بتایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی انا کی تشکیس کے لئے پیفتنہ پردازی کی تھی جس کے تحت حضرت ذوق کے مقالبے میں غالب کو کھڑا کیا گیا تھا تو مولانا باقر کے مقالبے میں ملامه قارى جعفر على كو\_ان دونول ميس بملخيق بيه فم بمي معامله ربا بعد كومباحثة ،مناظره بلكه مجادله تك پينج میااور شیعه حضرات دو گروہول مولانا باقر کے جمنوا (باقرب)اور مولوی جعفرعلی کے مداح (جعفریه) پیم منقتم ہو گئے۔ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مولوی محمہ باقر پر کفر کا فتویٰ بھی صادر کیا كياليكن اسب كے باوجودان كے پائے استقلال ميں كى ندآئى اوروہ اپنى منزل كى جانب كامزن رہے۔ان میں شرور اسے می کھاڑان سے کا جذبہ موجود تھا جس کی سب سے اچھی مثال پرلیس قائم کرنااورد کی اردوا خبار جاری کرناتھا، کیول کیا گریزول کےدور حکومت میں اخبار شائع کرنا برادشوار محمل قال الدي وي المعالم المعا پاداش میں اپنے عہدے ہنا پڑائین اس کے اس مل ہے دیں افباروں کا نکا اور انہ سان اور کیا اور اس موقع کا فاکرہ اٹھا یا ور مطبع اقر نے اس ست میں قدم اٹھا یا اور مطبع جعفر بیا اور مطبع اثناء عشری قائم کیا جو بعد کو" اردوا خبار پر لیں" ہوگیا جہاں ہے" وہلی اردوا خبار' ہر ہفتہ یک شنبہ کو شائع موتا ۔ دہلی اردوا خبار کب جاری ہوااس سلسلہ میں کافی اختلاف رائے ہے کیوں کہ مارگر ٹا پارٹس نے ہوتا ۔ دہلی اردوا خبار کب جاری ہوااس سلسلہ میں کافی اختلاف رائے ہے کیوں کہ مارگر ٹا پارٹس نے اپنی تصفیف Indian Press میں اس اخبار کی اشاعت 1838 تحریری ہے جبکہ مولوی اختر شہنشا ہی کے خیال میں اس اخبار کی رسم اجراکی مارچ 1858 میں ہوئی۔ بہ قول محمد میتی صدیقی بیا اخبار کے خیال میں جاری ہوا جبکہ اس اخبار کی رسم اجراکی مارچ 1858 میں ہوئی۔ بہ قول محمد میتی صدیقی بیا اخبار کے جانی شاہ کار سے 1837 میں جاری ہوا جبکہ اس اخبار کے بانی علا مہ باقر کے فرز ندمولانا محمد میں آزاد نے اپنی شاہ کار سفنے 26 پر بیالفاظ تحریر کے ہیں:

"1836 من اردوكا پېلااخبارولى مين جارى موا ـ بياس زيان كا پېلااخبار

تقاكمير عوالدمرحوم كتلم عنكال

مولا تامحر حسین آزاد کے اس بیان کی تصدیق دیگر کئی محققین نے بھی کی ہے جن میں مطبوعہ Islamic Culture-pub1950 کے مصنف بجن الل اور'' صحافت پاکستان و ہند ہیں''مطبوعہ لامور 1936 کے مصنف ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے اپنی آھنیف کے صفحہ 103 پر آزاد کے بیان کی تاکید کی ہات کے علاوہ'' تاریخ اردوصحافت' مطبوعہ دیلی جلد دوگم حصہ اول کے مصنف ایماد صابری نے بھی اپنی آھنیف کے صفحہ 28 پر آزاد کے بیان کی تھیدیق کی ہے۔مندرجہ بالا مباحث صابری نے بھی اپنی آھنیف کے صفحہ 28 پر آزاد کے بیان کی تھیدیق کی ہے۔مندرجہ بالا مباحث سے بیٹا بت کرنامقصود تھا کہ دبلی اردوا خبار کب شائع ہونا شروع ہوا۔

بہرحال یہاں صرف شہید صحافت علامہ محمد ہاتر اور دہلی اردوا خبار کے حوالے ہے بات کی جائے گی ادوا خبار کے حوالے ہے کارناموں پردو ٹنی ڈالی جا سکے ساتھ ہی ہے باور کرایا جا سکے کہ مولوی محمد ہاتر کے دہلی اددوا خبار کو ہی اردو کا پہلا سیاسی اخبار ہوئے کا شرف حاصل ہے۔جس نے اپنی خبروں اور رپورٹوں وغیرہ ہے 1857 کی جدوج بدا آدی میں اہم کردار جمایا اور ای جنگ کی تذریحی ہوگیا۔ گوکہ" جام جہاں تما" کو اس کے شمیعے کی دو ہے اددو کا پہلا اخبار قرار دیا جاتا ہے لیکن اس اخبار نے جنگ آزادی میں کسی تشم کا کردار نیس مجمایا تھا اور نہ بی اس میں اس تشم کے مواد شاکتے ہوا کرتے تھے۔ جب کہ ہندوستانی صحافت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہا کے وقت ایسا بھی آیا تھا گا۔ دیلی اردوا خبارا نے آزادی ہیں کا بندوستانی محافت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہا کے وقت ایسا بھی آیا تھا گا۔ دیلی اردوا خبارا نے آزادی ہیں کو بی اپنا افسے انعین ہائیا تھا اور شعوری طور پر جنگ آزادی کو پردان پڑھانے جس دھے لیا تھا۔

شہید سحافت، مولوی محد باقر میدان سحافت کے انہیں جال باز اور حق پرست ساہیوں میں ے ایک سے بلکہ وہ اس قبیل کے سردار و پیشوا تھے جنہوں نے اپنے اخبار " دیلی اردوا خبار" میں ایسٹ انڈیا ممپنی اور اس کے حکام کی محروہ کارکردگی پر مردانہ دار حملہ کیا کیوں کہ مولوی صاحب برائی اورظلم کے خلاف آواز اٹھانا اپنا اولین فرض سجھتے تنے اور انہیں یہ احساس ہوگیا تھا کہ .انگریزوں کی غلامی اوران کے ذریعے تھونی می سامراجی لعنت کوئم کرنے کے لیے ان کا اخبار بہت اہم رول اوا کرسکتا ہے۔ یمی و جہ ہے کہ دلمی میں جب تک پہلی جنگ آزادی بقول انگریز مور فين (1857 كاغدر) جارى رى اس وقت تك د بلى اردوا خبار نے اسے صفحات جنگ آزادى كو كامياب بنانے كے ليے وقف كرد ہے۔ مولا تائے ائے اخبار ميں غدر كى خبريں برے بى اہتمام ے شائع کیں ، جذبات کو برا چیختہ کرنے والی تقلمیں شائع کیں ، پر جوش ولولہ انگیز باغیانہ مضامین اور تفیحتوں کوروزانہ ٹنائع کیا یہاں تک کہ علائے کرام کے انقلابی فتو وَں کو بھی اخبار کی زینت بنایا۔ انہوں نے اس اخبار میں روحانی بزرگول کے خواب بھی نمایاں طور پر شائع کیے جس میں آتمریزی حکومت کے خاتمے کی بشارت کا ذکر ہوتا لیعنی مجاہدین آزادی کی رکوں میں روانی خون تیز کرنے کے تمام لوازم كواخبار ميں جكه دينا بى دبلى اردواخبار كااولين مقصد تفا\_مولانا في اس بات كاخاص اہتمام کیاتھا کہ مندوستان کے کونے کونے سے مجاہدین آزادی کے دیلی آنے اور یہاں ان کے جنگی کار ناموں ، انگریز ول ہے مجادلوں و مقابلوں اور ان پر فتح دظفر حاصل کرنے کی ریورٹیس اور ان کی تفصیل خصوصی طور پرشائع کی جائمیں اور بیجی بتایا جائے کہ ہندوستان کے کن کن مقامات پر انگریزی فوجوں کا مجاہرین آزادی نے قلع تمع کردیا ہے۔ شاید میں وجوہ تھیں جن کی بناپر 12 جولائی كو1857 د ملى اردوا خبار كا نام بدل كر" اخبار الظفر" كرديا كيا حالا ككه تبديلي نام كى وجديد ظامرك منى تقى كداس بهادر شا وظفر نے اپ نام سے مناسبت دى تھى۔

حق تو یہ ہے کہ مولا تا محمہ باقر ایسے صحافی ہیں جضوں نے اپنے اخبار کے ذریعے نہ صرف ہندوستانیوں کے جذبات کو بیدار کرنے کا کام کیا بلکہ اردو کے دیگرا خبارات کو راہ مل بھی وکھائی مندوستانیوں کے جذبات کو بیدار کرنے کا کام کیا بلکہ اردو کے دیگرا خبارات کو راہ مل بھی وکھائی تاکہ وہ بھی انگریزوں کے خلاف آزادی کے حصول میں کوشاں ہوں۔ اس کی بہترین مثال ' دیلی اردوا خبار' کی وہ اپیل بھی ہیہ جس میں مولوی محمہ باقر نے موام سے جان کی بازی لگانے اور مجاہدانہ ممل بجالانے کا اعادہ کیا تھا اور کہاتھا کہ:

" ہندوہ مسلمان متحد ہوکر جان کی بازی لگا دوا در مجاہدانہ شان ہے انگریزوں کا خاتمہ کردو۔۔۔۔۔"

ان کی اس اہل کا کس قدراٹر ہوا ہے بات سب پرعیاں ہے۔ دیکھیں اس اخبار کا آخری شارہ لیعنی 13 ستبر 1857 سے میسطریں جس میں وہ نہ صرف ایک صحافی کارول اوا کررہے ہیں بلکہ مجہدانہ کمل انجام دے رہے ہیں۔ وہ عوام کو باخبر کرنے اور ان سے وعا کرنے کی گزارش کررہے ہیں کہ ان کی وعاؤں سے بادشاہ فتح یاب ہوں:

" كافرآ كے بر صد بي بي لوگ دعا كرد بي بين كه بادشاه كوفتح بو" د بلي اردوا خبار 13 ستبر 1857

مندرجہ بالا بیانات سے بال مہ باقر کے سیای شعوراور جذبہ حریت کا اندازہ ہوتا ہے کیول کہ اس قتم کی ایپلوں، مضامین، خبروں، رپورٹوں، نظموں وعظوں اور فتو وَں وغیرہ سے انگریز افران نہ صرف ان سے برہم ہو گئے تھے بلکہ ان پراپ اخبار کے ذریعہ بخاوت بجڑکا نے کا الزام بھی لگانے گئے تھے۔ پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہے۔ انہیں مجاہدات کا دور از بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی منزل کی جانب گامزن انہیں گرفار کرلیا گیا جس میں سب سے بڑا الزام ہے تھا کے انزام لگائے گئے اور 1857 رخبر 1857 کو ہمیں گئے آیا جس میں سب سے بڑا الزام ہے تھا کے انہوں نے جدوجہدا آزادی کے دوران اپنے ہمی وطنوں کا ساتھ دیا اور انگریز افسر ٹیلر کوئل کرانے میں کلیدی رول ادا کیا جبکہ اس تظیم سانحہ کے وقت ہمی انہوں نے کوشش کی کہ انسانیت پرآئی نے نہ آنے پائے اور بھی دجب ٹیلرائے گھر موت سے امان ما تھے ایا تو اسکے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا اور کوشش کی کہ اسکی جان نی جائے، جب موت اسکا بیچھا کرتی ہوئی ان کے گھر تک آن پہو نجی تو بھی اسے جس بدل کر باہر جانے کو کہا ور ندوہ موت اسکا بیچھا کرتی ہوئی ان کے گھر تک آن پہو نجی تو بھی اسے جس بدل کر باہر جانے کو کہا ور ندوہ موت اسکا بیچھا کرتی ہوئی ان کے گھر تک آن پہو نجی تو بھی اسے جس بدل کر باہر جانے کو کہا ور ندوہ موت اسکا بیچھا کرتی ہوئی ان کے گھر تک آن پہو نجی تو بھی اسے جس بدل کر باہر جانے کو کہا ور ندوہ می موت اسکا بیچھا کرتی ہوئی ان کے گھر تک آن پہو نجی تو بھی اسکا کی کر انہیں جانے دیا۔

1857 کی جنگ آزادی کے بعداواکل جولائی میں جب انگریزوں کا پلہ بھاری ہور ہاتھااوروہ پھر
سے دبلی پر قابض ہونے گئے تھے ملک میں مخبری کا بازارگرم تھا۔ای زمانے میں انگریزول نے ایک
اشتہار شائع کیا جس کاروئے تف دبلی اور نواح دبلی کے مسلمان تھے انہوں نے اس اشتہار میں سے پیغام
دینے کی سعی کی تھی کہ وہ مسلمانوں کوغدر کا ذمہ دار نہیں مانے بلکداس فتنہ کا ذمہ بندوؤں کے سرے اور سے
انہیں کی سازش کا نتیجہ ہے۔اس اشتہار میں کارتو سول ہے متعلق وضاحت کی گئی تھی کہ اس میں سور کی

جربی نہیں ملائی گئی ہے بلکہ گائے کی جربی استعال کی گئی ہے چہ جائیکہ بہ ظاہر یہ اشتہار مسلمانوں کو اپنی طرف ملانے کی غرض ہے تھالیکن اس میں بھی مسلمانون کے نظریہ جہاد، وین اسلام، شریعت، اور دیگر المور کے متعلق جمین کی تمکی تھیں بلکہ کچے تو ہے ہے کہ اشتہار مفسدا ندا نداز لئے ہوئے تھاد یکھیں اس اشتہار کا متن جس کا جواب علامہ نے اپنے اخبار میں دیا تھا:

" آگاہ ہوکہ رعایا خاص ود ایعت خدا ہے اور حاکم لوگ ان پر بدمنزلہ شہان کے ہیں۔جس دن ہے دہلی میں ہارے سرکش نوکروں نے از راہ نمک حرای گتاخیاں کرکر حكام معدان كے زن اور فرزندوں كے از راوستم بے دريغ يہ تين كيا اورشركو طحااينا بنايا اور رعيت برظلم روا ركهااوران كامال به معيت او باشان شبر دستبر دكيا ـ با دشاه كوبهي قيد كيا چنانجيه بادشاہ ہے برابران ستم شعاروں کی شکایت سن گئی۔اب ہم کوان کے تعبید وی فرض ہے جویہاں پر اخیام (اخیار) وواضتام ہمارے قائم ہوئے دریافت ہوا کہ بعضے جامل نا عاقبت اندلیش که جمراه اس نوج سرکش کی غارت گری میں شریک الحال تھے۔ بنام جہاد کے آماد و فساد ہوئے اور چند بار بہ معیت اون کے آگر جدال و تمال میں شریک ہوکرا ہے تیں ہلاکت میں ڈالا ۔ پس ہم کو ان لوگوں کو بلکہ گروہ مسلمین کو اطلاع اس امر کی (دینا) پرضرور ہے۔اول تو مسلمان با ایمانوں کو بموجب ان کی شرع کے واجب تھا کی محقیق امر بالانزاع کے شواہ عادل کرتے یا باوشاہ صاحب اینے سامنے اوس کی کیفیت۔ اگر ہماری نسبت میں بچھے زیادتی ٹابت ہوتی اسوقت تھم ہمارے قبل کا اور قبال کا بنام جہاد كرتے۔اب ہم علماء دين ہے مسئلہ اركان جہاد وشرا نظرادس كے دريا فت كرتے ہيں اور بدعاف الجيل شريف كد كہتے ہيں كه يهاں سے كلكتہ تك كسى حاكم كى رائے بينبيں ہوئى كه سپاہ مسلمین کو کارتوس ساختہ جربی خوک اور آردمشمولہ استخوان ہائے خوک واسطے بگاڑنے ان کے دین کے دیویں۔۔۔اور جوکوئی جابل ازراہ جہل مرکب نے یہ کیے کہ بگاڑ نادین كا منظور تها ،اس حالت ميں ميسوال ہے كه آيا تم خوك كھانے سے بتلائے گناہ كبيرہ ہوتا ہے یا بچر دخورش کے خارج از اسلام ہوجاتا ہے اور جوکوئی حاکم جہاد تکم ارتکاب مناہی كرے اس وقت براگر تاب مقابله كى ركھتا ہوتب تو ارتكاب اس امرے ا نكار كرسكتا ہے ۔ یمی نہیں کداون کے قل معدزن و بچہ کرے اور اب بیابھی بہ گوش دل سنا جا ہے کہ سیاہ مسلمین کوسیاہ ہنوز نے کہ قص اِلتقل بین اِنوا کیا۔ نقس الامر میں کارتو س مشمولہ چربی گاؤوفیرہ جانوران طال بخیال اسکی سرکار کوجم روس وایران چیش تھی اوراس طلع میں برف بارگا ہوتی تھی جب اس اراوہ اوس کے تقسیم کا کیا تب قوم ہنود نے یہ دھکوسلہ با ندھا کہ ہم کوکارتوس چربی گاؤ دیا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو چربی خوک کی فرقہ سیاہ جونا عاقبت اندیش ہوتی ہے ہم کوکارتوس چربی گاؤ دیا چاہتے ہیں اور بلوہ کیا اور ویت کوجی بہکایا ہیں اہل شہرتم آگاہ ہوکہ افراق میں معیت وجمایت کریں گے اون کے تین اول تو مقصود سز اوہ کی سیاہ ہنود کی ہے اور جوان کی معیت وجمایت کریں گے اون کے تین ہوکہ کہی سزادی جائے گی تم کو چاہئے کہ ہموجب تھم شری کے ہمارے شریک صال ہوکر اہل ہود کو تین کر اور خواتی کہ میں موال ہوکر اہل ہود کو تین کر اور خواتی کے ہمارے شریک صال ہوکر اہل ہود کو تی کو تی کے ہمار و تھا۔ یہاں تمام ہوا ہود کو تی کو تو اور خواتی کو جو بالا امام کے آبادہ بہ پریکار ہو فقط ۔ یہاں تمام ہوا مضمون اشتہار کا۔''

ال اشتہار کے ذریعہ کی جانے والی ان کی بی تھمت مملی پوری طرح ناکام رہی اور ہندواور مسلمان بھی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا جواب علمائے شہر کی جانب سے شائع کیا جم مولوی باقر کے چھاپہ خانہ سے شائع ہوا۔ دیکھیں جوائی اشتہار کے الفاظ میں مسلمان بھی جواب انہ باجواب '' رسالہ ہادی العباد، فی جواز الجہاد، الی یوم اثناء، متضمن جواب ہا جواب''

ردِ اشتهار مكاران جعل ساز،عدد مبين دين خاتم النبيس، نوكريد خامه جناب استاذى محمد ابن محمد در 1273 ه مطبع دبلی اردو اخبار ملقب با خطاب اخبار ظفر من اجتمام سيدعبدالله

اوگوں پر جو دور ہیں باوجود خیر کے فرض گفایہ ہے۔ ہاں اس شہر کے لوگ عاجز ہو جا کمیں مقالے ہے یاستی کریں اور مقابلہ نہ کریں تو اس صورت میں ان پر بھی فرض عین ہوجائے گا۔ 'یہ جوالی اشتہارا تگریزوں کی بہت بڑی خالفت تھی اور اس بنا پر بھی ان کی کرفتاری عمل میں آئی ہواس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔''

اب وہ جوابات بھی ملاحظہ فرمائیں جود بلی اردوا خبار بی شائع ہوئے تھے جس کی وجہ سے بھی مولوی باقر کی گرفتاری ہوئی مولوی باقر نے اس اشتہار کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اگر کمپنی خود کورعایا کا محافظ اور امانت وارجانتی ہے توسب سے پہلے وہ امانت وارکی امانت یعنی ہمارا ملک واپس کرد سے اور جن لوگوں کا دھرم ایمان پر باد کیا ہے اسے بحال ہونے دے ، جن کی جا گیریں صبط کیس جیں ان کی جا گیریں واپس کردے ، بادشاہ سلامت پر روا رکھی جانے والی اذبیوں کا خاتمہ کرے اس کے علاوہ وین اسلام سے متعلق جو باتی اشتہار بیس کی گئیں اس کا جواب مولوی باقرنے بھی اس کے علاوہ وین اسلام سے متعلق جو باتی اشتہار بیس کی گئیں اس کا جواب مولوی باقرنے بھی اس کے علاوہ وین اسلام سے متعلق جو باتی اشتہار بیس کی گئیں اس کا جواب مولوی باقرنے بھی اس کے علاوہ وین اسلام سے متعلق جو باتی اشتہار بیس کئی گئیں اس کا جواب مولوی

" تم نے ہمارے واجبات شرق کی کسی تعیل کی طاقت ہم میں کب چھوڑی تھی کہ آج شرع شریف کا نام زبان پرلاتے ہوئے (تمہیں) شرم ندآئی۔" آگے انہوں نے تکھا کہ:

"سب سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ مکان لیل بنگہ جس میں سلاطین عظام واہل خاندان شاہی مدنون تنے (بعنی) مردول کی قبریں تک اکھاڑ ڈالیں اور پچھ پاس و آداب واسلام وشقة حضور والا کا بھی نہ کیا۔"

گاے اورسور کی جربی سے متعلق اشتہار کا جواب انہوں نے بول دیا:

"اس سے صاف جھلکا ہے کہ ان کارتوسوں میں چربی خوک وغیرہ کی تھی۔۔۔ کم خوک کھانے کے بارے میں بیاوگ توبیہ بھی نہیں جانے کہ کون سا گناہ کھی۔۔۔ کم خوک کھانے کے بارے میں بیاوگ توبیہ بھی نہیں جانے کہ کون سا گناہ کیسا کہیرہ فورا کفرکو بھی جاتا ہے۔"
کیسا کبیرہ (ہے)(اور) کون سا کبیرہ فورا کفرکو بھی جاتا ہے۔"

اشتبار کے حوالے ہے ہندوسلم اتحاد کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے لکھا: '' خود (اہل کمپنی) لکھتے ہیں کہ چر بی گاؤ کی تقی،کوئی پوچھے کہ کیا اس سے

دین ہندوکانبیں بڑتا۔۔۔سپاہ اسلام عین عاقبت اندیثی ہے بجھ مے کہ آج بے ظلم

الدور ب(ق)كل ام رب-"

مندرجہ بالامباحث کی روشی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکا ہے کہ طا مدیحہ باقر میں سیائ شعوراور جذبہ حریت بررجہ اتم موجود تھااور وہ ایک سیخ محب وطن سے کہ یہی ایک سیخ سلمان کی نشانی ہے۔ ان کی شہادت ہے متعلق کی روا بیتی مشہور ہیں اور اس بارے میں محققین میں کافی اختلاف ہے کہ انھیں توپ کے دہانے پر رکھ کراڑا دیا گیا، گولی ماردی گئی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا کیک مولوی ذکا واللہ، آغا محمہ باقر اور جہاں با نونقوی کے علاوہ ان بھی حضرات نے جنہوں نے ان کی شہادت کے متعلق شخیق کی ہے اس بات پر شفق ہیں کہ مولوی محمہ باقر کو پر کہال ٹیلر کے تل کے الزم میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی ناکام الزائی کے وقت بلاک کردئے میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی ناکام الزائی کے وقت بلاک کردئے میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی ناکام الزائی کے وقت بلاک کردئے واقع ہوئی۔ یہاں میں علامہ باقر کی شہادت کی حالات میں جا بوں گا جس میں انہوں نے بیواضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی شہادت کن حالات میں واقع ہوئی۔ ملاحظہ فرما نمیں یہا قتباس جس سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے:

" ....... برار دفت ثیر صاحب کالج کے احاطے بی آئے اور اپنے بڑھے خانسامہ کی کو تھری بی تھی ساتھے۔ اس نے انھیں مولوی جمہ ساتہ کا کو تھری ہے جات کے انھیں مولوی جمہ باقر کی ان سے بوی گاڑھی چھنتی تھی۔ انھوں نے ایک رات کو شیر صاحب کو اپنے امام باڑہ بیں رکھالیکن دوسرے دن ان کے امام باڑے بیل چھپنے کی خبر محلے بیں عام بوئی تو مولوی صاحب نے ٹیلر کو ہندوستانی لباس پہنا کر چیا کر دیا۔ بھر ان کا بڑا افسوس تاک حشر ہوا غریب بہرام خال کی کھڑی کے قریب جبرام خال کی کھڑی کے تیجارے کے وہیں دم تو ڑ دیا۔ بعد میں مولوی باقر صاحب اس جرم کی پادائی بیل سولی پر چا ھائے گئے اور ان کا کوئی عذر نہ چلا۔ مولوی محمد سین آزاد کا بھی دارن کٹ گیا تھا۔ مراف کی عذر نہ چلا۔ مولوی محمد سین آزاد کا بھی دارن کٹ گیا تھا۔ مراف کی مراف کی کی مراف کی کئی اور ان پر بھی تو ی شہر تھا گریدرا تو ں رات نکل بھا گے اور کئی مال تک مرز ٹین ایران میں بادیہ بیائی گئے۔ سیست کی جب محافی ہوئی تو ہندوستان دا لیس آئے۔ سیست کی سیست کی بیار سے جائی ہوئی تو ہندوستان دا لیس آئے۔ سیست کی سیست کی سیست کو تی سیست کی سیست کی بادیہ بیائی کو سیست کی سیست کی سیست کی بادیہ بیائی کی سیست کی سیست کی بادیہ بیائی کی سیست کی بادیہ بیائی کی سیست کرتے رہے جب محافی ہوئی تو ہندوستان دا لیس آئے۔ سیست کی بادیہ بیائی کی سیست کی سیست

مولوى عبدالحق: مرحوم دلى كالح مفحد 61

یہ تو مولوی عبدالحق کا بیان تھا۔ تاریخ کے صفحات کی ورق گردونی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمیں مولا نامحر حسین آزاد نے بھی اپنے والد کی شہادت کی تفصیل بتائی ہے جے پروفیسر عبدالقادر سروری نے اپنی تصنیف "Famous Urdu Poets and Writers" میں یول نقل کیا ہے۔ وہ کسے جی کہ جب ٹیلر کومولوی باقر نے ہندوستانی کپڑے میں ملبوس کرا کے مکان کے پیچلے جھے باہرنکال دیااس کے پچھد جھے اہرنکال دیااس کے پچھد جو ایک کاغذ کا بنڈل ایکے حوالے کیااور کہا کہ:

" .....دلی پراگریزوں کا دوبارہ تسلط ہو جائے تو پہلا انگریز جو شمیس نظر آئے یہ بنڈل اس کے حوالے کر دینا۔ مولوی صاحب کواس کی خبر نہ تھی کہ ہی بنڈل کی پشت پر ٹیلر نے لا طبنی زبان میں کچھ کھے بھی دیا ہے۔ جب دلی پر انگریزوں کا تسلط ہو کیا تو مولوی صاحب نے وہ بنڈل ایک انگریز کرتل کے سامنے پیش کر دیاان کو گان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ بجی ان کی موت کا تھم نامہ ہے۔ ٹیلر نے لکھا تھا۔

کو گان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ بجی ان کی موت کا تھم نامہ ہے۔ ٹیلر نے لکھا تھا۔

"مولوی تھر باقر نے شروع میں ان کو اپنے مکان میں پناہ دی لیکن تھر بہت باردی اوران کی جان بھر بہت

ہاردی اوران کی جان بچانے کی کوشش نہ کی ۔ کرئل نے بنڈل الٹ پلٹ کرد کے طااور مولوی صاحب کوفورا کو لی ماردی گئی اوران کی جائیداد بھی بحق سر کارضبط کرلی گئی۔'' فیمس اردو بوئینس اینڈ رائیٹرس ۔صفحہ،(۱4)

مندرجہ بالا دونول بیانات خصوصاً محرحسین آزاد کے بیان سے داختے ہوتا ہے کہ مولوی محر یا تر نے ازروئے دوتی دانسانیت مسٹرٹیلر کو بچانے کی ہرمکن کوشش کی درندائیس اپنے کھر ادرایام باڑہ بیس بناہ نہدوستانی لباس بہنا کر گھر کے بچھلے دروازہ سے باہر نہ نکالے بلکہ انہیں تصاص برآ مادہ لوگوں کے حوالے کردیتے ۔اس کا حساس مسٹرٹیلر کو بھی تھا کیونکہ اس نے بھی افسان میں جو تحریک تھی تھا کیونکہ اس نے بھی اور کے دوان میں جو تحریک تھی تھی اس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مولوی باقر نے انہیں بناہ دی لیکن بعد کو کسی خلافہ بھی کی بنا پر اس نے میں جو تھی ایک دہ انہیں بچانے کی کوشش نہیں کررہے ہیں۔ دوم سیکن بعد کو کسی خلافہ بھی کی بنا پر اس نے میں جو لیا آیا ہوتا تو وہ اس بنڈل کو انگریزوں کے حوالے میں کرنے بھی نہ جاتے جے ٹیلر نے انہیں جاتے وقت دیا تھا۔ میں اری با تیں اس امر کی بین دلیل کرنے بھی دہ انسانیت کے دشن نہیں تھے بلکہ انہوں نے بین کہ مولوی باقر کو کسی ہے ذاتی دشتی نہ تھی ،دہ انسانیت کے دشن نہیں تھے بلکہ انہوں نے بندوستانی عوام کے حق کی خاطر آ داز بلند کی تھی۔

اس طرح ہم اس نتیجہ پر پینچے ہیں کہ مولوی محمہ ہاقر کو ان کی حب الوطنی اور جنگ آزادی میں ان کے رول خصوصاً ان کے اخبار '' دبلی اردوا خبار'' کی وجہ ہے اس انجام کو پنچنا پڑا اور وہ اگریزوں کی سامرا بھی فہنیت اور سازش کے شکار ہو گئے ۔اس حقیقت ہے کے انکار ہوسکتا ہے کہ جنگ آزادی کے اس متوالے اور قلم کے اس عظیم سپاہی نے آخر وقت تک ایک ہے محب وطن اور ایما تھا تھا ایما تدارصی افی ہونے کا کمل ثبوت پیش کیا اور اپنی گرفتاری ہے قبل حک مختلف مصائب و آلام کا ایما تدارصی افی ہونے کا کمل ثبوت پیش کیا اور اپنی گرفتاری ہے قبل حک مختلف مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے اخبار شائع کرتے رہے کیونکہ ان کی نظر میں صحافت ایک نہایت ہی مقدس سامنا کرتے ہوئے اخبار شائع کرتے رہے کیونکہ ان کی نظر میں صحافت ایک نہایت ہی مقدس پیشہ تھا جس کے ذریعہ منصرف حب الوطنی کوفر و رغ و یا جا سکتا ہے ، تحر کیس پروان چڑھا کی جا سکتی ہیں ۔اپنا اس بیانہ صحافت پر کار بندر ہے ہوئے ہیں جا سکتی ہیں ۔اپنا اس بیانہ صحافت پر کار بندر ہے ہوئے انہوں نے جنگ آزادی کو کامیاب بنانے کی حتی المقدور سعی کی اور دامے درے ، فقد ہی ہوئے ہر سے پیش پیش بھی رہے ، خواہ اس کا نجام جو کھی بھی ہوا۔

سام (اجی ذہنیت کے نقیب اگریزوں نے 16 ستبر 1857 کو آئیں شہید کردیا۔ یہاں ایک واقعہ اور درج کرتا چلوں کہ کیٹی ہٹرین کے حکم سے جب آئیں دہلی گیٹ کے باہر خونی ورواز سے کے سامنے شہید کیا جاتا تھا اس سے قبل وہ عبادت اللی ہیں مشغول سے بھی ان کی نظر اپنے لخت جگر جمعین آزاد پر پڑی جو اپنے والد کے وفادار دوست کرتل سکندر سکھی کی مدد سے ان کا آخری ویدار کرنے جائے شہادت پر آئے تھے۔آزاد سائیس کا بھیں بدلے ہوئے تھے جب مولانا باقر نے نماز پڑھ کر دعا کے لئے ہاتھ بلند کیا توان کی نظرا پنے بیٹے پر پڑی جو عالم مفلسی ہیں گھوڑ سے باقر نے نماز پڑھ کر دعا کے لئے ہاتھ بلند کیا توان کی نظرا پنے بیٹے پر پڑی جو عالم مفلسی ہیں گھوڑ سے باقر نے نماز پڑھ کر دعا کے لئے ہاتھ بلند کیا توان کی نظرا پنے بیٹے کر بان کیا مولانا نے دعا کی باگسنجا لے ہوئے تھے دونوں کی آئیسیس آئسوؤں سے بھلک رہی تھیں، باب بیٹے نے زبان کیا گسنجا لے ہوئے تھے دونوں کی آئیسیس آئسوؤں سے بھلک رہی تھیں، باب بیٹے نے زبان کے انداز میں خدا حافظ کہا ،ادھر شہادت کا وقت آگیا فرنگی کیتان نے گھوڑا د بایا اور 77 سالہ باہد تو میں کے انداز میں خدا حافظ کہا ،ادھر شہادت کا وقت آگیا فریکی کیتان نے گھوڑا د بایا اور 77 سالہ باہد تو میں کے انداز میں خدا موان کے ساتھ در جہ شہادت پر فائن ہو گئے اور فرنگیوں کو یہ بیغام دے گئے کہ:

تمہیں ہے سرکی ضرورت ہمیں شہادت کی تم اپنا کام سنجالو ہم اپناکام کریں

#### حواثى ومآخذ

(1) سيدم تضي حسين: مطلع انوار ، كراجي 1981

(2) مولانامحرسين آزاد: آب حيات مطبع لا مور 1950

(3) د بلي اردوا خبار، 13 رسمبر 1857ء

Islamic Culture-Sajan Lal, 1950(4)

(5) 1857 كاخبارات اوردستاويز ، محملتيق صديقي

(6) مولوى عبدالحق ،مرحوم دلى كالج ص 61

140 Famous Urdu Poets and Writers: Prof. Abdul Qadir Sawari (7)

(8) الدادصايري-روح محافت، مكتبه شامراه اردوباز ار، دبلي 1968 ه

(9) محدسين آزاد حيات اوركارنا ع، دُاكْرُ اللم فرخي

(10) اردوادب اور 1857 ، ۋاكىرمىسىطىين

(11) انقلاب 1857 ، پی ی جوشی ، قو می کونسل برائے فروغ اردو ، نی دیلی 1998

(12) ۋاكىزىمبدالاسلام خورشىد ، سحافت پاكستان دېندىس ، مطبوعدلا بور 1936

## محمد حسن اور گور کھپور کی بغاوت

1857ء میں جھرحسن گورکھپور میں ہوئی بغاوت کے اہم رکن تھے باو جود اس کے کہ اس علاقے میں باغیوں کو تباہ کرنے کے لیے انگریزوں نے غیبائی گورکھانو جوں سے مدد لی تھی لیکن جھرحسن اپنے اہم مقصد پر قائم رہے انھوں نے بہت سے زمینداروں اور راجا وَل کو انگریزوں کے طلاف لڑنے کے لیے اُکسایا اس کے علاوہ انھوں نے بہت سے عام سپاہی اور کسان بھی ان سے فلاف لڑنے نے کے لیے اُکسایا اس کے علاوہ انھوں نے بہت سے عام سپاہی اور کسان بھی ان سے اپنی اس مہم میں شام کی کتاب کشف البغاوت گورکھپور کے مشہور صوفی تھے اور ان کا کشف البغاوت گورکھپور کے مشہور صوفی تھے اور ان کا امام باڑہ آج تک بہت مشہور ہے ان کی بیا کتاب 1860ء میں بہلی بارآ گرہ سے مکتبہ حیدر بیہ کے ذریعے شاکع کی گئی۔ انھوں نے بغاوت کے حالات دن تاریخ کے ساتھ 1857 سے لکھنے شروع کے دریعے ساکھ کی گئی۔ انھوں نے بغاوت کے حالات دن تاریخ کے ساتھ 1857 سے کشف البغاوت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد من ایک بہا در شخص تھے جھوں نے اپنی جان کی پروا کے بغیر مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد من ایک بہا در شخص تھے جھوں نے اپنی جان کی پروا کے بغیر مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد من ایک بہا در شخص تھے جھوں نے اپنی جان کی پروا کے بغیر مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد دن ایک بہا در شخص تھے جھوں نے بی جان کی پروا کے بغیر مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد دن ایک بہا در شخص تھے جھوں نے اپنی جان کی پروا کے بغیر مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد دن ایک بہا در شخص تھے جھوں نے دائی داخوں نے علاقائی راجاؤں کی خلاحت پوٹی کروائی اور بہت سے عہدوں پراپنے باغی ساتھیوں کو فائز کروایا۔

18 ویں صدی کے آغاز میں گور کھیور اودھ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ 1722 میں جب سعادت حسن خال نے اودھ کی باگ ڈورسنجالی تو گورکھیور بھی ان کے پاس آگیا۔ سعادت خال نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہاں کے علاقائی راجاؤں کی طاقت کو کم کر کے ایک بہتر حکومت قائم کریں لیکن ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ ان کے بعد صفور جنگ بھی انہی کوششوں میں مصروف رہے۔ اوراس کے بعد شجاع الدولہ۔ آصف الدولہ کے دفت میں 1778 میں کرنل ہا ہے (Hannay) کو یہاں سے فیکس مراگان وصول کرنے کا کام دیا گیا اس نے لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے بہت سارے پرانے

ا فسران کو ہٹادیااور دفتر وں کو بند کردیا۔رعیت کی خوشحالی ہے اس کوکوئی مطلب نہ تھالوگ پریشان تے اور بنجارے اور بۇلان حالات كاخوب فائدہ اٹھارے تھے۔ 1801 میں گور كھپوراوراس كے آس یاس کے ملاقے برکش ایسٹ انڈ ہائر ممپنی کے حوالے کردیے گئے تھے بیا تظام اودھ سر کاراور ممینی کے مابین لگان کے معاملے کوسلجھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ انگریز لگا تار اس علاقے میں قاعدے قانون قائم کرنے کی کوشش کررہے تھے 1815ء میں انھوں نے نیمال کے بادشاہ کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا 1829ء میں گور کھپور، غازی پور اور اعظم گڑھ کو ملا کر گور کھپور نام کا ایک علاقہ بنایا گیا 1835ء میں پہ علاقہ فتم کردیا گیا تھالیکن 1853ء میں اے دوبارہ شروع کیا گیا تھا انگریزی سرکار کے آنے سے بڑے زمینداروں کو کافی پریٹانی ہوئی ان کی زمین اکثر ضبط کرلی محکئیں اور انکی سرکار نے جنگلول پر ایکے حقوق مانے سے انکار کر دیا۔1857ء میں ڈبلو پیٹرین (W. Patterson) يهال كے كلكثر تھے جبكه وْ بلو وائن ياروْ(W. Wynyard) جج تھے اور الف بروْ (F.Bird) جوائن مجسٹریٹ گور کھیور تھے اس بغاوت کے آثار سب سے میلے 25 مئی کو عمال ہوئے جب یہاں کے فوجیوں نے کارتوس استعمال کرنے ہے انکار کردیا۔ برهل سمنج کے ملاقے ے پولس کو بھگا دیااور نر ہر پور کے سرداروں نے تقریباً (50) پچاس قید بول کوآ زاد کردیا۔ محمد حسن نوابی سرکار میں ناظم کے عہدے پر فائز تھے لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے آئے کے بعد انہیں اس عبدے ہے برخاست کردیا گیا تھا۔اب انہوں نے گورکھپور کے علاقے میں بغاوت کی باگ ڈورسنجالی 1857 کی 18 اگست کو انہوں نے گورکھا وستے پر حملہ کیا کیونکہ نیمال کی فوجیس انگریزوں کا ساتھ دے رہی تھیں یہ دستہ گھا گراندی کے قریب تھا حالانکہ اس لڑائی میں محمد حسن اور ان کے ساتھی یوری طرح کامیاب نبیں ہوئے لیکن پھر بھی ان کی اس ہمت کا اثر بیہواستا ک بانسی ، برهیا یاراورچلو یار کے راجا بھی کھلے عام انگریزوں کے خلاف ہو گئے محمد سن نے جیل پر بھی حملہ کیاار بہت ہے قید بول کوآ زاد کرویا پہلوگ بھی باغیوں کے ساتھ ہو لیے ان کی اس حکمت عملی ہے انگریزی سرکار گور کھپور میں اور کمزور بڑگئی تھی انگریزی افسرال مع آل واولاو بہال سے ہما گ گے صرف برڈ (Bird) نے رکنے کی ہمت کی ۔ انگریز مورضین کا کہنا ہے کہ ان قیدیوں میں شرف خان نام کا ایک شخص تھا جس کی برڈ سے ذاتی دشمنی تھی۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد مشرف غال اور محد حسن برد سے اس کے گھر پر ملنے گئے اور اسے آگاہ کیا کہ اب انگریزوں کا راج گور کھیور

یں ختم ہو چکا ہے اگر وہ اپنی خیر جا ہتا ہے تو شہر چھوڑ کر چلا جائے اس ملاقات کا برڈ پر بیاثر ہوا کہ اس نے بھی گور کھپور چھوڑ دیا ہے جوسن نے آسے پکڑ کرلانے والے کوانعام دینے کا اعلان کیا تھااس سے اس کاسفر اور بھی مشکل ہو گیا جنگلوں سے گزرتا ہوا برڈ کسی طرح چھپرا پہنچا۔ مشرف خان کوجمہ حسن نے تا نب تاظم کے عہدے پر فائز کیا۔ سارے بڑے زمیندار جوسن کے پاس حاضر ہوئے اور اور اس نے آئیں اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کرنے کی اجازت دے دی جن لوگوں کی زمین جراضبط کی گئی تھیں وہ آئیں واپس کردی گئیں پٹوار یوں سے بھی کا غذات منگوالے گئے اور جراضبط کی گئی تھیں وہ آئیں واپس کردی گئیں پٹوار یوں سے بھی کا غذات منگوالے گئے اور اگریزوں کی حکومت کو نے کہ مرکن کوشش کی گئی۔

احمر على شاه نے اپنى كتاب كشف البغاوت كور كھپور ميں محمد حسن كو د قبال كے نام سے يكار ا ہے۔ احمد علی غدر کے وقت میں انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے انہوں نے انگریز افسران کا سامان این امام باڑے میں رکھوالیا تھا جب محرحسن کواس بات کا پنة چلاتواس نے اپنے آ دمیوں کو امام باڑے میں بھیجااور احمالی ہے درخواست کی کدوہ انگریزوں کا اسباب اس کے حوالے کردیں لیکن احمالی نه مانے اس کا متیجہ میہ ہوا کہ محمد حسن نے زبر دی امام باڑے سے اسباب اٹھوالیا۔ احمد علی کواس بات کا بہت تعجب تھا کہ شعبہ مسلمان ہونے کے باوجوداس نے ایسا کیوں کیا۔لیکن میہ بات یادر کھنے کی ہے کہ محمد نے اس چیز کا بور ابور اخیال رکھا کہ آصف الدولہ کی دی ہوئی سونے جا ندی کے درق کی تعزیہ جو یہاں موجودتھی محفوظ رہی۔اس قصے کا دوسر اپہلو ہے تھی ہے کہ وہ مسلمان جوباغی تنے وہ دراصل انگریز حکومت کی معاشی اور ساجی پالیسی کے خلاف ازر ہے تنے زہبی مسائل ان کے لیے اہم نبیں تھے اگر ہرمسلمان باغی سردارصرف جہاد کے لیے لڑر ہاہوتا تو وہ شایدمسلمان صوفی یا مولا تا کوکوئی تکلیف یا د کانه پہنچا تا لیکن اس بغاوت مین احماعلی اور محمر حسن ایک ساتھ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں محمد سن نے بیرسب سامان واسباب اینے پاس اپنی ذاتی ملکیت بردھانے کے بیس رکھا تھا بلکہ انگریزوں کومزادینے کے لیے لیا تھا۔ کشف البغاوت میں محمد حسن اور مشرف خان کی بہت برائی کی گئی ہے اس سے اس بات کا انداز ہوتا ہے کہ دراصل بدلوگ كس تدرانكريزوں كے خلاف سرگرم تھے كيونكه اجرعلى انگريزوں كے يوے خيرخوا ہوں بيل ہے سے ان کا کہنا ہے کہ بہت ہے عام لوگ بھی لوٹے گئے لیکن اس لوٹ مار میں ممرحسن کا براہ راست کوئی واسطہ تھا یا نہیں اس بات کا انداز ہ لگا نامشکل ہے جب انگریزوں نے دوبارہ گورکھیور پر فتح ماصل کرنی شروع کی تب جنوری 1858ء میں انہیں گو پر ناتھ اور پرونو کے علاقے ہے جمد صن کا ایک کاغذی اعلان ملاجس میں لکھا تھا کہ ہندو ستانیوں کی قسمت کا تارہ چک اُٹھا ہے اور اُٹھوں نے سب ہندو ستانیوں کو وجوت دی کہ وہ آگر اس کے ساتھ ملیں اور انگریزوں کو ہندو ستان سے نکا لئے میں اس کی مدد کریں۔ انگریزوں کو بیا علان و کچھ کر بہت غصہ آیا اور جمد صن کے چار برق اندازوں کو فور آچائی پر چڑھا دیا گیا۔ رام کو ٹاکا زمین دار جو کہ محمد صن کا دوست اور ساتھی تھا انگریزوں کا انگان شانہ بنااس کے گھر کو چلا کر داکھ کر دیا گیا۔ جب انگریز اور گور کھا فوج بہرائے کے علاقے میں پہنچیں تب باغیوں سے اس کا سامنا ہوا۔ گور کھا فوج کے لیے بیر جنگ آسان نہ تھی کا فی الزائی کے بعد باغی تتر بتر ہو گئے اور انگریز و گھور کھا فوج گور کھور کی طرف چیش قدمی کرنے گی۔ گور کھور کی سرحد سے باہرا کی بار پھر باغیوں اور انگریزوں کا مقابلہ ہوا اس میں بہت سے باغی مارے گئے اور کور کھور کی اور انگریزوں نے دوبارہ گور کھور پر قبد کر لیا۔ جمد صن ٹا غذا چلے بحق جونی تش آباد کے پاس تھا وہ یہاں سے دوبارہ باغیوں کا رابط منقطع میں شرف خان میر وااور مجبولی کے علاقے میں گرنے کی کوشش کرتے رہے اُڈھران کے نائب ناٹم مشرف خان میر وااور مجبولی کے علاقے میں آئریزوں کا سامنا کر رہے تھے۔

زائن دیال قانون گوادر شرام لال بھی محمد صن کے خیر خواہ تھے ان کے گھر بھی انگریزوں نے لوٹ لیے اور ان کے مال واسباب کوجلا دیا گیا محمد صن کے ساتھیوں کی ممل ہار 20 فروری 1858ء کو ہوئی۔ مسٹر برڈ نے دوبارہ گور کھیور کی باگ ڈور سنجال لی بڑھیا پار، چلو پار، ستای اور شاہ پور کی شہنشا ہیت ختم کردی گئی مشرف خان کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور پھائسی پر چڑھا دیا گیا، افسوس کے محمد صن کی زندگی کا سیحے پیت کی کتاب میں نہیں ملتا۔ انگریزوں سے مقابلہ آرائی اور ہار کے باوجود محمد صن کی زندگی کا سیحے پیت کی دادو بی پڑتی ہے کیونکہ اس وقت ہیں ہندوستانیوں کے پاس فوجی وسائل وذرائع انگریزوں کے مقابلے بہت کم تھے لیکن اس وقت بھی ہندوستانیوں کا قومی جذبہ وسائل وذرائع انگریزوں کے مقابلے بہت کم تھے لیکن اس وقت بھی ہندوستانیوں کا قومی جذبہ انگریزوں کے فوجی وسائل وذرائع کے آگے جھانہیں بلکہ دہ ہر لمحد مقابلہ آرائی کے لیے صف آرا

### بهارمين انقلاب ستاون كا قائد كنورسنكم

تاریخ بہند نے مختلف اوقات میں کروٹیس لی میں اور ہر دور میں یہاں کے عوام نے اپنی ہمت، مرداقی، جوش، جذباور عزم محکم کا پکا جوت دیا ہے۔ اگریز جب یہاں تجارت کے لئے آئے تو آئیس تاریخ بہند متال کا بخو لی علم تھا کہ یہاں کی ماوں نے بے شار سور ماسپوت بیدا کے جیں جوان کیلئے ہر محاذ پر مزاحت کا سبب بنیں کے لیکن دہ بھی اپنی سامرا جی ذہبیت ہے مجبور تھے اور ہر لیحد کوشاں تھے کہاں ملک کو اپنی شامرا جی ذہبیت سے مجبور تھے اور ہر لیحد کوشاں تھے کہاں ملک کو اپنی شامرا جی اندازہ اس خط سے دگایا جاسکتا ہے جوسورت اور بھی کے گورز نے نہیں کے ایسٹ انڈیا کہنی کے ڈائر کئر کو کھا تھا۔ وہ رقسطر از ہے کہ:

" وقت کا تقاضہ ہے کہ تجارتی معاملات کی در تنگی کے لئے آپ کے ہاتھوں میں کوار بھی ہو''
سیر بیان تجاری معاملات کے سلسلہ میں تھے ہو کہ نہ ہو تکومت ہند پر قبضہ کرنے کے سلسلہ میں مد
درجسی ہے کیونک انہوں نے ای سوچ کے تحت ایسٹ اٹٹریا کہنی میں فوجیوں کی بحرتی کی تحق 1757 کی پائی
کی جنگ اور اس سے قبل کی دیگر جنگیس اس کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ ایسٹ اٹٹریا کمبنی کے خلاف عوامی
احتجاج اور تم وغصہ کا دور 1757 سے لے کر 1857 کے درمیان کی بارمختلف سطحوں پر دیکھنے میں آیا
لیکن استے آزادی کے لئے کی ٹی بعاوت کا تامنیس دیا جاسک کے۔

ایسان کے کہ بیرماری کاروائیال ایسٹ اغریا کمپنی کے ذریعہ تیار کروہ نوبی رستہ میں ہواکرتی میں ہواکرتی تعمیں مثلاً 1760 کی اورد کی بیٹاوت جو بٹھال آری میں ہوئی یا پھر 1760 کی اورد کی بیٹاوت جو بٹھال آری میں ہوئی یا پھر 1760 کی اورد کی بیٹاوت جو بٹھال آری میں ہوئی یا کھر تر بیرک پورک بیٹاوت جو 1824 کے دریعہ میں میں ہوئی بیرک پورک بیٹاوت کا چیش شیمہ تھیں اس مے مفر ممکن نہیں ۔ پیچھوٹی چھوٹی واردا تیں میں ہوئی بیرماری بیٹاوت کا چیش شیمہ تھیں اس سے مفر ممکن نہیں ۔ پیچھوٹی چھوٹی واردا تیں

ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت کی شکل میں ہوتی رہیں جس پراگر برکسی طرح قابو پالیتے ہے، اے دبانے میں کامیاب ہوجائے وبان کی بڑی وجہ یقی کماس میں وائی شرکت نہیں کی تھی یابول کہا جائے کماس کے در پردہ جنگ آزادی یا آزادی ماصل کرنے کی خواہش جسے کوال کارفر مانہیں ہوتے ہے بلکس کتری جسے محمد کے واقعات کو اور مراعات کو لے کر ہوا کرتے جس میں تابرابری اور احساس کمتری جسے کوال اہمیت کے حال ہے۔

ایسٹ انٹریا کہنی کے تحت کام کرنے والے سپاہیوں کوان کی حیثیت کے مطابق نظواہ ملتی تھی اور نہ ایک عبدہ و یاجا تا تھا ایسے میں اضطراب اور بے بیٹی کااظہار بعناوت کے ذریعے ہی کیا جاسکتا تھا۔ جب اس طرح کافم وغصہ پیدا ہوجا تا تو سپاہیوں کی خیرخوائی کے تام پر بطور مراعات چندا علانات کئے جاتے کہ ان کی تخواہوں میں اضافہ کیا جائے گایاان کو مختلف مہولتیں دی جا کیں گین اکثر و بیشتر بیا علان ہی ہوتے ان بڑمل نہیں کیا جاتا ، وعدہ و فانہیں کیا جاتا جس سے سپاہیوں میں ایک قتم کی بیگا گی اوراحساس محرومی پیدا ان بڑمل نہیں کیا جاتا ، وعدہ و فانہیں کیا جاتا جس سے سپاہیوں میں ایک قتم کی بیگا گی اوراحساس محرومی پیدا ہوئی اور بھی تبوی ہوتا کہ خواہیں تک وقت رہیں دی جاتیں سام صورت میں کہنی کے خلاف فوجی

(1) يبال ان مجاهرين آزادى كى فهرست چيش كى جارى ہے جنہوں نے جربی گے ہوئے كارتوس كے استعال ہے گريز كيااہ جنسى آگريز افسرول كے ذريعه منزاسانی گئی تھی۔ ان بھی نے بغاوت پھوٹ بڑنے نے استعال ہے گريز كيااہ جنسى آگريز افسرول كے ذريعه منزاسانی گئی تھی۔ ان بھی نے اور جميں پيغام دے سے كے بعد آخرى وقت تك آگريز دل ہے جنگ كى اورآخر كاراس معركے شى كام آئے اور جميں پيغام دے سے كر سامراہ بيت كواس لمك ہے فتح كريا آئنده كى شول كى ذروادى ہے اورائی مشن بركار بندر ہج ہوئے ہم كہ سامراہ بيت كواس لمك ہے فتح كريا آئنده كى شول كى درار) حواد ارما تا و بن (2) شخ بيز بلى (1 كيس) (3) امير قدرت على (4) شخ صين الدين (1 كيس) (5) شخ راستان و بن (2) شخ سين الدين (1 كيس) (3) مير حسن بخش (11) متحر استان (12) باش شان (13) بلد يوستان (19) شخ ندو (20) نواب (15) شخ دروان شكان (20) مار دوئم ) (28) مير خان (28) محرب خان (28) مير خان (28) بربان شكان (15) بمد كو خان (18) بمد كو خان (18) بحد كو خان (18) برخان شكان (28) بمد كو خان (18) برخان شكان (28) برخان شكان (18) برخان شكان (18 برخان شكان (18) برخان شكان (18 برخان (18 برخان شكان شكان سكان برخان شكان (18 برخان شكان برخان شكان شكان سكان

بغاوت یا انقلاب کا بھیل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آئ مرسطے پراو جیون کے ذریعہ گائے اور سور کی جربی گے ہوئے کارتوس کا استعمال کروانے کی ضدنے آگ پر تھی کا کام کیا اور بغاوت بھڑک آئی جے انگریز غدریا Mutiny کہتے ہیں۔

ال جدو جہد آزادی کی شروعات ہوں تو 8 ماری کوال وقت ہوئی جب بنگال کے بیرک پور میں وہ تع 34 ویں رجمنت کے سپائی منگل پانڈے نے اگریز سار جنگ میجر پر تملہ کردیا جس کی پاداش ہیں انہیں پہانی کی سزاوے دی گئے۔ اس کا اثریہ ہوا کہ اس سے فوج اور توام دونوں میں اضطراب بیدا ہوگیا ہو منگی کوال سے بڑا واقعہ بیش آیا کہ کارتوس کا استعمال نہ کرنے پر بچپائی کے سپاہیوں کا کوٹ مارشل کردیا گیا اور انھیں دی سمال کی سزاسنائی گئے۔ اس طرح ہندستانیوں کی رگ جیست بھڑ کہ انھی اور راتوں رات بعناوت کا شعلہ جوالا پھوٹ گئی۔ اس طرح ہندستانیوں کی رگ جیست بھڑ کہ انھی اور راتوں رات بعناوت کا شعلہ جوالا پھوٹ پڑا سب سے پہلے ان مقید سپاہیوں کوجیل سے چھڑ الیا گیا جن کے خلاف یہ تھم سنایا گیا تھا اور پھر الیا گیا جن کے خلاف یہ تھم سنایا گیا تھا اور پھر الیا گیا جن کے خلاف یہ جو کر گئی جہاں ملاا سے تہر تیج کردیا گیا۔ اس انقلاب کی لہر بہار میں بھی دوڑ گئی جہاں دانا پور کے سپاہی پہلے سے بی اس کے ختظر تنے ۔جون ولیم کیا تی تصنیف میں وقعطراز ہے کہ:

'' نہ صرف گنگا پار کے ضلعوں میں بلکہ دونوں دریا وال کے درمیانی علاقوں میں بلکہ دونوں دریا وال کے درمیانی علاقوں میں بلکہ دونوں دریا ہی ہندویا جمی ویہائی عوام نے بغاوت کی اور تھوڑ ہے ہی عرصہ میں شاید ہی کوئی آ دمی ہندویا مسلمان ایسا بچاہوجو ہمارے فلاف کھڑ انہ ہو گیا تھا'' جون ولیم کے جلد دوئم ص 195

1857 کی جدوجہد آزادی ہے متعلق چاہے جتنے خیالات پیش کے جا کیں اورا سے چاہے جو نام دیا جائے ان سب میں بید خیال زیادہ تقویت بخش ہے کہ اس جنگ آزادی میں سامرا بیوں سے نجات حاصل کر ناعوام کامشن اور مقصد تھا اور شاید اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے موام کی دبی ہوئی ، گھٹی ہوئی روح میں آزادی کے لئے جو بے چینی یا اضطراب موجزن تھا اس انقلاب میں اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے ۔ اگر بہار کی ہی بات کی جائے تو 1857 سے قبل اس پورے میں اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے ۔ اگر بہار کی ہی بات کی جائے تو 1857 سے قبل اس پورے خطے میں ایسٹ انٹر یا کہنی کے خلاف نفر سے بھیل بچکی تھی ۔ جس کی مثال سنتھال پرگر ضلع کے تحت دیو کھلے میں ایسٹ انٹر یا کہنی کے خلاف نفر سے بھوٹ پڑنے والی بعادت سے دی جا سمتی ہے۔ یہاں کھر سب ڈوبوس کے روجنی ٹامی تصید میں بھوٹ پڑنے والی بعادت سے دی جا سمتی جو کہ پانچویں کے بون کا مصد تھا۔ اس مگڑی نے سب سے پہلے 12 جون 1857 کی سام کو بعادت کا اعلان کیا تھا اور در مجمد سے تیمن افران پر مملہ کر کے ایک کوموت کے گھائے گا شاور دوکوشد پر طور پرزشی کیا تھا۔

لفائش نار کن، ڈاکٹر گرانٹ اوران کے ساتھی پر تملہ کرنے کی پاداش ہیں 16 جون کو تین نوجوانوں کا کورٹ مارشل کر کے انہیں بھانسی و سے دی عی اس واقع کے منفی اثر ات سے بہتے کے لئے اس ریجمٹ کوروہنی سے ہٹا کر بھا گھور بھی لا یا عمیالیکن انگریز وں کواپے مقصد میں کا میابی نہیں کمی اوراس واقع نے بھی بغاوت میں آگر پڑھی جیبا کام کیا۔

بہار میں 1857 کی جنگ آزادی کا مرکز بہار کا ہری ہر چھتر کا میلہ بنا تھا۔ یہبی پر آزادی کے متوالوں نے بیمشورہ کہا تھا کہ بہار میں جنگ آزادی کی کمان بابو کنورسٹے کوسونپ دی جائے کے متوالوں نے بیمشورہ کہا تھا کہ بہار میں جنگ آزادی کی کمان بابو کنورسٹے کوسونپ دی جائے کے متوال سے کیونکہ وہ نہ صرف تجربہ کار، ذی ہوتی اور بزرگ تھے بلکہ آئیس میدان جنگ میں وشمنوں سے

نبردا زما ہونے کا عملی تجربہ بھی تھا۔ انہیں بید فرمدداری بھی دی گئی تھی کہ وہ نیپال کے راجہ کوراضی کریں کہ وہ اس جنگ جی ہم ہماراسا تھودیں اور انہیں اس سلسلے جس راجہ ہے شبت جواب بھی ال عمیا تھا اس دوران سامراجی فرگیوں ہے جنگ کے لئے بہار کے عوام بھی تیار شھے اس مرحلے پر بہاور شاہ ظفر نے بھی سب کا حوصلہ بڑھا یا تھا اورا علان کیا تھا کہ جولوگ بھی ملک کو انگریزوں کی غلامی ساہ ظفر نے بھی سب کا حوصلہ بڑھا یا تھا اورا علان کیا تھا کہ جولوگ بھی ملک کو انگریزوں کی غلامی ساہ خوات دلا کیں گے وہ سب پھھان کے بہر دکرویں گے۔ بہار جس اس مشن کی قیادت شاہ آباد کے حاکم بابو کنور شکھ کے باتھوں جس تھی جومغل سلطنت کی علامت مغلیہ پر چم کو لے کر اس جنگ جس کو د پڑے سے جے۔

جہال سے مغلبہ پرچم مجاہدین کا جوش، جذب اور حوصلہ بڑھار ہاتھاان کے درمیان یک جہتی کا پیغام عام کرر ہاتھاو ہیں دوسری طرف روٹی اور کمل جیسی علامتوں نے بھی اپنا کام کیا تھا۔اس کے ذر بعد مجاہدین میں پیغام رسانی کا کام انجام دیا جار ہاتھا۔اس سب کا بیاثر ہوا کہ بہار کے چپہ چپہ يس مجامدين آزادي كابيغام عام موكيا اوراس بات كا انظاركيا جانے لگا كدايك بارتكم لي تو بغاوت كا بكل بجاديا جائے اور انگريزول كونيست و نابودكر ديا جائے۔اى درميان 25 جولائي 1857 كودانا بوركے سياميوں نے على الاعلان بغاوت كرديا اور وہ سامان جنگ كے ساتھ دريائے سون کے کنارے آن پہنچے۔لیکن ان کے پاس دریا پارکرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔اس موقع پر کنور منكه نے اپنے كاشتكاروں كے ذريعه كشتوں كا انظام كروا كے انبيں دريا ياركرايا-26 جولائي كو سابی دریا بار کر مے اور انہوں نے کنور سکھ کی قیادت میں 27 جولائی کو آرہ شہر پر قبضہ کرلیا۔اس اژائی میں انگریزوں کوشد پد جانی و مالی نقصان اٹھا ٹاپڑا۔ سبھی سیابی اس بوڑ ھے شیر کی قیادت میں مراد تکی ہے اور انگریزوں کو شکست فاش ہوئی۔ لیکن جب 3-1 اگست کے درمیان مزید انگریزی فوجی کمک آگئی تو کنور سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگدیش پور جانے کا فیصلہ کیا۔ نیز می کھی کہ اب ان سامراجیوں ہے آ منے سامنے کی جنگ کرنے کی بجائے گور یا طریقہ جنگ اپنایا جائے۔جکدیش پور میں بھی ان کا مقابلہ انگریزوں ہے ہوا۔ وہاں سے کنور سنگھا ہے ساتھیوں کے ہمراہ شاہ آباد کی طرف روانہ ہوئے اس درمیان انھوں نے مرز ابور میں انگریز وں کو دھول چٹائی کئین انگریزان کے پیچے پڑے ہوئے تھے اس لئے وہ الله آباد کی طرف کوچ کر مکے ان کا مقصداودھ جا کری دم لینا تھا۔

اس کے بعد انہوں نے دبلی کی طرف پیش قدی کرنے کا منصوبہ بنایا تھالیکن ایساہونہ سکااور
وہ اترولی اعظم گڑھ کے قریب پنچ جہاں انہیں اور مجاہدین کا ساتھ لی گیا۔ اس بار انھوں نے
انگریزوں کوکڑی ظردی۔ انہیں ناکوں چنے چیواد نے حتی کہ اب انگریزوں بیس سرائیمگی تھی کہ کہیں
یہ بوڑھا شیر بناری پرحملہ کر کے کلکتہ اور کھنو کے درمیان حمل نقل پر قابض نہ ہوجائے اور ان کا راابطہ
منقطع نہ کرد ہے۔ اس لئے انگریزو ج جلد از جلد اللہ آبادے ان کے مقابلے کے لئے بھیجی تھی ۔ کنور
منقطع نہ کرد ہے۔ اس لئے انگریزوں ج جلد از جلد اللہ آبادے ان کے مقابلے کے لئے بھیجی تھی ۔ کنور
منقطع نہ کرد ہے۔ اس لئے انگریزوں ج جلد از جلد اللہ آباد ہے بہاں بھی وہ جنگ کی تیار ہوں جس
مصروف بھے۔ یہاں ہے وہ فیض آباد اور ایودھیا بہنچ اس کے بعد انھوں نے اعظم گڈھ کو انگریزوں
سے آزاد کرانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اترولی بیس کریل مین کی انگریزی فوج کا مراد اندوار مقابلہ
کیااور انہیں شکست دی۔

اعظم گذھ میں کنور سکھاور انگریزوں کے درمیان سخت اڑائی ہوئی اور وطن کے جیالوں نے اس بوڑھے شیر کی قیادت میں آگریزوں کے چیکے چھڑا دیے لیکن آخر وقت قسمت نے یاوری نہ کی اور نہ بی مجاہدین آزادی حوصلہ رکھ سکے۔خودکو دشمنوں سے گھراد کھے کراس درمیان کنور سکھ دریا عبور کر کے اپنے وطن جگد لیش پور میں داخل ہو گئے۔ جہاں ان کے بھائی امر سکھ بہت پہلے سے کسانوں کے ہمراہ آباد کا پیکار سے ۔گنگا پار کرتے وقت آگریزی فوج نے ان پر کولیوں کی بارش کر دی ایک کولی ان کے کھائی میں کا فری اور شدید خصہ ، نفرت اور حقارت کے جمراہ آباد کا بیل میں گئی سکین وہ اپنے مشن پر قائم رہے اور شدید خصہ ، نفرت اور حقارت کے جذبے کے تحت اس شیر نے آگریزوں کی گوئی سے ختی اپنا بازو کا نے کر ہر دگرگا کر دیا اور گنگا ماں کو خل سے کے جوئے کہا:

" ما تا اپنے سپوت کی آخری قربانی کوشرف قبولیت عطاک'' انے بڑے حادثہ کے بعد بھی انہوں نے کپتان کی گرانڈ کوشکست دی لیکن بیٹن آخری نتج ثابت ہوئی اور اس فتح کے تین روز بعد یعنی 26 اپریل 1858 کوکنوسٹھے نے وفات پائی تاہم جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے ٹیر کے ماندزندگی گزاری اور ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ ہندستانی شیر اگریز بھیڑیوں کے شکارسے گھبراتے نہیں بلکہ ان سے اپنی شجاعت اور ہمت کی داد لیتے ہیں اور مرتے دم تک و شمنوں کے دل پر خوف کے سائے کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں، وہ تا حیات اپنے حامیوں کے لئے قوت بازو ہے رہتے ہیں۔ اس حقیقت کا اقر ارگور نربنگال نے بھی کیا تھا۔ بقول گور نربنگال 26 اپریل کوت بازو ہے دہتے ہیں۔ اس حقیقت کا اقر ارگور نربنگال نے بھی کیا تھا۔ بقول گور نربنگال 26 اپریل کوکٹورسنگھی موت ہوئی لیکن وہ مجاہدین (باغیوں) کے لئے طاقت کے میناری طرح تھے۔

'' جب کنورسنگھی مراتو اس کے ساتھیوں نے اس کے موت کی خبر کو بچھ عرصہ تک نہایت ہوشیاری ہے بوشیدہ رکھا کیونکہ اس کا نام بمیشہ اس علاقہ کے باغیوں کے لئے طاقت کے ایک مینار کی طرح تھا'

Bengal Under Governer Page -88

# ريد يونشريات آغاز وارتقاء

قيمت300رويئ

حسن منی کی دیگر کتابیں کتابی دنیا ہے طلب کریں



# عهم کی کہانی تصادیری زبانی



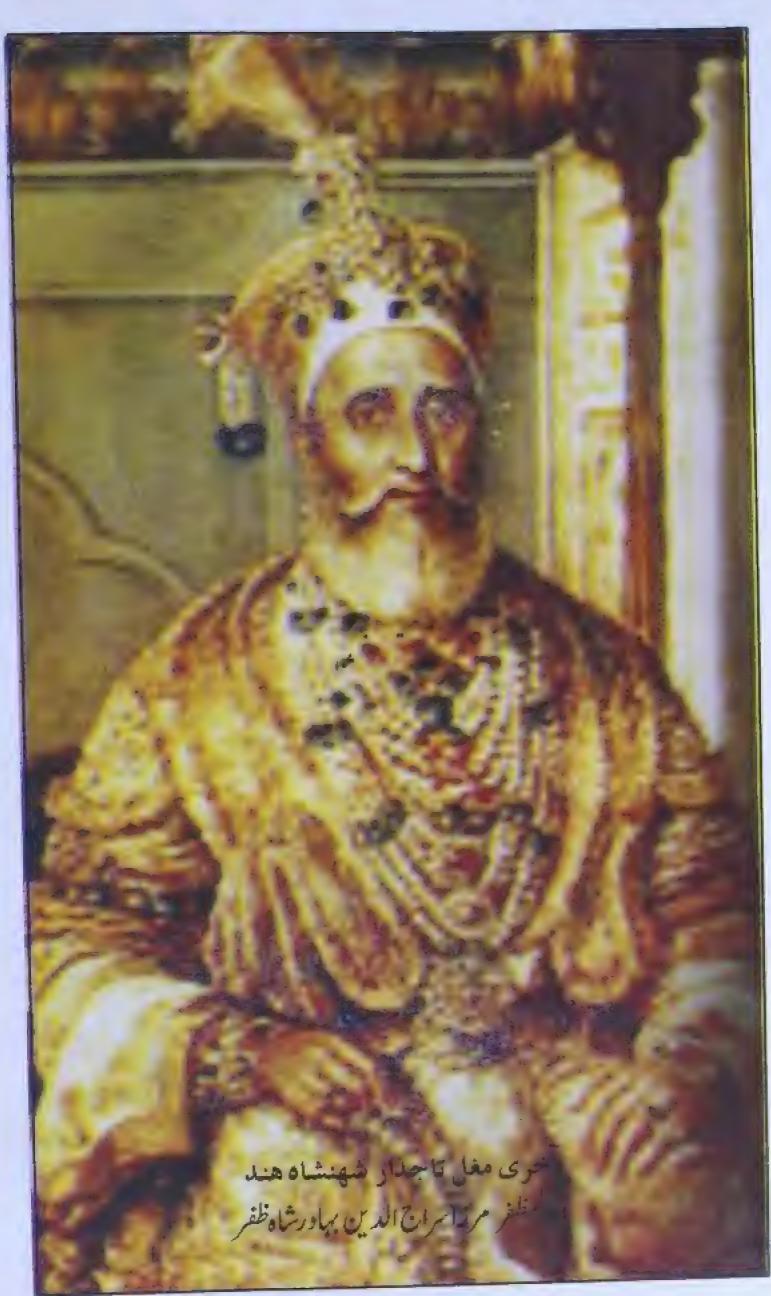



بہرام پورمیں منگل پانڈے کے ساتھیوں سے اسلحہ چھین کرانہیں کونہتھا کئے جانے کا ایک منظر۔



چونویں نیٹو انفینٹری کے افسرول کے قتل کئے جانے کا ایک منظر جس میں باغی گھوڑ سواروں نے اہم کر دا را دا کیا۔

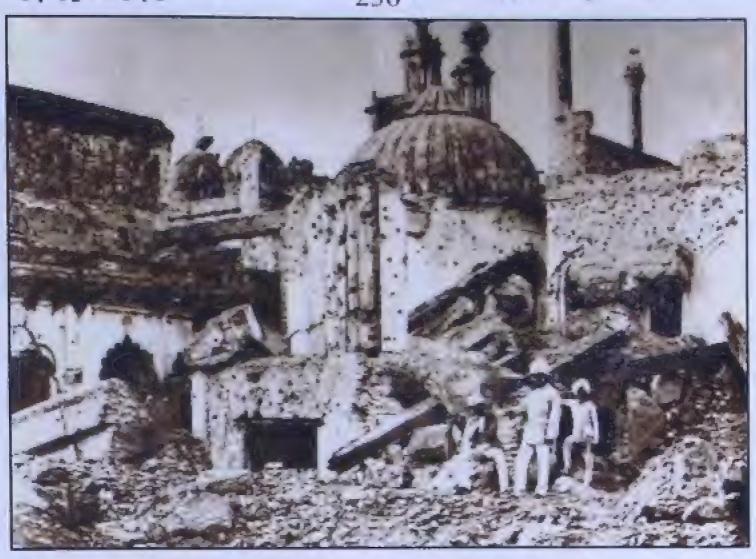

انگریزوں کے ذریعہ انقلاب کے دوران کی جانے والی انہدا می کاروائی کی منھ بولتی تصویر۔



بغاوت کے دوران او دھریزیڈسی جس میں انگریز پناہ گزیں تھے۔



مجاہدین آزادی ہے اسلحہ ضبط کرتا ہوا ایک انگریز افسر۔



بہار میں انقلاب ستاون کے قائد دیر کنور سنگھا ہے سپاہیوں کے ساتھ۔



بغاوت کے دوران چورنگی ( کلکتہ ) پرانگریز فوجوں کے قصنہ کئے جانے کے بعد ہوکا عالم



۱۸۵۷ کی جنگ آزادی کے ناکام ہونے کے بعد عوام پرمظالم کے پہاڑ ڈھاتے انگریز افسر



بها درشاه ظفر



تا تيڙو پے۔



وبريكنورسنگھ-



منگل پانڈے



زينت محل

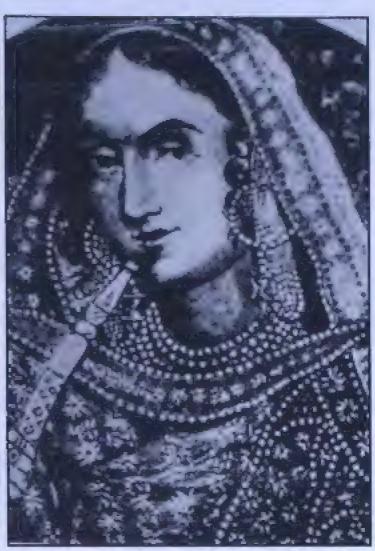

بيكم حضرت محل



جھانسی کی رانی کچھی ہائی



اود ابائی



ا یک چوکیدار دوسرے چوکیدار کو چپاتی دیکر پیغام رسانی کاعمل انجام دیتے ہوئے۔



۱۸۵۷ کی اولین حدوجبدآ زادی متعلق منصوبوں اور خبرول کو عام کرنے میں ان فقیرول کا اہم کردار ماہے۔

کمل کا پھول جوا گھر ہزوں کے خلاف بغاوت کی خاطر آمادہ ہوئے کے لئے ذریعے ترسیل بنایا گیا۔



میرٹھ کے پریڈگراؤنڈ پرکرنل فینس کے تل کاایک منظر۔



د لی میں قبل و غارت گری کا ایک اور منظر



مجاہدین کے ذریعے اور صبیل کی جانے والی تیاری کا ایک منظر جو اا نقلاب ستاون کا ایک اہم مرکز بنا۔



زیمة المساجد کے سامنے رائل آرٹلری گروپ کی ایک تصویر



سکندر باغ (لکھنو) میں واقع ایک ممارت جے ۱۸۵۷ کی اولین جنگ آزادی میں خونی جدو جبد کی یا دگار کے طور پر ہماری وراثت قرار دیا گیاہے۔



انگریزوں کے ذریعے کی جانے والی آل وغارت گری اور بے قصورعوام کوسولی چڑھائے جانے کا ایک منظر۔



او دھ میں غازیوں کے ذریعے ہائی لینڈر بجمنٹ کے ساتھ صف آرائی۔



سلیم گڑھ قلعے نے فرار ہوتے ہوئے سپاہی ۔



سامراجیوں کے ذریعے پھیلائی جانے والی بدحالی اور ایتری کا ثبوت ایک مفلوک الحال کنبد۔



ایسٹ انڈیا سمپنی کے دور حکومت میں آ دی واسیوں کی بدحالی کی منھ بولتی تصویر \_



بغاوت کے بعد ۱۸۵۸ میں انگریزوں کے ذریعے دلی پردو بارہ تسلط حاصل کرنے کے پہلے دلی کا ایک منظر۔



پیشاور میں باغی سپاہیوں کوتو پ کے ذریعے اڑائے جانے کادلدوز اور کریہہ منظر۔



بہادرشاہ ظفر کی گرفتاری تصویر کی زبانی جس کے بعدانہیں رنگون جلاوطن کردیا گیا۔



رنگون میں بہا در شاہ ظفر کی قبر۔ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لئے دوگز زمیں بھی مل نہ تکی کو ئے یار میں

شعروا دب اور دستاویز

حکومت جو این تھی اب ہے پرائی اجل کی طلب سخی اجل بھی نہ ائی وہ تخت اور تخت اسیری نہ شاہی مقرر ہوئی ہے جہال کی گدائی وہ رتبہ جو بایا تھا ہم نے وطن میں اسی کی بدولت ہوئی نہ لڑائی عدو بن کے آئے جو تھے دوست این نہ تھی جس کی امید کی وہ برآئی کھڑی دو گھڑی کے یہ جھڑے ہیں سارے ابھی ہوگی قید الم سے رہائی زمانہ رکھے گا ہے اپنی نظر میں میری سرفروشی میری نا رسائی ای خاک یر میرا مدفن ہے گا پہاڑوں میں ہم نے ہے کہتی بائی لکھا ہوگا حضرت محل کی لحد ہر نصيبول جلى تھى فلك كى ستائى

# نو حه عم

بها درشاه ظفر

ہے اس ستم شعار کا شیوہ ستم گری اس کے مزاج میں ہے یہی سفلہ بروری کیا مصفی ہے زاغ کہاں اور کہاں ہا شيوه كيا ب النا زمانے نے اختيار آئی نظر عجب روشِ باغِ روزگار سرکش ہے وہ درخت کہ جس میں ثمر نہیں ملتے ہیں دم بہ دم کفِ افسوس برگ تاک كرتى بين بلبلين يبي فرياد وروناك منخلش ہوں خوارنخل مغیلاں نہال ہوں و میصوتو صاف فہم میں ان کی ہے کچھ تصور کیا دخل ان کو آوے بھی نخوت وغرور ہر نیک وہد سے صورت آئینہ صاف ہے ہودے گاسر پہ چرخ بھی جادیں گے ہم جہال چھٹا محل اس سے ہے جب تک ہے تن میں جال قید حیات سے ہے وہ قید فرنگ میں طاقت نہیں ہے تالے کی بھی جس میں کی نفس رہ جائے ول کی دل میں نہ س طرح سے ہوں جس میں نہ اتنا وم ہو کہ آواز کر سکے كياكيا جہان ميں ہوئے شابان ذى كرم كس كس كس طرح سے ركھتے تھے ساتھ اپنے وہ چشم دارا کہاں کہاں ہے سکندر کہاں ہے جم کوئی نہ یاں رہا ہے نہ کوئی یہاں رہے کھے آے ظفر رہے تو تکوئی یہاں رہے

كيا يو چھتے ہو کج روى، چرخ عبرى كرتا ہے خوار تر الحيس جن كو ہے برترى کھائے ہے گوشت زاغ فقظ اُستخوال ہما بل على بے زمانے میں جتنے ہیں کاروبار ہے موسم بہار فزال اورفزال بہار جو کل پر تمر ہیں اٹھا کتے سر نہیں بادِ صا اڑاتی چن میں ہے سریہ خاک غنے ہیں دل گرفتہ گلوں کے جگر ہیں جاک شاداب حيف خوار مول كل يائمال مول زد يك اين آپ كوجو كيني دور ورنه جو باصفا ہیں خردمندذی شعور ر کھتے غبار وکینہ ہے وہ سینہ صاف ہے جائیں نکل فلک کے احاطے سے ہم کہاں کوئی بلاہے خاند زندال یہ آسال جو آگیا ہے اس کل تیرہ رنگ میں یہ گنبد فلک ہے عجب طرح کا نفس جنبش ہوا یک بر کی تو پُر ٹوٹ جائیں دس کیا طاراسر وه یر واز کرسے آخر کے جہان سے تنہا سوئے عدم

# بيا نِ غم

بہا در شاہ ظفر

کٹی یک بیک ہوالمٹ تبیں دل کومیرے قرار ہے كرول الستم كايس كيابيان براغم عسينة كارب بدرعایائے مندتاہ ہوئی کہیں کیا جوان یہ جفاہوئی جے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے یکی نے ظلم بھی ہے۔ ناکدی بھانی لوگوں کو بے گناہ والحكمة كوليال كاست سے ابھى ان كے دل مى غبار ب نه تفاشهر دتی به تفاجمن کهوکس طرح کا تفایال امن جو خطاب تفاوہ منادیا فقط اب تو اُجڑا دیا رہے يك تك حال جوسب كا بيكر شم قدرت ربكا ب جو بہار تھی سوخزال ہوئی جوخزال تھی اب وہ بہار ہے شب وروز پھول میں جو تلے کہوخارغم کو وہ کیا سے المطافق تدمي جب أحيل كماكل كر بدليها سب ہی جاوہ ماتم سخت ہے کہوکیسی گردش وقت ہے نده تاج بنده تخت بنده شاه بنده ديار ب نەد بال سريە ہے تن مرانبيس جان جانے كا ڈر ذرا کٹے خم ہی نکلے جو دم مرا مجھے اپنی زندگی بارے

#### گیت

عظيم الله خال

ہم بیں اس ملک کے مالک ہندوستال ہمارا یاک وطن ہے توم کا جنت سے بھی یارا اس کی روحانیت سے روش ہے جک سارا کتنا قدیم، کتنا تعیم سب دنیا سے نیارا كرتى ہے زرخيز كنگ وجمن كى دھارا اویر برفیلا بربت، پیریدار جارا نیجے سامل یر بجتا ، ساکر کا نقارہ اس کی کھانیں اگل رہی ہیں سونا، ہیرا ، پارہ اس کی شان وشوکت کا دنیا میں ہے کارہ آیا فرنگی دور سے ایبا منتر مارا لوٹا دونوں باتھوں سے پارا وطن ہمارا آج شہیدواں نے ہے تم کو اہل وطن للکارا توڑو غلامی کی زنجیریں، برساؤ انگارا بندو ، مسلم ، سکھ جارا بھائی بھائی پیارا یہ ہے آزادی کا جھنڈا اے سلام مارا

### فتح افواج شرق

محرحسين آزاد

كو ملك عليمان كا علم سكندر شابان والعزم و سلاطين جهاندار کو سطوت کاج کا صولت چنگیز کو خان بلا کو و کجا نادر خونخوار یہ شوکت وحشمت ہے نہ وہ تھم نہ حاصل مس جاہے جہاں اور کہاں ہے وہ جہاندار ہوتا ہے ابھی کھے سے کچھ اک چیٹم زون میں ماں دیدہ دل کول دے اے صاحب ابصار ہے کل کا اہمی ذکر کہ جو توم نسارا تقى صاحب اقبال جهال بخت جهاندار شے صاحب جاہ وحثم لشكر جرار اللہ بی اللہ ہے جس وقت کے نکلے آفاق میں تیج غضب و حضرت قہار سب جو ہر عقل ان کے رہے طاق پر رکھے سب ناخن بدبير وخرد ہو گئے بكار كام آئے نه علم وہنر وحكمت وفطرت بورب کے تلکوں نے لیا سب کو وہیں مار

یہ سانحہ وہ ہے کہ نہ دیکھا نہ سا تھا
ہے گردش گردول بھی عجب گردش دوار
نیرنگ پے غور اس کے جو سیجے تو عیاں ہے
ہر شعبدے تازہ میں ہے صدبازوئی عیار
یال دیدہ عبرت کو ذرا کھول تو غافل
ہے بند یہاں اہل زباں کے لب گفتار
کیا کہے کہ دم مارنے کی جائے ہیں ہے
جیرال ہیں سب آئینہ صفت پشت بہ دیوار
دکام نصاری کا بدیں دائش و بیش
مڈبائے نشال خلق میں اس طرح سے یک بار

#### قطعه

مرزااسدالله غالب

بس کے نعالِ مارید ہے آج سلحثور انگستان کا محرے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انبال کا چوک جس کو کہیں دہ مقل ہے کھر بنا ہے تمونہ زندال کا شهر دتی کا ذره دره خاک تھنہ خول ہے ہر سلمال کا کوئی وال سے نہ آسکے بال تک آدمی وال سے نہ جاسکے یاں کا یں نے ناتا کہ ال کے پر کیا وبی رونا ش و دل چال کا گاہ جل کر کیا کیا شکوہ سوزش داغ ہائے پنہاں کا گاہ روک کیا کے باہم ماجرا ديدة بائے كرياں كا اس طرح کے وصال سے یارب کیا طے ول سے داغ جرال کا

### فُغانِ د ہلی

محرصدرالدين آزرده

آفت ای شمر نیس قعلے کی بدولت آئی والی کے اعمال ہے وتی کی بھی شامت آئی روز موعود سے پہلے ہی قیامت آئی كالے مرته ے ما آئے كر آنت آئى گوش زدتھا جوفسانوں سے وہ آبھوں ریکھا جوسنا کرتے تھے کانوں سے وہ آنکھوں دیکھا جن کو دنیا میں کسی ہے بھی سروکار نہ تھا الل نا الل سے کھ خلط انھیں زنہار نہ تھا ان کی خلوت ہے کوئی واقف وہم راز نہ تھا آدى كيا ے فرشتے كا بھى وال بار نہ تھا وہ گلی کو چوں میں چرتے ہیں پریشان دردر خاک بھی ملتی نہیں ان کو کہ ڈالیں سریر بھاری جھوم بھی مجھی سریہ نہ رکھا جاتا زبور الماس كا بھى جن سے نہ يہنا جاتا

گاچ کا جن سے دویئہ نہ سنجالا جاتا لا کھ عکمت سے اور احاتے نہ اور احایا جاتا ر یہ دہ ہو ہے کے عادم ف برتے ای دوقدم طعے میں مشکل ہے، تو پر کرتے ہیں عیش وعشرت کے سواجن کو نہ تھا چھے بھی باد لث مج کچے نہ رہاہو سے بالکل برباد عرے ہوتا ہے جگرس کے یہ ان کی فریاد پر بھی ریکھیں کے الی مجھی دیلی آباد ك تلك داغ دل ايك ايك كو دكھلاكي بم كاش موجائے زمين تق او سا جائيں ہم روز وحشت مجھے صحرا کی طرف لاتی ہے سرے اور جوش جنول سنگ ہے اور چھاتی ہے عرے ہوتا ہے جگر جی ہی یہ بن آئی ہے مصطفیٰ خال کی ملاقات جو یاد آتی ہے كون كرآزرده ندنكل حائ ندسودائي بو الل اس طرح سے بے جرم جو صبیائی ہو

#### رخصت اے اہل وطن

واجدعلى شاه اختر

شب اندوہ میں رورو کے بسر کرتے ہیں ون کو کس رنج ورزد میں گذر کرتے ہیں نالہ و آہ غرض آٹھ پہر کرتے ہیں درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

دوستو شاد رہو تم کو خدا کو سونیا تیمر باغ جو ہے اس کو صبا کو سونیا ہم نے اپنے دل ٹازک کو جفا کو سونیا درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں

شکوہ کس کو کرول یا ل دوست نے مارا مجھ کو جز خدا کے نہیں اب کوئی سہارا مجھ کو نظر کرتے ہیں افظر آتا نہیں بن جائے گذرا مجھ کو درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

اب تودر چین جمیں بادیہ پیائی ہے درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں اب تودر چین جمیں بادیہ پیائی ہے درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

کس سے فریاد کروں ہے بہی رفت کا مقام کیا کیا میرا اسباب ہوا ہے نیلام میرے جانے سے ہراک گھر میں پڑا ہے کہرام درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

رنج جو ہے اے اب اے دل پردرد اُٹھا اُتعزیہ خانوں تلک کا میرا اسباب لٹا مصل گری میں تاسف امیرا گھر تک چھٹا درو دیوار یہ حسرت سے نظر کرتے ہیں مخصت اے اہل دطن! ہم توسفر کرتے ہیں

سارے اب شہرے ہوتا ہے بیا آختر رخصت آگے اب بس نہیں کہنے کی ہے مجھ کوفر صت ہو نہ برباد میرے ملک کی بارب خلقت درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں

### منگامه داروگير

ظهبيردبلوي

نہال مکاش اقبال بائمال موئے كل رياض خلافت لهو مين لال موت یہ کیا کمال ہوئے اور کیا زوال ہوئے كال كو بھى نہ يہنے تھے جو زوال ہوئے جو عطر كل كانه ملتے ملے وہ مثل ميں جو فرش کل یہ نہ چلتے کے وہ مٹی میں جہاں کی تشنصہ خوں سیع آبدار ہوئی سنان تیرہ ہر اک سینے سے دوحار ہوئی ران ہر ایک بشر کے گلے کا بار ہوئی ہر ایک ست سے فریاد کیر و دار ہو مر ایک دشت بلا میں کشا ل کشال پہنیا جہاں کی خاک تھی جس جس کی وہ وہاں پہنچا بر ایک شمر کا پیر و جوان قل بوا برایک قبیله براک خاندان قل موا ہر ایک اہل زبال خوش بیان قل ہوا غرض خلاصہ یہ ہے ایک جہان قتل ہوا گھروں ہے تھینج کے کشتوں ڈالے ہیں نہ گور ہے نہ کفن ہے نہ رونے والے ہیں

### انقلا بِ د ہلی

مرزاقربان كل بيكسالك

كوئى نہيں ہے كہ جس كے رہے ہوں ہوتى بحا ینا ہے ہو کا مکال بس ہر اک کلی کوجہ ہر ایک گاوں بنا ہے مر جہاں آباد ذلیل یال سے زیادہ ہوئے وہاں ہم لوگ محرے بیں اس کے طالب کہاں کہاں ہم لوگ مخبر کا نہ کی جائے اپنا یائے ثبات کسی کا جاک گریبال ہے اور کوئی مضطر غرض کہ رنج سے خالی نہیں ہے کوئی بشر محل عيش تقايا اب سرائے ماتم ہے بیان جھے سے ہو کیوں کر یہ ماجرا ہے ہے نکل کے گھرے چلی ہے پیادہ یا ہے ہے غضب ہے ہی کہ وہ بول بے ردا و جادر ہول پیادہ کیوں چلیں تاقہ ہے اور نہ کل ہے قدم کہیں کہ تھبر جاؤ سے بی منزل ہے بس این جی کی طرح بیٹھ بیٹھ جاتے ہیں

یہ انقلاب ہے یاہ قیامت صغریٰ ہوئی ہے آدی کی شکل شہر میں عقا ہوئے ہیں لوگ یہاں کے کہاں کہاں آباد سمجھ کے اپنا ٹھکانہ کئے جہاں ہم لوگ ہے ہیں طائر مم کشتہ آشیاں ہم لوگ زین ہوگئی وشمن نہ یائی جائے ثبات كى كاب يەب نالىكى كىچىم بر مسى كا باتھ ہے ول يركوئى ہے تھا ہے جگر بجائے زمزمے ہر جایہ شیون غم ہے تکھوں میں پردہ نشینوں کا حال کیا ہے ہے نہ آئی جن کی بھی دور تک صدا ہے ہے مجھی نہ غصے میں بھی جائے سے جو باہر ہول وہ جن کی طبع کہ آسودگی ہے مائل ہے اٹھائے ایک قدم بھی اگر تو مشکل ہے سروں یہ بوجھ ہے کھڑی ہے لاکھڑاتے ہیں

#### نوحدد ہلی

محملي تشنه

بہشت کہتے ہیں جس کو مکال تھا وہلی کا خطاب خطبه مندوستال تھا دیلی کا زمیں نہ رکھے سکی آساں نہ رکھے سکا کہ جس میں بیٹھتے تھے آکے ظل سجائی برے بی اوج یہ تھا وعویٰ سلیمانی دماغ عرش یہ تھا قلعۂ معلی کا خراج دیے تھے سب بادشاہ روئے زیس تمام كا نيخ شے ال سے چين اور ماجين چراغ روم سے جلا تھا تابہ شام اس کا تمام موكيا تاراج ملك ومال اور جاه رعیت ان کی ہوئی ان سے بھی زیادہ تاہ اب اس کے نام یہ لگتا ہے لاکھ میں بقد جو بوسف آئيں نہ ہو تو بھی گرم بازاري لگائے دل کوئی ایس ہے کس کو جال بھاری کہ دل ی چز یہاں کوڑیوں کوستی ہے رہا نہ گانے سے شوق اور نہ بجانے سے وفا و مبر تلک اٹھ گیا زمانے سے عجیب کوچه ورشک جہال تھا وہلی کا دفاع بر سر ہفت آسال تھا دہلی کا غضب ہے اس کو کوئی شاوماں نہ و مکھے سکا وه تخت سلطنت و بارگاه سلطانی یردایا سے سریہ ما کرتا تھا کمس رانی ہر ایک کاخ کو دعویٰ تھا طاق کسریٰ کا سی زمانے میں ایسا تھا یاں کا تخت تشین خطا وملک مختن سب تھے اس کے زیر ملیں دیا ر بند تھا مشہور خلف نام اسکا رطل کی آگھ بڑی اتفاق سے ناگاہ كه ال سے ہوگئے بدر غريب شاہشاه وہ ساہوکار نہ تھا جس کی ساکھ میں بنة رہی نہ حسن محبت کی اب خریدار ی اٹھائے کون حمینوں کی ناز برداری بقول محص عجب ملک حسن بہتی ہے کی کا دل تبیں اس درد میں ٹھکانے سے غرض نه غیرے مطلب نه ہے بگانے سے

اسی سبب سے ہے مشہور کے وفا معنوق تو اس سے کہتے ہیں کیا تو ہر آن مائے ہے چل اپنی راہ لے کیا ہم سے دان مائے ہے دوکان داروں کا طبقہ الث گیا بالکل تو بیوں کہیں کہ ہمیں آپ ہی حرارت ہے تم اپنا کام کرو جاؤ تم کو صحت ہے طبیب اپنا مرض خود بیا ن کرتے ہیں دو بیٹے دہتے آتے ہیں اور نہ جاتے ہیں تو دل ہی دل میں وہ خون جگر کو کھاتے ہیں تو دل ہی دل میں وہ خون جگر کو کھاتے ہیں فراق شعروش کیا زمانے ہیں

کہاں سے لاکیں وہ کہلی کی اب ادامعتوق کوئی فقیر جو کوڑی دوکان مائلے ہے تری طرح سے یہاں سب جہان مائلے ہے جو مال بڑھتا ہی جاتا تھا گھٹ گیا بالکل کوئی کہے ہے تپ عم کی بسکہ شدت ہے کوئی کہے ہے بخار آج کل بید نوبت ہے مریفن جائے کرے کیا کہ طعن کرتے ہیں مریفن جائے کرے کیا کہ طعن کرتے ہیں بید شعر کہتے ہیں اور لوگوں کو ساتے ہیں جو قدر دان نہیں اپنا کسی کو پاتے ہیں جو قدر دان نہیں اپنا کسی کو پاتے ہیں غزل کا ذکر نہ جرچا کسی یگانے سے خزل کا ذکر نہ جرچا کسی یگانے سے

#### د تی و لکھنو

حكيم آغاجان عيش

ہو گئے وہران دیلی و دیار لکھنو اب کہاں وہ لطف دیلی وبہار لکھنو اب کھنا وہ حسن بخت دیلی غیرت صدالالہ زار رشک مد گلزار تھا ایک ایک فار لکھنو سو فلک نے ہوں کیا دیلی کو تو پال جور اور کیا وقف جفا ہر برگ و بار لکھنو میں دیلی کے گلول کے تو گریبال چاک ہیں اور سوین ہے چمن ہیں سو گوار لکھنو کھڑے ہوں کے تو گریبال چاک ہیں اور سوین ہے چمن ہیں سو گوار لکھنو کھڑے ہوتا ہے جمن ہیں سو گوار لکھنو کھڑے ہوتا ہے جمن ہیں سو گوار لکھنو اور دل پھٹا ہے مین کر حال زار کھنو اور دل پھٹا ہے مین کر حال زار کھنو

#### مصائب قيد

منبرشكوه آبادي

حیف کئے سب کردش تقدیر سے سوطرح کی ذلت وتحقیر سے ر ازركة نه تح تير ے تھے وہ خول ریزی میں بڑھ کے تیر سے سے تھ ہم کروش تقدیر سے وست و یا برز سے آتش کیر سے گرم تر پشمینهٔ کشمیر سے تھا زیادہ حیط کریے سے وشنی رکھتے تھے بے تعقید سے رئ چہناتے تے ہر تدبیرے ظلم سے تلیس سے ترویر سے نوک علینوں کی بدر تیر سے ے فزوں تقریے کریے ارتے ہوتے یاوں کا زیجر سے ناتواں ر قیس کی تصور سے دل کرفتہ جور چرخ پیر سے تھی غرض تقدیر کو تشہیر سے کٹ گئی قید سم تقدیر ہے

فرخ آباد اور باران شفيق آئے بائدہ میں مقید ہوکے ہم جس قدر احباب خالص سے وہاں ير كهول كياكاوش ابلِ نفاق باندہ کے زندان میں لاکھوں ستم كوتفرى كرى ميں دوزخ سے فزول تقا بچھوتا ٹاٹ کمبل اوڑھنا محنت و مزدوری و تکلیف ورنج اس جہم کے موکل سب کے سب قاتل اشراف و الل علم شخ پير الله ياد ميس تيجوا ديا نظی مکواری کینچی تھیں گرد وپیش جو الله باد میں گزرے ستم پر ہوئے کلکتے کو پیدل روال جھکڑی ہاتھوں میں بیڑی یاؤں میں یے حوال و بے لباس وبے ویار سوئے مشرق لائے مغرب سے مجھے کالے یائی میں جو پہنچ کے بیک

## واغعم

منبرشكوه آبادي

آ تکھیں روتی ہیں دہان زخم خندال ہول تو کیا اب بلائس ہوں تو کیا دنیا میں بریاں ہوں تو کیا كوزيول كے مول اب تعل بدخشال مول تو كيا یاد حق میں ایک دو دل بائے سوزال ہول تو کیا جال بلب ہیں غم سے استادان فن وظم ونٹر مطمئن اس عبد میں دس بیس نادال ہول تو کیا خاک رو بول کو میسر خوان ِ الوال ہو تو کیا منتمنج کی مانند ورانول میں ینبال ہوں تو کیا چند نامنصف بناه ابل دورال مول تو کیا زخم دل برسينكرول خالى خمكدال مول تو كيا یہ غول ہے حب حال دہر مثل قطع بند سات بیٹیں صورت خواب پریشال ہوں تو کیا

ول توية مرده بين داغ عم كلستان مول تو كيا ہو گئے برباد شابان سلیمال منزلت یر کے پھر جواہر پیٹول یہ اے آسال معجدیں ٹوئی بڑی ہیں سو معہ ویران ہے منعم و فیاض ہے مختاج بان خشک کو چیوا یان ره دی ڈالے میں عزات کریں نوحه كربين مفتيان وقاضيان وابل عدل روئے کس کس مزے کو یاد کرکے اے فلک

#### مرشيه والي

مرزاداغ دبلوي

بهشت وخلد میں بھی انتخاب تھی دلی مر خیال سے دیکھا تو خواب تھی دلی خرنبیں کہ اے کھا گئ نظر کس کی تمام يردة تاموس حياك كروالا غرض كه لاكه كا كر ال نے خاك كر ڈالا کھنچی ہیں کانٹوں میں جو پٹیاں گلاب کی تھیں شکتہ کاسئہ سر ہیں حباب کی صورت کہاں یہ حشر میں تو یہ عماب کی صورت رس ہے، تع ہے کردن بے گناہوں کی ہر اک فراق کیں میں مکان روتا ہے غرض یہاں کے لیے اک جہان روتاہے یہاں تو نوح کی کشتی بھی ڈوب ہی جاتی غریب جھوڑکے اپنا وطن ،وطن سے چلے قیامت آئی کہ مردے نکل کفن سے طلے سے قہر تھا کہ خدا کی بناہ بھی نہ ملی دوتا ہوا ہے قد راست نونہالوں کا عجیب حال دگر کوں ہے دلی والوں کا کوئی مراد جو جابی حصول بھی نہ ہوئی دعائے مرگ جو مانگی قبول بھی نہ ہوئی یے محاسبہ پر سش ہے نکتہ دانوں کی تلاش بہر سیاست ہے خوش زبانوں کی

فلك زيس وملاكك جناب تحى دلى جواب کا ہے کو بھا لا جواب تھی دلی یری ہے آ تکھیں وہاں جو جگہ تھی زمس کی فلک نے قبر وغضب ناک کر ڈالا یہاں وہاں کے جہاں کو ہلاک کر ڈالا جلی ہیں دھوپ میں شکلیں جومہتاب کی تھیں لہو کے چشے ہیں چٹم پر آب کی صورت کٹے ہیں گھر دل خانہ خراب کی صورت زبال تیج سے پرسش ہے داد خواہول کی زمیں کے حال یہ اب آسال روتاہے کہ طفل و عورت وبیروجوان روتا ہے جو کہے جو مشش طوفال کہیں نہیں جاتی برنگ بوئے گل اہل چمن چمن سے چلے نہ یوجھوزندوں کو بے جارے کس چلن سے ملے مقام امن جو ڈھونڈا تو راہ بھی نہ ملی بنا ہے خال سیاہ رنگ مہ جمالوں کا جو زور آہول کا لب پر تو شور نالو ل کا جو توكرى ہے تو اب سے بو جوانوں كى كہ حكم عام ہے بحرتى ہو قيد خانوں كى کمال کیوں نہ پھرے دربدرکمال تاہ کہ ہیں جولعل وگہرسک پارے ہوجا کیں جو بائی مانگیں تو دریا کنارے ہو جا کیں جو جا ہیں جو جا ہیں جو جا ہیں دھت باری تو قہر ہو جائے

یہ اہلِ سیف وقلم کا ہو جب کہ حال تاہ غضب ہے بخت بدا سے ہمارے ہوجائیں جو دانے چاہیں تو خرمن شرارے ہو جائیں چیس جو آب وفا بھی تو زہر ہو جائے

#### مرشيه ٔ د الى

ميرمهدى بحروح

ذکر بریادی دبلی کا ساکر بهدم نشراک زخم کہن پرنہ لگا ہر گز آب رفتہ نہیں پر بر س پر کرآنا دبلی آباد ہو ہے دھیان نہ لانا ہرگز وہ تو باقی ہی جیس جس سے کہ دہلی تھی مراد دھوکا اب نام یہ دہلی کے نہ کھانا ہر گز کیتی افروز اگر حضرت نیر رہے اتنا تاریک نه موتا به زمانه بر گز اب تو یہ شہر ہے اک قالب بے جال ہمدم می پیال رہے کی خوشیاں نہ منانا ہر گز درمخانه موا بند صدا مو بيه بلند یاں حریفان قدح خوار نہ آنا ہر گر ربی یاران گزشتہ کی کہانی باتی یہ تو بھولا ہے نہ بھولے گا فسانہ ہر گز

## د بلی مرحوم

خواجبالطاف حسين حالي

لکے داغ آئے گا سے یہ بہت اے سیاح و کھے اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جاتا ہر گز خے نے یہ ہے یاں گوہر یکناتہ خاک دفن ہوگا کہیں اتنا نہ خزانہ ہرگز من کئے تیرے منانے کے نشال بھی اب تو اے فلک اس سے زیادہ نہ منانا ہرگز ہم كو كر تونے زلايا تو زلايا اے چرخ ہم يہ غيروں كو تو ظالم نہ بسانا ہركز مجھی اے علم وہنر گھر تھا تمحارا وہلی ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز شاعری مر چکی اب زندہ نہ ہوگی یارو یاد کر کرکے اے جی نہ کڑھانا ہرگز غالب و شیفته و نیر آزرده و ذوق اب دکھائے گا بیشکیس نه زمانه جرگز مومن و علوی و صببائی و ممنون کے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز كر ديامركے يكانوں نے يكانہ ہم كو ورنہ ياں كوئى نہ تھا ہم ميں يكانہ ہركز داغ ومجروح کی س لو کہ مجرال کلشن میں نہ نے گا کوئی بلبل کا ترانہ ہرگز رات آخر ہوئی اور برم ہوئی زیر وزیر اب نہ دیجھو کے مجھی لطف شانہ ہرگز

تذكره دبلى مرحوم كا اے دوست ند چھير ند سا جائے گا ہم سے يہ نسانہ بركز داستال كل كى فزال ميں سا اے بلبل بنتے بنتے ہميں ظالم نہ زلانا ہركز ڈھوٹڈ تا ہوں دل شوریدہ بہانے مطرب درد انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز صحبتیں اگلی مصور ہمیں یاد آئیں گی کوئی دلچیپ مرقع نہ دکھانا ہرگز برم ماتم تو نہیں برم سخن ہے حالی یاں مناسب نہیں رورو کے زلاتا ہرگز

# ١٨٥٤ء كي او بي و تاريخي ابميت

1857ء میں جو پچھ ہوااس کی طرف اولی تقید کارویہ کیا ہونا جا ہے؟ ممکن ہے پچھ لوگوں کو بیہ سوال بی بے معنی نظرا ئے کیوں کہ 1857ء کی لڑائی سیای اور تاریخی واقعہ ہے او بی مسئلے نہیں ہے۔ لیکن اگر تاریخ اور ادب کا کوئی رشتہ ہوتا ہے اور تاریخ ادب صرف مصنفین کے تام کی فہرست نہیں ہوتی بلکہ ایک قوم کے عہد بہ عہد ذہنی اور عمرانی نشونما کی داستان ہوتی ہے تو یقینا 1857ء كے بارے ميں ادب كے مورخ كوبہت كچے سوچنايزے كا ادراس كى طرف اپنارويد طے كرنا ہوگا۔ پہلاسوال تو سے کہ 1857ء کی لڑائی کوفوجی بغاوت کہا جائے یا جنگ آزادی قرار دیا جائے ۔غدر کا نام دیا جائے یا چند معزول بادشاہوں اور رجواڑوں کی آخری بازی سمجھا جائے۔ ا کے طرف مورضین کا وہ گروہ ہے جواے نہ ہی جنگ قرار دیتا ہے، دوسری طرف وہ ہیں جواے محض ا تفاتی شورش سجھتے ہیں۔ان میں ہے کوئی دعویٰ بھی بے دلیل نہیں ہے ہے کہ اس لڑائی کی ابتداء انگریزی فوج کے ہندوستانی دستوں کی نافر مانی ہے ہوئی اور میرٹھ ہے یہی دیے د ہلی بنجے انہیں برطانوی افسران سے شکایتی تھیں۔انہیں سور اور گائے کی جربی کے کارتوسوں کے استعال کرنے براعتراض تھا۔ آبیں انگریز سیا ہیوں کی بالادی کاشکوہ تھاادراس بنابراہے فوجی بعادت کہ۔ کرٹالا جاسکتا ہے۔لیکن یہ بات بھو لنے کی نہیں ہے کہ جلد ہی اس لڑائی کی نوعیت بدل گئی۔اب میہ لزائی صرف کارتوسوں پرنبیں تھی صرف ملازمت کی تکلیفوں اور غیر مساوی برتاؤ پرندتھی، بیلزائی اقتصادی یا فوجی ہے آ گے بڑھ کر سیاسی ہوگئی تھی اور ان غیر مطمئن اور نا آسودہ سیابیوں کو ان تمام عناصر کی ہدردی اور حمایت حاصل ہوگئی تھی جو انگریزی حکومت کے جرواستبداد کے شکار ہو تھے تتھے۔ایک طرف آنگریز اوران کے ہندوستانی خیرخواہ تتھے، دوسری طرف سارے انگریز دشمن عناصر جمع ہو گئے تھے۔ان معنوں میں اے جنگ آزادی کہا جاسکتا ہے، گواس بات کونظر اندازنہ کرنا جا ہے کہ اس وفت نەتۇ قومىت كاكوئى داخىج تصورموجود تھااور نەسياس آ زادى كا ـ اگر 1857 ء كىلا ائى كالتيجه ہندوستانیوں کے حق میں برآ مدہوتا تو ہندوستان میں غیر ملکی سامراج کے بچائے شایر تو می آزادی نہ

آئی، پرانے انحطاط پذیر رجواڑوں کی چھوٹی جھوٹی ریاستیں پھرسے قائم ہوجا تھی۔
جولوگ 1857ء کی لڑائی کوغدر' کانام دیتے ہیں وہ اس پرزوردیتے ہیں کہ بیرٹر ائی منظم نہیں ہم کھی اور اس میں شریک ہونے والے اکثر وہ لوگ تھے جو صرف لوٹ مار کے لیے لڑائی میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں سیاس مجاہدوں کی منظم اور ایٹار بہند جماعت کم تھی اور شورہ بہت اور گئیزے ہیں ہہت سے شامل ہو گئے تھے جو کسی ڈسیلن کو نہ مانتے تھے اور کسی عسکری تنظیم سے وابستہ نہ تھے۔ ہیں جہت سے شامل ہو گئے تھے جو کسی ڈسیلن کو نہ مانتے تھے اور کسی عسکری تنظیم سے وابستہ نہ تھے۔ مجم آشوب' میں ظہیر دہلوی کی ڈواستان غدر' مولوی ذکاء اللہ کی تاریخ ہندوستان' میں نذیر احمد کی شہر آشوب' میں ظہیر دہلوی کی ڈواستانِ غدر' مولوی ذکاء اللہ کی تاریخ ہندوستان' میں نذیر احمد کی تصانف میں اور غالب کے خطوط میں جن کی کالوں' اور پور بیوں' کاذکر ہو ہ ہم کا تمام انگریزوں کے ڈر سے ہی نہیں لکھا گیا اس میں حقیقت کا بھی شائبہ ہے۔ لیکن کیا ہے تر تھی اور بدھی کے ای ور سے 1857ء کی لڑائی کا ساراکر دار متھین کر ٹاور سے ہوگا؟ منظم ہے منظم جنگ آزادی میں بد

نظی اور بے تہی کے ایسے دورا تے ہیں کیان کیا اس بنا پر ایک جنگوں کو غدر کہا جاسکتا ہے؟

اس میں شک نہیں کہ رجواڑ دن اور بادشا ہوں نے اس لڑائی سے داہت ہوکرا پی کھوئی ہوئی سیاس طاقت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس لڑائی میں صرف انہیں معزول شدہ حکم انوں کی فو جیس نہیں لڑری تھیں، اس میں تو وہ سب لوگ سے جوانگریز دن سے نا آسودہ سے حکم انوں کی فو جیس نہیں لڑری تھیں، اس میں تو وہ سب لوگ سے جوانگریز دن سے نا آسودہ سے اس لیے پہلا نعرہ'' دین دین' کا تھا جو کمپنی کی بے جا نہ بھی مداخلت کے خلاف سارے ہندوستانیوں کو بچا ہوکرلڑنے پراکسا تا تھا۔ اس وقت سیاسی بیداری الی عام نہی کہ دہ جمہور کی ہم سطح سکے بین جو سیاس لڑائی کو ہمہ گیر، تو می اور عوامی لڑائی میں تبدیل کر سکتی ۔ اس طرح 1857ء کی سطح سکے بین جی کے لئے عاصر الی کو سے گزرااور سے گزرااور میں نوعیت میں نوعیت میں نہ جانے کئے عناصر مل جل کرکام کررہے تھے۔ جس کی نوعیت میں نوعیت میں نوعیت میں نہ جانے کئے عناصر مل جل کرکام کررہے تھے۔

1857ء کی بے لڑائی حادث نتھی بلک اس کے پیچھے اسباب وعلل کا ایک بوراسلسلہ تھا۔ یہاں اس کے سیاسی محرکات نے بحث نبیس، اس ذہنی تارو بود پر تحور کرنا ہے۔1857ء کی لڑائی فکر اور خیال کے طویل سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتی ہے اور جوں کدادب بھی خیال اور جذب ہی کا بام ہے اس میر نے جس طرح مثاثر کیا ہے وہ ادبی مورخ کے لیے بھی دلجی کا موضوع ہے۔

انكريزول كے حكمرال ہونے سے قبل ہندوستان میں قومیت كا تصور اور احساس برا ہى دهندلا اورموموم ساتقااس لياس عبدے يہلے كى تبذيب كومندوستانى تبذيب يا توى تبذيب كا لقب دینانا مناسب ہوگا۔ سارا ملک مختلف علاقائی حکومتوں ہی میں بٹا ہوانہیں تھا بلکہ بہت ہے علاقائی تہذیبی منطقے بھی قائم تھے اور ان کے دھارے بھی ٹل کرتو مجھی ایک دوسرے سے ظرا کر بہہ رہے تھے۔ یہال ہم صرف ان تہذیبی وحارول کا ذکر کریں مے جنہوں نے براوراست اردوادب كومتاثر كيا ہے۔ ايك زماندتھا كەتھوف كى مختلف شكلوں نے ونيائے خيال يرغلبه حاصل كرايا تھا اور مادی آسودگی کی علاش ہے دامن چیزا کرصوفی منش بزرگوں اور فنکاروں نے درباروں کی چک د مک کے بجائے جمہورے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی مجھی بیار باب طریقت ،شریعت والوں کی نظروں میں کھنے بھی اہل شریعت کے دوش بدوش آ کے بڑھے۔ ندہب کا یمی وسیع تصور 1857ء ہے بل ہمارے نظام فکر کامحور قراریا تا ہے۔ تعلیم اور نصاب تعلیم میں زہب کو بنیادی حیثیت حاصل تھی خواہ لکھنو ہو یاد بلی، ہر جگہ ندہبی تصورات، بیئت، فلسفه، اخلاق، منطق ،طب اور دوسرے تمام ترعلوم پر حاوی نظر آتے ہیں۔عربی اور فاری کی تعلیم اور خصوصاً گلتاں، بوستاں، اخلاقِ جلالی اور اخلاقِ ناصری دغیرہ کلا یکی تصانیف کے اثر ات نمایاں طور پر ند ہب کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

نے سیاسی اور عمرانی حالات اس تعلیمی اور فکری سانچ میں پور نے نیس اُتر رہے ہتے۔ اس دور کے علیا ماور بزرگوں کو اس بات کا احساس کی نہ کی شکل میں ہو چلا تھا کہ اس ہا تی ڈھانچ میں کوئی انتقا نی تبد کی لا ٹاخروری ہے۔ شاہ ولی الندصاحب و ہائی تحریک اور فرائھی تحریک برایک نے اس بات پر زور دیا کہ سابق نظام ش تبد کی ضروری ہے اور ٹمل کی جو تو تی خوابیدہ ہوئی ہیں ان کو پھر ہے جگا تا چاہیے۔ ان سب بزرگوں نے اس انحطاط اور بے تملی کا تجزیہ تصوراتی اور جی ان اور شاہی حالات کی طرف متو جہونے کے آورش وادی تعلی پر کیا۔ انہوں نے بدلے ہوئے سیاسی اور ساجی حالات کی طرف متو جہونے کے بجائے قدیم اصول کی طرف واپسی پر زور دیا، انہوں نے زور دار الفاظ میں قرآن اور اسلام کے بجائے قدیم اصول کی طرف واپسی پر زور دیا، انہوں نے زور دار الفاظ میں قرآن اور اسلام کے بہادی عقائد اور اصول پر پھر سے ٹمل کرنے کی دعوت دی گو یا اجتہا و کا دروازہ کھول کر انہوں نے بنیا دی عقائد ان اصول وضوابط میں تھوڑ ہے بہت ردو بدل اور ان کی تغییر میں اختلاف رائے کی گنجائش پیدا این اصول وضوابط میں تھوڑ ہے بہت ردو بدل اور ان کی تغییر میں اختلاف رائے کی گنجائش پیدا کردی۔ ان لوگوں کو محض دتیا نوی اور رجعت پہند کہہ کرنہیں ٹالا جاسکتا ۔ انہوں نے اقتصاد کی کردی۔ ان لوگوں کو محض دتیا نوی اور رجعت پہند کہہ کرنہیں ٹالا جاسکتا ۔ انہوں نے اقتصاد کی کردی۔ ان لوگوں کو محض دتیا نوی اور رجعت پہند کہہ کرنہیں ٹالا جاسکتا ۔ انہوں نے اقتصاد کی

مساوات ، سابی انصاف اور عمل کی آ واز بلند کی۔ انہوں نے اپ دور کے عمرانی ڈھانچ کے کھو کھلے بن کومسوس کیااوراس پر پوری شدت سے وار کیا۔ انہوں نے تبدیلی کی ضرورت محسوس کی اور آنے والے دور کی دھند لی سی تصویر چیش کر کے نجات کا ایک راستہ ڈھونڈ ھ نکا لینے کی کوشش کی۔ ان کی آ واز کو یا تبدیلی کے احساس کی پہلی آ واز ہے۔

ان آ دازوں ہے ایک بات ضرور ٹابت ہوتی ہے کہ انگریز ہندوستان میں ایک بہتر صنعتی نظام کے کرداخل ہور ہے تھے اور ہندوستان کا عمر انی ڈھانچ ہتوٹ رہا تھا۔ یہ عمر انی ڈھانچ ہتو دبخو دبخو د ان کا مرائی ڈھانچ کا ٹوٹ جا نامسلم تھا۔ ساجی ماکل بہ انحطا داتھا اور اگر انگریز ہندوستان نہ آتے تو بھی اس ڈھانچ کا ٹوٹ جا نامسلم تھا۔ ساجی نظام میں تبدیلی کا حساس انگریز اپنے دامن میں نہیں لائے بیا حساس سوفیصدی برطانوی تا جرول کی وین نہیں تھا بلکہ ان کے براہ راست اثر انداز ہونے سے پہلے بھی تبدیلی کی ضرورت اور اس ضرورت کی اہمیت محسوس کی جانے گئی تھی۔

ال اندرونی احساس کے ساتھ مہاتھ بہت سے خارجی عناصر بھی کام گر دہ ہے تھے۔

مر دست ہم اگر سیاس صورت حال کونظر انداز کردیں تو بھی خالص علمی اور اوبی سطح پر بہت کچھ

تبدیلیاں ہونے گئی تھیں۔ اگریزی 1835ء میں سرکاری زبان مان کی گئی تھی اور یہ فتح اس نے

سنسکرت اور فاری کو شکست دے کر حاصل کی تھی۔ اگر لارڈ میکا لے کی رپورٹ میں مشرق علوم اور

ادبیات کواس قدر برا بھلانہ کہا گیا ہوتا تو شاید اگریزی کی فتح اس قدرڈ رامائی نہ ہوتی علاوہ بریں

فورٹ ولیم کالنے کے قیام نے بھی ادب کی رفتار کو بہت پھی متاثر کیا، گوجان گلکرسٹ کی پالیسی آخر

کارمیکا لے اور اس نے ہم نواؤں کی مغربی سانچ میں ڈھالنے کی پالیسی کے آگے ترک کردی گئی

نیکن قورٹ و نیم کائج نے اردونٹر میں خانص طور پر ایک نیا آ ہنگ ضرور پیدا کردیا۔ مغربی اثرات

بڑے آ ہت رو اور مرھم تھے نیکن سادگی پر ذور ، آ راستہ اور پیراستہ عبارت کی صنعت گری کے

بڑے آ ہت رو اور مرھم تھے نیکن سادگی پر ذور ، آ راستہ اور پیراستہ عبارت کی صنعت گری کے

بڑے آ ہت رواور مرھم تھے نیکن سادگی پر ذور ، آ راستہ اور پیراستہ عبارت کی صنعت گری کے

بڑے انسی صفعون کی طرف تو جواور ایک نے ادبی معیار کی ابتدا ہونے گئی تھی ، گواس دور کے

بیائے نفسی صفعون کی طرف تو جواور ایک نے ادبی معیار کی ابتدا ہونے گئی تھی ، گواس دور کے

اوگول کے نزدیک نہ بیاد بی تھانے معیاری۔

د بلی کالج اوران کے انگش آسٹی ٹیوٹ کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کلکتہ بک سوسائٹی مختلف موضوعات پر جو کتابیں انگریزی میں تیار کررہی تھی ، وہ یہاں اردو میں ترجمہ کی جاتی تھیں۔ بری ول اسپیر نے ٹھیک کہا ہے: " انگریزی ادب نے جواثرات بنگال میں چھوڑے تنے وہ بنیادی طور پر ادبی تنے۔دبلی میں بیاثر سائنفک تھا"

سی ایف انڈر ایوز نے دہلی کالج کے بارے میں جوتفصیلات ہم پہنچائی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہلی کالج میں سب سے مقبول شعبہ سائنس ہی کا تھا۔ گوا دبیات کے نصاب میں گولڈ ، اسمتھ کی نظم مسافر اور اُ اجڑا ہوا گاؤں المنٹن کی نظم فر دوس کم شدہ ، یوپ کی نظم انسان پر مضمون اور نیڑ میں رچرڈس کے انتخابات ، بیکن کا جلم کی ترقی اور برک کے مضامین اور نقار برشام تھیں لیکن سائنس اپنی دلچیں ، مقبولیت اور ندرت کی حیثیت سے بنیادی اہمیت رکھتی تھی ۔ می ایف انڈر ایوز کھتے ہیں :

" قدیم دبلی کالج کی تعلیم کاغالباسب ہے مقبول شعبہ وہ تھا جو سائنس سے متعلق تھا۔ اس میں طلبہ کوسب سے زیادہ دلچیلی تھی اور جلد ہی بیشہر کے گھر گھر میں پھیل گئی جہال نے تجر بے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے والدین کے سامنے وہرائے جاتے ہے"۔ (بہ حوالہ ٹو ائی لائٹ آف دی مغلس)

منطق اور فلفہ کے بارے میں بھی دہلی کالج کے طلبہ کا روبیۃ قابل تو جہ ہے کیوں کہ بیطلبہ کوئی معمولی طالب علم نہیں ہتھے، ان میں اردوادب کی جانی بہچانی شخصیتیں شامل تھیں جنہوں نے ادب کارخ بدلا۔ می ایف انڈر بوز فلفہ کے بارے میں تکھتے ہیں:

"قدیم فلفے کے نظریات جو کہ ارسطو کی تعلیمات کے ذریعے ہے پڑھائے جاتے تھے، جدید سائنس کے زیادہ معقول اور تجربے کی کسوٹی پر بورے اُتر نے والے نظریات کے مقابلے میں ماند پڑنے گئے۔ دافی کالج کے شعبۂ انگریزی اور مشرقی شعبے کے اعلی در جول کے طالب علم قدیم اعتقادات کا مضحکہ اڑاتے تھے مثلاً زبین کوکا تنات کا غیر متحرک محور تسلیم کرنے کی ہنمی اڑائی جاتی تھی"۔ (ایصناً)

ہمیں بیفراموش نہ کرنا جا ہے کہ بیصرف ایک کالج کی داستان ہے۔ اس کالج کے طفیل نئ نسل میں مغربی اور سائنفک تصورات ہماری سوسائٹی میں راہ بانے گئے تھے گراس کے پہلوبہ پہلو ہندوستان کے چتے چئے میں نہ جانے کتنے ایسے مداری ستھ جوقد یم مشرقی تعلیم کی بنیاد نہ ہب ہی تھااوران کی تعلیم میں گوسائنس کے نے تصورات شامل نہیں تھے لیکن ایسی وسعت اور ہمہ گیری ضروری تھی جو بیک وقت منطق ،اخلاق، ہیئت ،قلف، الہیات،طب اور دوسرے متعلقہ موضوعات کواین دامن میں سمیٹ لیت تھی -

سیجی سیجے ہے کہ پرانے علوم وفنون اور قدیم نظام تعلیم اپنی صلاحیتیں فتم نہیں کر بھے تھے۔

اس برے ہوئے باول میں بھی نہ جانے کتی بجلیاں پوشیدہ تھیں۔ وبلی کے ای دورکو حالی نے ایک عظیم الثان دور قرار دیا ہے اور دبلی کو بغداداور قرطبہ کے ہم رہبھ شہرایا ہے۔ بہی وہ دور ہے جب علم حدیث اور علم دین ہی میں نہیں شعر وادب میں بھی احیاء کی کیفیت پیدا ہور ہی تھی اور اس میں شک نہیں کہ شعر وادب کی آبیاری زیادہ تر یہی قدیم نظام تعلیم کر دہا تھا۔ اس دور کا غیرا ہم نے غیر اہم شاعر بھی اس نظام تعلیم کی برکت سے اس دور کے جموعی علم کا بلکا ساتصور ضرور رکھتا تھا۔ ذوق آگو اندازہ لگایا جائے تو طب ، بیئت ، منطق ، نیوم اور دوسر نے علوم متداولہ سے آئیں کم ابتدائی واقعید ہے کہ ابتدائی واقعیت ضرور تھی ، دوسر نے تصیدوں میں بھی یہی وسعت پائی جاتی ہے۔ مومن کے بارے میں کو ن نہیں جانا کہ وہ طب اور نیوم دونوں میں کامل شے۔ غالب کی تہددر تہدشاعری کا راز کسی نہیں مدین سے ساتھی نہیں جانا کہ وہ طب اور نیوم دونوں میں کامل شے۔ غالب کی تہددر تہدشاعری کا راز کسی نہیں مدین سے سات کی سر بھی ہوں کا راز کسی نہیں مدین کے بارے میں کامل شے۔ غالب کی تہددر تہدشاعری کا راز کسی نہیں مدین سے اس میں پوشیدہ ہے دون نہ بیشتہ میں کامل شے۔ غالب کی تہددر تہدشاعری کا راز کسی نہ کسی صد

مری تغییر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی ہولی برق خرمن کا ہے خون گرم دہقال کا ہوائی کے واضح تصورات کے بغیر نہیں تکھا جاسکتا۔

1857 می لزائی کے وقت کا ذہنی کی منظر ہفت رنگ تو س قزح کی مانند نظر آتا ہے جس میں مختلف تتم کے رنگ نلبہ بائے کے لیے کشکش کررہے تھے۔ایک طرف قدیم طرف معاشرت، طرف تعلیم اور نظام حکومت تھا جوعزیز ہوتے ہوئے بھی تمام تقاضوں کو پورانہیں کر مہاتھا، امن چین قائم نہ تھا۔سیاسی استحکام نہ ہونے کی بنا پر اقتصادی سانچہ ڈانو ڈول ہور ہاتھا اور ساری معاشرت میں ایک جمیب ہے اطرفانی بھیلی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی جوسیاسی استحکام، امن جمین اور صنعتی ترتی کے سامان لار ہی تھی وہ اپنے جلو میں اوٹ کھ وٹ، غرب میں مداخلت اور سیاسی نلامی کی تعنیس لے کرآ رہی تھی ، تو یا اس جنگ کے لڑنے والے ہیر واور ویلن اچھے اور کہ سیاسی نلامی کی تعنیس لے کرآ رہی تھی ، تو یا اس جنگ کے لڑنے والے ہیر واور ویلن اچھے اور کہ کے دونوں عناصرے بل جل کر جنے تھے اور ایسا جنگ جو اور صاحب نظر جنگ ہوکو کئی نہ تھا جو اس وقت کے دونوں عناصرے بل جل کر جنے تھے اور ایسا جنگ جو اور صاحب نظر جنگ ہوکو کئی نہ تھا جو اس وقت کے

تاریخی حالات ہے ذرا بلند ہوکراس مختکش کے اجھے اور پُرے دونوں پہلو دک میں انتیاز کرسکتا۔ نئے دور کا استقبال کرتا اور سیاسی غلامی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔

سیاسی اور انتظامی دونوں معاملات میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستانیوں نے بہت کچھ
سیکھا۔جونوج 1857ء کی لڑائی میں اگریزوں کے خلاف لڑی وہ عام ہندوستانی ریاستوں کی فوج
سے مختلف تھی۔1857ء میں جب دہلی پردو بارہ ہندوستانی قبضہ ہوگیا تب بھی انتظامی امور بالکل
اسی ڈھنگ پر چلتے رہے جو کمپنی نے قائم کیا تھا۔ گوند بہ اور شریعت کے احترام کے طور پرصدر
الصدور کا تقرر کردیا گیا تھا لیکن مملی طور پر عدالتیں ہی سارے معاملات کا تصفیہ کردہی تھیں اور
کوتوال حسب سابق شہر کے نظم فوت کا ذمہ دارتھا۔ ڈپٹی کمشزاور کلکٹروں کی طرح افسران اصلاح میں رقم وصول کررہے تھے۔ یہ قیاس کرنا دلچیں سے خالی نہ ہوگا کہ ہندوستانیوں کے فتح یاب ہونے
میں رقم وصول کررہے تھے۔ یہ قیاس کرنا دلچیس سے خالی نہ ہوگا کہ ہندوستانیوں کے فتح یاب ہونے
کی صورت میں بی سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ قائم ہوتا ، وہ کس صد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ترتی یا فتہ
نظام اور طور طریعے کو اپنا تا اور کس حد تک قدیم مخل یاریاسی ڈھانچے سے مختلف ہوتا۔

اس سلیلے میں ایک انظامی ندرت کا ذکر ہے گل نہ ہوگا۔ شروع جولائی میں جب محمہ بخت خال وہ بلی بہنچ تو انہیں صاحب عالم بہادر کا عہدہ ویا گیا۔ یہ عہدہ اپنی نوعیت کا غالبًا بہلا عہدہ تھا جس میں فوجی اور غیر فوجی دونوں طاقتوں کو بیجا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ صاحب عالم بہادر دراصل ایک ایسی عدالتی جماعت کے نگرال سے جس کے ذھے فوج اور شہری آبادی دونوں کے محاملات کا فیصلہ کرنا شامل تھا۔ اس عدالتی جماعت میں چھوفوجی نمائندے اور چار شہر کے اکا برشاہ کی شامل سے جو فوجی اور شہر کے اکا برشاہ کی منظوری کے بعد عمل میں لائے جاتے ہے ''۔

(The Twilight of Mughals, Page, 206)

اس نظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کے ہرشعبے میں خیال سے لے کڑمل ہر جگہ 1857ء تک ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے گئے تھے جہال مغرب کی اثر پذیری اور قد بم طرز زندگی کی تبدیلی نمایال طور پر محسوس کی جانے گئی تھی۔1857ء میں آخری بار ہندوستان کے اگریز وشمن عناصر نے ال کرمقابلہ کیا۔ یہ عناصر مختلف اور متنوع تھے اور انگریز وشمنی کا مشتر کہ رشتہ انہیں ایک ووسرے سے قریب کیا۔ یہ عناصر مختلف اور متنوع تھے اور انگریز وشمنی کا مشتر کہ رشتہ انہیں ایک ووسرے سے قریب لے آیا تھا۔ یہ اشتر اک اس قدر گہرا اور قریبی تھا کہ اس نے وقتی طور پر بی سی سارے فروی

اختلافات کومناڈ الا تھا۔ ہندوسلم تنازعہ نے بعد کو ہندوستان کی سیاست میں ہوی ہل چل مجائی اسکون اس وقت اس تنازعہ کا کوئی شان نہیں ملتا۔ بہاور شاہ کے دور میں مغل در بار میں ہندواور مسلمان تہوارا یک ہی جوش ٹروش کے ساتھ منائے جاتے تھے۔ دیوالی ، ہولی اور عید کی رنگ رالیاں ما تھیں ہمرم میں ہندوؤں کی شرکت اور بسنت میں مسلمانوں کی شرکت معمولی بات تھی۔ پھول والوں کی ہیراور پکھاا ٹھانے میں ہندوستانی حکومت شریک تھی عیدالانتی کے موقع پرگائے ، بھیڑ والوں کی ہیراور پکھاا ٹھانے میں ہندوستانی حکومت شریک تھی عیدالانتی کے موقع پرگائے ، بھیڑ ور ہائی منوع تھی ۔ بیل اور کھینے کی ور ہائی منوع تھی ۔ ایک طرف بخت خاں اور مرز امغل ہندوستانی فوجوں کی رہبری کررہ سے تھے تو دوسری طرف کرتل گوری شکر د بلی میں اور تا تا صاحب ، جھانی کی رانی اور تا نیتا ٹو ہے ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں شانہ بیشاند گررے تھے۔

ہندوستان نے بیلزائی ہاروی اور اس پرسیاس غلامی مسلط ہوگئی۔ بیر کو یا غلامی کے خلاف آخرى مضبوط مورجه تفاراس شكست في اس عمل كو يوراكرديا جو 1757 عيس باس كالزائى سے شروع ہواتھا۔ ظاہر ہے کہ اس فکست کے بعد انگریزوں کا جذبہ انتقام بیدار ہوااور فاتح فوج نے وہ مظالم کیے کہ ہلاکواور چنگیز کے مظالم گردہوکررہ سے ۔اس دور میں اور اس کے کافی سر سے بعد تک دیانت داری سے 1857ء کی لڑائی کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنا ناممکن ہو گیا اس لے اس دور کی اکثریا د داشتیں اور تذکرے اس بات کو فخوظ رکھ کر پڑھنی جا بھیں کہ بیسب بیا تات مصلحت کو پیش نظرر کھ کر دیے مجے ہیں۔اگر کہیں ان بیانات میں کالوں کی لوٹ مار کا تذکرہ لے یا ہندوستانی ' نشیروں کے خلاف نفرت کا جذبہ نظر آئے تو اس کی وجہ صلحت بھی ہوئنتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اڑائی کے اس دور کے متعلق ہو جب شورش پہندوں اور لئیروں نے برظمی پھیلا رکھی تھی۔اس میں شک تبیں کہاس زمانے کی تصانیف نیم صداقتوں سے بھری پڑی ہیں اور اگر اس دور کی حقیقت کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ صرف ان ہی نیم صداقتوں کے راستوں سے ملےگا۔ ا د بي مورضين ہوں يا تذكر ہ نوليں ،سب كى تصانيف ميں 1857 ء كى لژائى كوآخرى جدوجہد ضروری تشکیم کیا گیا ہے۔اس جدوجہدنے جہال ہندوستانیوں کے اس مم وغصے کا بری حد تک اظہار کردیا جونلامی کے خلاف الدر ہاتھا وہاں اس جدوجہد کے خاتمے نے یہ بات واضح کردی کہ اب برطانوی راج کوجلد حتم کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ نے حالات کوآنے سے کوئی

نہیں روک سکنا اور ماضی خواہ کتنا ہی عزیز اور عظیم کیوں نہ ہوا ہے سینے سے نگا کرنہیں رکھا جا
سکنا۔ 'یا وگار غالب' کے دیبا ہے میں حاتی نے دالی کے اس شاندار دور کا ماتم کیا ہے جوختم ہو گیا اور
اب بھی واپس نہ آئے گا۔ مولا تا محم حسین آزاد' آب حیات' کے لکھنے کا مقصد ہی یہ قرار دیتے ہیں
کہ بزرگوں کی یا دیں محفوظ کر لی جا کی کیوں کہ زمانہ ورق الن چکا ہے، نداق بدل گیا ہے اور پچھ
دنوں بعد کوئی ایسا بھی ندر ہے گا جوقد یم سرمائے کو سینے سے لگائے اور اردوشا بحری کے ذخیر ہے کو
پھرسے کھنگا لے اور جسے بزرگوں کے حالات وواقعات سے دلچیں ہو۔ بی جذبہ تھا جس نے شلی
سے مختلف سوائح عمریاں کھوا کی اور انھیں اسلام کے شاندار ماضی کی طرف متوجہ کیا۔

اس طرح ادبی تاریخ کیلئے 1857ء ہے کہ وقت نقطہ آغاز بھی ہا ورنقطہ افتام بھی۔اس منزل پر گویا ہے اثرات زمانے کی لگام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور چند ندہی رہنماؤں اور پختہ خیال قدامت پیندوں کے سوازیادہ تر لوگ 1857ء کی شکست کو حتی جھنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس عمرانی تبدیلی کوچارو تا چار قبول کرتے ہیں۔1857ء صرف ای لئے اہم نہیں ہے کہ اس نے ادب اور معاشرت کی پرانی بساط تہہ کردی بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس لیعے ہے ہمارے اور بیوں کو نئے حالات ہے ہم آہنگ ہونے کا خیال پیدا ہوا۔انھوں نے اس شکست کو تنظین اور ناگزیر مقبقت مانا اور اپنے کو نئے سائے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔

مانی کی تصانیف میں یہ تصور سب سے نمایاں ہے۔ جیسا کہ احشام حسین نے ایک جگہ لکھا ہے جا آئی کے ہاں ہیروی مغرب کوئی مفاہمت ہی نہیں ہے بلکہ آگے ہو ہے کا ایک راستہ ہے۔ وہ کبھی کبھی آزاوی کے خواب بھی و کیھتے ہیں ، بھی بھی سوچتے ہیں کہ ہندوستانی اگریزوں کے بتا کے ہوئے رائے ہوئے کا اور ہندوستان غلای میں حاصل کیے ہوئے ہتھیاروں ہے آزادی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ شبیل اور ہندوستان غلای میں حاصل کیے ہوئے ہتھیاروں نے آزادی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ شبیل اور مشرق می عظیم روایات سے بھی منو نہیں منو نہیں موڑا۔ ہیرے نگاروں کو جع کر لیمنا نہیں تھا بلکہ موڑا۔ ہیرے نگاروں کو جع کر لیمنا نہیں تھا بلکہ موڑا۔ ہیرے نگاری کو بیا حال کی تاریکی موڑا۔ ہیرے نگاروں کو جع کر لیمنا نہیں تھا بلکہ موڑا۔ ہیرے نگاری کو بیا حال کی تاریکی میں مامنی کی شموں سے مستقبل کے لیے رائے دکھانے کا کام لیمنا تھا۔

نذریاحمہ چوں کہ داستان طراز اور ناول نگار سے لہذا اس ذہنی اور جذباتی ہم آ بھی کی کھکش ان کے یہاں کھر کرسا منے آئی ہے۔ '' تو بتہ النصوح'' کا کلیم ایک ایسا کردار ہے جس جس وہ تمام ہنر ہیں جو بھی ہوئی خوبیوں میں شار کیے جاتے سے مغربیت اور نئی روشنی کا اس میں پچھاڑ ہے تو ہی کہ وہ روزہ نماز کا قائل نہیں اور نداہی رسوم وفر اکفن کو ڈھکوسلہ بچھتا ہے۔ نذیراحمہ کی کردار نگار کی کا یہ ہزا کر شمہ ہے کہ وہ اس دور میں عہد جدید کے نمائندہ نو جوان کا تصور کر سے ۔ آج کے نو جوان میں کلیم کا ساشا عرانہ کمال نہ سہی لیکن اس کی روح کی بے چینی ضرور موجود ہے۔ اس کی ہم اعتقاد کی موجود ہے اور وہ رندی اور سرمستی موجود ہے جواسے نہ تو پر انی دنیا سے پوری طرح سمجھونہ کرنے ویتی ہے اور نہ نے نظام کا ایک پُر زہ بن کر جسنے پر دضا مند ہونے دیتی ہے۔

اس ہے بھی زیادہ نمایاں طور پر نبات العش '' مرا قالعروں ' ایا کا اور ابن الوقت میں نذریاحہ معاشرت کے اس بحران کی عکائ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بحران کا راستہ وہ سلیقہ مندی میں ڈھونڈ نکالتے ہیں، ور ابن الوقت ' کے کردار مولوی جمت الاسلام کی طرح انگریزول کی خیر خواہانہ ملازمت اور فدہب کے ظاہری شعائر کی پابندی دونوں میں توازن قائم کرتے ہیں۔ 1857 کی لڑائی 'ابن الوقت ' کے سارے نشیب وفراز کے پس منظر کی حیثیت سے موجود ہیں۔ اور یہاں بھی وہی ناگزی مجھوتے کی کیفیت نمایاں ہے۔ بہی اثرات اس دور کے بہت سے دوسرے ادبیوں کے ہاں تلاش کیے جانکتے ہیں۔

1857 کی لڑائی نے سرسیداحد خال کے انداز فکرکو بدل دیا۔ انھول نے اپن انھول سے وہلی کو تاراح ہوتے دیکھا ، بجنور کو مٹتے دیکھا، مرادآ باد میں انگریزول کے ظلم و تعدی کا نگا تاج دیکھا ، اس کے باد جود سرسید ہندوستانی مجاہدوں کا ساتھ ندد سے سکے ، مرسید نے اسباب بعناوت ہند کھے ، مرسید نے اسباب بعناوت ہند کھے کہ دنیا کو پیضر در جتا دیا کہ اس لڑائی کی ساری فر مدداری ہندوستانیوں کے سرنہیں تھی کہ اس کے بیجھے تا انسافیوں کا ایک پوراسلسلہ تھا۔ اس سلسلے کا سرسید کوئی معقول اور انقلا بی طل نہ پیش کر سکے ۔ انھوں نے انگریزی تعلیم میں ملک کی نجات دیکھی اور تاریخ کے نے سانچے میں ڈھل جائے ہی کامشورہ دیا۔

اس کے علاوہ 1857ء کی لڑائی اور شکست نے اردوادب کو اور بھی کئی حیثیتوں سے براہِ راست متاثر کیا۔ بیروہ وفت تھا کہ دبلی اور تکھنؤ کے دبستان کسی نہسی حیثیت سے آیک دوسرے کے قریب آرہے ہے۔ ایک طرف لکھنؤیں شاگر دان آتش، میر کانام لینے لگے ہے اور وزوگداز اورداخلیت کوشاعری کے بنیادی جو ہر بجھنے لگے ہے، دوسری طرف دہلی میں موش، ذوق، عالب سے لے کرنوعمر دانے تک کھنؤ کے زیراٹر زبان کے چنارے، کاورہ بندی، واسوفت کے الاباب سے لے کرنوعمر دانے تک کھنؤ کے زیراٹر زبان کے چنارے، کاورہ بندی، واسوفت کے الابان اور منعت گری اور خیال بندی کی طرف تو تجہ کررہے تھے۔

موم آن کے اشعار کی بی در بی ساخت اور واسوا خت کا گہرار نگ اس بات کی ٹمازی کرتا ہے

کرذو آن کی محاورہ بندی ، ضرب الاسٹال کی طرف رغبت اور زبان ہے دلچیں بھی ای پرتو کا متبجہ قرار

پاتی ہے۔ بیاٹر شاہ نصیر سے ال تک پہنچا اور ان سے بہادر شاہ ظفر اور مرزا دائے تک آیا۔ خود غالب

کے کلام میں صنعت کری اور دشوار پیندی کا جور بھان آیا اس میں بید آن ہی کا اثر نہیں تھا بکھنؤ کے

اثرات کا بھی ہاتھ تھا۔ غالب جیسا خود دار اور انفرادیت پیندشا عرباتی کے مصر سے پر مصر ع لگاتا

ہادرای زمین میں ای انداز کی غزل کہتا ہے۔ کیا یہ شعر کھنؤ کے دبستان کی یا بیس دلاتے ؟

ہادرای زمین میں ای انداز کی غزل کہتا ہے۔ کیا یہ شعر کھنؤ کے دبستان کی یا بیس دلاتے ؟

ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا

وہ اک گلاست ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا

نہ آئی سطوت قاتل بھی مانع میرے نالوں کو لیا دانوں میں جو تکا ہوا ریشہ نمیتاں کا

دھوتا ہوں میں جو پینے کو اس میم تن کے پاؤں رکھتا ہے ضد سے تھینج کے باہر لگن کے پاؤں

بیشاعری خواہ وہ الکھنو ہو یا دہلی در ہار کے محور پر گھوم رہی تھی۔اس میں شک نہیں کہ اس کی آ دازیں صرف در ہار کے گنبد میں قید نہ تھیں اور شہر کے کو چہ و ہازار ، محلے اور بستیاں اس رنگ میں رنگ تھی کوچہ و ہازار ، محلے اور بستیاں اس رنگ میں رنگ تھی کھر بھی تہذیب اور معاشرت کا آ درش در ہار ہی تھا اور علم وفضل ،شرافت اور نجابت کا معیار در ہار ہی کی فضا میں ڈھلٹا تھا۔1857 نے اس محور کوچتی طور پر شکستہ کر دیا۔ بہا در شاہ کی آ واز بی شکست کی آ واز تھی۔

در باراورادب كرشية كالفتاميدراصل ايك ني اولي فضاك قيام كاليش فيمه تفاركواس

کے بعد بھی عارضی طور پردام پور،اور حیدرآباد کی ریاستوں نے شاعروں کی دست گیری کی لیکن اب شاعری کی عنان در باروں کے ہاتھ بیں نہتی اب ادبی کی ہاگ ڈور متوسط طبقے کے ہاتھ بیل آگئ تھی جونو کر چیٹے تھااوراس نے نظام بیل کسی نے کسی طرح اپنے لئے موزوں جگہ پانے کے بیل کامیاب ہوگیا تھا۔اسی سوتے سے شاعری بیل نی آوازیں داخل ہوتی بیل اور مغربی او بیاسہ کا اگر نمایاں ہونے لگا ہے۔ حالی بہتی ہرسیّد،آزاو،اور نذیر احمد، ذکا والشسب کے سب ایسے لوگ تھے جودر بارے مسلک نہ تھے اور نہ در ہارواری کے طور طریقوں کو سینے سے لگائے رکھنے پر آبادہ تھے۔نظام معاشرت کی بیت بدیلی آہت آہت اور بھی نمایاں ہونے گئی تعلیم اور صنعت وحرفت پر زور دیا جانے لگا اور جا گیر وارگھرانوں بیل بھی نوگری اور نئی تعلیم کے جہتے ہوئے زور دیا جانے لگا اور جا گیر وارگھرانوں بیل بھی نوگری اور نئی تعلیم کے جہتے ہوئے گئے۔داستانوں بیل میر داستان کا تاج شنراووں اور بادشاہوں کے مرسے آتار کر متوسط طبقے کے گھرانوں کے جے بیل دیور نوانوں کی در سے آتار کر متوسط طبقے کے گھرانوں کے جے بیل دور اور اور بادشاہوں کے مرسے آتار کر متوسط طبقے کے گھرانوں کے جے بیل دور نوانوں کے جو بیل کیا۔اس نئی اوبی فضائے کون سے رُخ اختیار کیے۔ یہ جدیوار دور در کامور موضوع رہا ہے۔اس فضاکا نقطہ آغاز 1857 ہی کوتر اردیا جاسکتا ہے۔

نظام تعلیم کی تبدیلی کا ذکر ضمنا آچکا ہے۔ یہاں یہ بات کھی ظرکھنی چاہیے کہ نے نظام تعلیم نے انگریز کی اور مغربی سائنس پر زور دے کرئی نسل میں ایک جذباتی تضاد کے دروازے کھول دیے۔ ایک طرف تو وہ انگریز کی ادبیات کا مطالعہ اس کے تہذبی اور روایتی پس منظر کو سمجھے بغیر کر رہے تھے اور اس طرح اس سے بہت مطبی واقفیت رکھتے تھے ، دوسری طرف انگریز کی ادبیات کے مطالعے کے ساتھ ساتھ معاشرت اور رہی سہن کا مغربی تصور بھی نئی نسل کی جذباتی تشکیل میں شامل ہوتا جار ہاتھا۔ اس طرح مغربی تصور اور مشرتی حقیقت میں وہ کھکش شروع ہوئی جس کا نشان موجودہ نسل میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہاس جذباتی خلاکی ابتدائتی جس کے نیم دائرے سے سوسال بعد تک کے ہندوستانی نوجوان پا برنہیں فکل سکے ہیں۔

1857 کی لڑائی کو جولوگ جنگ آزادی مانے سے انکار کرتے ہیں وہ وین وین کے نعرول کو بھی جوسور اور گائے کی تعرول کو بھی جوسور اور گائے کی جائی کی جوسور اور گائے کی جوسور اور گائے کی جائی ہوئی ہوئی اور دین وین کے نعرول کے درمیان لڑی گئے۔ اس اعتراض کی بنیاداس حقیقت پر ہے کہ 1857ء سے قبل اور اس کے بعد خد جب کی اہمیت میں انقلا فی فرق موا۔ 1857 سے قبل غروا عقادی کا نام نہ تھا۔ اسے نجی حیثیت حاصل تھی موا۔ 1857 سے قبل غرجب محض ایک شخص کی خوداعتقادی کا نام نہ تھا۔ اسے نجی حیثیت حاصل تھی

بكه ندبب سارى معاشرت، نظام تعليم اورتر بيتى اقد اركامحور موكيا تقا\_

اخلاق كاتصور ندبب كے بغيرنبيں كيا جاسكتا تھا۔منطق اور فلفد، بيئت اور سياست ہرا يك شعبے پر مذہبی تصورات حاوی تھے۔ان مذہبی تصورات کوفرقہ واریت نہیں کہا جاسکتا کیوں کہان میں اینے دین کی حمایت کا حوصلہ تو تھالیکن دوسرے مذہبوں کی مخالفت اور دوسرے فرقوں کو پچل ڈالنے کا جذبہ نہ تھا۔1857ء کے بعد کے دوریس پیمرکزی حیثیت فیم ہوگئی اور اس کے ساتھ ہی دوس بے تمام علوم وفنون ایک جداگانہ حیثیت سے دیکھے جانے لگے۔سائنس اور مغربی تصورات کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی اور اس کے نتیج کے طور پر جہاں زیادہ سائٹفک حقائق نے ہمارے نظام تعلیم میں جگہ یائی وہاں وہ قدیم علوم ماند پڑھیے جنھوں نے صدیوں تک اردوشعر وادب کی آبیاری کی تھی۔اب نم بب ساجی نظام کامر کرنفل ندر ہا۔1857ء کے بعد لوگوں کے لیے ٹایہ تعجب کی بات ہو کہ 1857 کی سیاس لڑائی میں' دین- دین' کے نعرے بلند کیے مجئے الیکن ان لوگوں کے لے بیچرت کی بات نبیں ہے جنھول نے ند ب کوساجی اقد ار کے تور کے روب میں دیکھا ہے۔ 1857 کی جدو جہداوراس کی تاکامی کی ایک اور دین بھی ہے اس نے بہلی بار کورے اور كالے كاتصورا ك شكل ميں بيدا كيا كماس سے قومى احساس بيدار مواورا يك ملى يكا تكت كاشعور بيدا ہوا۔ لڑائی کے دوران میں صرف ایک تقتیم روائقی اور یہ گورے اور کالے کی تقتیم تقی ۔ ندہب، نسل ،صوبهاور فرقه کی ساری تقسیمیں اُٹھ گئی تھیں اور قومیت کا دھندلا سااحساس پیدا ہو چلا تھا۔ اس لڑائی کی ناکامیابی کے بعد بھی انگریزوں کے تشدداورظلم کے سلسلے میں یہی تغتیم ملحوظ رکھی عمیٰ۔ آہتہ آہتہ تومیت کا احساس بیدار ہونے لگا۔اس شکست سے ہندوستانیوں نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھسکھا۔انھوں نے دیکھا کہ بیٹکست دراصل ایک انحطاط پذیر نظام کی شکست ہے اور جب تک بید نظام بہتر اور زیادہ طاقت ورنبیں ہوتا اس وقت تک برطانوی حکومت کو عیم احسن الله، مرز االبي بخش اورر جب على جيسے لا تعداد غدار ل سكتے ہيں۔

تاریخ ادب کے نقطہ نظرے 1857 کی اڑائی تبدیلی کی ضرورت کے احساس کا نقطہ عروج مختل اور سیاحساس شاہ ولی اللہ اور وہائی ترکہ کے دفت سے مختلف شکلوں میں رونما ہور ہاتھا۔ اس الرائی نے نہ صرف ہندوستان کے سیاس مستقبل کو بدل دیا بلکہ اس کی ذہنی تاریخ میں مظیم انقلاب پیدا کردیا اور نظام تعلیم ، معاشرت ، اخلاق ، غرض زندگی کی قدروں میں ایک نے دور کا آغاز کیا۔

احتام حسین نے عالب کی ندرت فکر کا مافذ تلاش کرنے کی کوشش میں ان کے سفر کھکنتہ کو بری اہمیت دی ہے کیوں کہ کلکتہ اس وقت برطانوی سیاست اور معاشرت کا مرکز بن چکا تھا اور میں آ کرغالب کوایک نے طرز زندگی کا احساس ہوا۔1857 کی جدوجہداور اس کی ناکا می نے سارے ہندوستان میں کلکتے کی سیاسی اور معاشرتی صورت حال کو عام کر دیا۔ جدوجہد کی ناکا می نے قدیم ناگزیرانے طاط اور مغربی اثر ات کے ناگزیرانے کام کو تبول کرنے پرمجبور کیا اور اس کالازمی انجام یہ ہوا کہ ایک کے ناکہ دیا۔

1857 الرائی کے بارے میں ایک متوازن نظریہ بی ہوسکتا ہے کدا سے تاریخی واقعات کے سلسلے سے الگ کر کے ندو کی جا جائے اور اسے پہلے کی داخلی اور خارجی تحریکات کا نقطہ عروج قرار دیا جائے۔علاوہ ہریں اس میں شامل ہونے والے مختلف اور متنوع عناصر کو پیش نظر رکھا جائے۔اس کے آگے لے جانے والے پہلود ک کوفر اموش ندکیا جائے اور اس کے تاریک گوشوں کو بھی نظر انداز ندہونے دیا جائے۔ای طرح 1857 کی لڑائی کا صحیح کردار متعین کیا جاسے گا اور تاریخ ادب میں اس کی نوعیت واضح ہوسکے گا۔

ادب کے مورخ کے لئے 1857 کی جدوجہدجد یداور قدیم اردوادب کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہے۔ یہ حد فاصل قطعی اور حتی نہیں ہے لیکن 1835ء اور 1871ء دونوں میں تاریخوں کے مقابے میں 1857ء کوزیادہ سائنفک حد بندی کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ جے ہے کہ 1835ء میں اگریزی کوڈرید تعلیم قرار دیا گیالیکن اس اہم فیصلے ہے اردوادب کی فضا اس وقت کے نہیں بدلی تھی۔ 1874ء میں مولا نامجہ حسین آزاد کاوہ مشہور مشاعرہ ہواجس میں طرحی غزنوں کی جگید دیے ہوئے عنوان پر نظمیس پر جھی گئیں اوراس مشاعرے ناکام جدوجہد اوراس سے بیدا شدہ ذالی لیکن یہ دراصل شعور کی اس تبدیلی کا نتیجہ تھا جو 1857ء کی تاکام جدوجہد اوراس سے بیدا شدہ لازی ہم آہنگی کے احساس سے بیدا ہوئی تھی۔ اس طرح 1857ء کی جدوجہد ہماری سیاسی بیداری کی تاریخ می میں نہیں ہماری قری اوراد فی تاریخ میں میں ہماری قری اوراد فی تاریخ میں میں ہماری قری اوراد فی تاریخ میں میں کے میں ہماری قری اوراد فی تاریخ میں میں کی کے میں ہماری قری اوراد فی تاریخ میں میں کی میں نہیں ہماری قری اوراد فی تاریخ میں میں کی میں نہیں ہماری قری اوراد فی تاریخ میں میں کی کے میں ہماری قری اوراد فی تاریخ میں میں کی سیاسی کی دیشیت رکھتی ہے۔

# الماره سوستاون كى بغاوت اد بى حيثيت سے

ال حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ 1857ء کا انقلاب جس کو اگر بر مورضین محض غدر کے تام سے پکارتے ہیں، ہندستانیوں کی سیاسی ،ساجی اور اوبی ارتقابیں بردی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جو اگر بر حکومت کے خلاف دید بے انجر ااور دیکھتے دیکھتے ایک آگ برسا گیا۔ یہ النقلاب تھا جو اگر برخومت کے خلاف دید بے انجر الور دیکھتے دیکھتے ایک آگ برسا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگ کی لہیٹ میں خود انقلابی آگئے ،لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس آگ کار دیکھ نے ہوا ہو۔ روشل ہوا اور ایک ایسا دیمل جس نے عمل جن کے خلاف بعناوت کی گئی تھی ، اُن پر پھی نہ ہوا ہو۔ روشل ہوا اور ایک ایسا دیمل جس نے تاریخی نے تو 1857ء میں بویالیوں پھل اس کو 1947ء میں ملے۔ وُ اکٹر ضلیق احمد نظامی '' 1857ء کا تاریخی روز نامی '' کے مقدمہ میں فر ماتے ہیں:

المحدود ہے۔ ہندستان کی سیا کا اور ثقافتی تاریخ میں اک سنگ میل کی حیثیت

رکھتا ہے۔ تد یم اور جدید کے درمیان ہیں وہ منزل ہے جہاں ہے ماضی کے نقوش پڑھے جائے ہیں اور معتقبل کے امکا نات کا بھی جائزہ لیا جاسکتا ہے'' (عمدی)

ظیق احمد نظامی کے قول کے مطابق غدر قد امت اور جدیدیت کے درمیان ایک کڑی ہے۔ ہم اس وقت غدر کے ماضی ہے درگرز رکر کے اس کے متقبل کی طرف ژخ کرتے ہیں جہاں تاکامی تو تھی گئین اس ناکامی کہ تہدیں ایک د بی ہوئی بناوت نے دوبارہ کیے کیے روپ اختیار کے اور آیک بیدار ہندستان کی انداز ہے بیا ہوار آیک بیدار ہندستان کی تاریخ میں ایک جہد آ فریں بار چر دریائے بغاوت میں کو دیڑا۔ 1857ء کی بغاوت جو ہندستان کی تاریخ میں ایک عہد آ فریں بار چر دریائے بغاوت میں ایک عبد آ فریں بار چر دریائے بغاوت کی بغاوت تاکام ہوئی لیکن ہندستان کو وہ دانعہ ہندستان کو وہ تجرب حاصل ہوا جس سے وہ نے خیالات کے ساتھ نئی بنیادوں پر جدید ہندستانی تو می تحربے میں جو تی تھیر کرنے کے قابل ہو گئے اور 1857ء کے اسباق بے بہا ثابت

ہوئے۔فریقوں نے 1857ء کے تجربے سبق عاصل کیے اور بعد میں ان سے
استفادہ کیا۔انگریز فاتح تھے اور انھوں نے جلد اقد امات کیے۔ہم مفتوح تھے ہم
نے زیادہ وقت لیا''لے

بناوت تیزی ہے آئی اور مفتوح دونوں کو کمل ہوٹ آ چکا تھا۔ فات کو ساس ہوا کہ کس کواپنے کہ قائم رہے۔ فاتی اور مفتوح دونوں کو کمل ہوٹ آ چکا تھا۔ فاتی کو ساس ہوا کہ کس کواپنے ساتھ لے کراور کس کو نہ لے کر حکومت کو مضوط کیا جاسکا ہے مفتوح کے خیالات میں برق تیزی ہے تبدیلی آئی یعض ہمت ہار گئے اور اپنے فائدے ونقصان کے تحت اپنے آپ کو اگریزی حکومت کے سپر دکر دیا لیکن اس بغاوت سے بہت سے لوگوں کو بڑے تلخ تیج بات بھی ہوئے افسی ہوٹ آ چکا تھا اب وہ اور منظم طور پر اپنے شکست خوردہ احساسات کو جگانے کی کوشش کر در ہے تھے جس کالازی نتیجہ تھا کہ فاتحین کے فلاف بغاوت کا جذبہ جاگ اٹھے۔ اگریزی حکومت نے جس کے اقتد ارکواب سوسال می ہور ہے تھے، اس نے ہندستانیوں اور بہاں کی بٹی ہوئی ریا ستون اور ان کی کمزوریوں کو شد ت سے بیچان لیا تھا۔ یہاں لینے والی توم اور فرقے جو اپنا الگ ایک مزان اور کی کر در یوں کو شد ت سے بیچان لیا تھا۔ یہاں کے والی توم اور فرقے جو اپنا الگ ایک مزان اور اپنی انگ ایک تبذیب رکھتے تھے، ان کی خوبیوں اور فرا بیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ بغاوت کے بعد اس نے آئم ایل ریاست کے قانون میں فری پیدا کی اور دان کو اپنی طرح سمجھ لیا تھا۔ بغاوت کے بعد اس نے آئم ایل ریاست کے قانون میں فری پیدا کی اور دان کو اپنی اس نے تھا م ایل ریاست کے قانون میں فری پیدا کی اور دان کو اپنی خیام ایل ریاست کے قانون میں فری پیدا کی اور دان کو اپنی کی دیا۔ ایک آئرین مورخی ای در اپنی کے دیا ہے۔

" چونکہ والیانِ ریاست نے بغاوت کے سیلاب کوروک کر نمایاں خدمات انجام دی تغییں اس لیے ریاستوں کونصیل کے طور پر قائم رکھنا۔ ای وقت سے برطانوی سلطنت کا اصول رہا ہے "س

اور حقیقت توبیہ ہے کہ اعلیٰ طبقے اور ریاست والے بنیادی طور پراس عظیم الثان غدر کے تخت طلاف تھے اور دراصل ان کی مخالفت ہی بغاوت کی ناکامی کی ایک اہم وجیتھی کیونکہ باغیوں نے لوٹ مار میں اہل ریاست اور تجار کو بھی نہیں بخشا تھا اور بقول فی ۔ آر۔ ہومز:

" وه تمام لوک سیس نقصان اُٹھا نا پڑا، سپاہیوں کو کو سے سیے 'میں سرسید نے بھی ایک جگہ کہا ہے: " باغی اکثر وہ تھے جو قلاش اور ککوم تھے۔ حکمرال طبقے سے ان کا تعلق نہیں تھا'' ہے ان اقوال کے ذریعہ سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ اعلیٰ طبقے کے لوگ بخاوت کی تاکامی سے زیادہ بخاوت کی کام ایسے خالف تھے۔ اگریزی حکومت نے ان کے ساتھ اپنے رویہ ہیں مزید تبدیلی کی اور ان سب کی دل جوئی کی جانے گئی ان کی تمام جا کدادیں بحال ہو گئیں۔ بعض کوقو پہلے سے زیادہ حقوق بخش دیے گئے اور ان کو پُورے طور پر قابو میں کرلیا گیا۔ بنگال، بنجاب، یو پی وغیرہ تقریباً سب جگہ یہی کیفیت نظر آنے گئی۔ زمیندارزیادہ آگریزوں کے وفادار ہو گئے۔ تجار، دکان دار سب اپنی خوش حالی، اپنی عز سادر سکون کا دارو مدار پُر اس حکومت پر جھتے تھا وراسی بنا پر وہ بخاوت کے خلاف تے ان کے خلاف تے ان کے خیال میں ان کواس بخاوت سے کمی ہوئی پر بٹانی سے چھٹکار ااگریزی دے کے خلاف تھے۔ ان کے خیال میں ان کواس بخاوت سے کمی ہوئی پر بٹانی سے چھٹکار ااگریزی دے سب ملکہ سنیں تو انھوں نے دُورا ندیش اور باریک بنی کے ساتھ یہ اعلان کیا:

" ہم ہندستان کے والیانِ ریاست کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان تمام معاہدوں اور اقرار ناموں کو قبول کرتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھان کے پابند ہول کے جوان کے ساتھا ایسٹ انڈیا کہنی نے کیے یاس کے تھم سے کیے گئے۔ہم ان کی طرف سے بھی اس طرح عمل بیرا ہونے کی تو تع رکھتے ہیں۔ہم ولی حکر انوں کے حقوق ، وقاراور عزت کا ای طرح پاس رکھیں سے جھے یہ ہمارے مسلم میں اس طرح باس رکھیں سے جھے یہ ہمارے اس عراق کی تو تع ہمارے اس میں اس کھیں سے جھے یہ ہمارے اس میں اس کھیں ہے جھے یہ ہمارے اس میں اس کھیں ہمارے ہیں۔

یہ ایک چال تھی جس کا تمام اہل ریاست نے استقبال کیا اور تمام ہندوستانی زمیندار اور ساہوکاراس سلسلے میں متحد ہو گئے اور انگریزوں کی ہرپالیسی کے آگے سرٹم کرتے چلے مجھے اور خود مکومت بھی سوچتی رہی۔ بقول کبسن:

" جن كے سبب سے ہندستانيوں كے اعلیٰ طبقے ہم سے منھ موڑ ليس تو ہمارے ليے ستقل طور پر حكومت كرنامشكل ہوجائے گا" بي اللہ اللہ كے اعلان نامہ میں بیجی شامل تھا:

"جوزیمیں ہندستانیوں کواپے آباد واجداد سے در نے میں لمی ہیں ان کے ساتھ ان کی وابستگی کے جذبے ہے ہم آگاہ ہیں۔اس کا پاس رکھتے ہیں اور ہم ساتھ ان کی وابستگی کے جذبے ہے ہم آگاہ ہیں۔اس کا پاس رکھتے ہیں اور ہم زمینوں سے متعلق ان کے تمام حقوق کی حفاظت کرنا چاہے ہیں۔ہم اس طرح کے

قانون وضع کرتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے قدیم مقوق اور رسم و رواج کا مناسب احرّ ام کیا جائے گا'' کے

ان تمام حالات کے اثرات وُور تک مینچ اور پورے بندستان میں برطانوی حکومت کی بد یہی پالیسی ہوگئی کہ موام کے مقابلے میں جا گیرداروں، زمینداروں اور رجعت پیندوں کی ہمدردی حاصل کی جائے بلکدا کڑتو الیا ہوتا تھا کہ جب بھی موام میں خالفت کی لبراضی تو دونوں وقتی طور پر متحد ہو جاتے تھے حالا نکہ بیا تحاد تھن رحی ہوتا۔ بعد میں پھر دونوں ایک دوسرے کوشبہ کی نظروں سے دیکھنے تگتے۔ بیدوالیان ریاست بے انتہا بردل ہوتے تھے ان کی ریاستوں میں بنظمی اور بے انتہا بردول ہوتے تھے ان کی ریاستوں میں بنظمی اور بے ایمانی کا دوردورہ ہوتا تھا جس میں انگریزی حکومت کا بھی ہاتھ ہوتا۔ بقول رجنی پام دت:

اب ان دیسی رجواڑوں کے جاگیرداروں کے ظلم وستم کی نہ صرف برطانوی حکومت ہے اس برطانوی حکومت کے اس برطانوی حکومت کے اس طرزمل سے زیادہ اضافہ ہو گیا " آج

اس میں شک نہیں کہ غدر کے بعد انگریزی حکومت میں بڑا فرق آ گیا۔ تمام ساجی اصلاحول کے کام شہب ہو گئے۔ پوری طاقت، رجعت بیندی اور روایات کو برقر ارر کھنے پرصرف کی جانے لگی۔ ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بحڑکانے کی کوشش کی جانے لگی۔ ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بحڑکانے کی کوشش کی جانے لگی۔ خلی طبقے کے آئی کھیں کھول دی تھیں۔ کے عوام کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ تیکن غدر نے متوسط اور نچلے طبقے کی آئی کھیں کھول دی تھیں۔ نتیجہ کے طور پر ہندستان کے ترقی بیندعناصر جا گئے لگے اور برطانوی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع ہوئی۔ حدے زیاوہ بڑھتا ہوا برطانوی حکومت کا جال اور ان کی اوٹ کھسوٹ کا سب سے نیاوہ از میں اور ان کی اوٹ کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از میں اور ان کی اوٹ کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از میں اور ان کی اوٹ کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از کی اور ان کی اوٹ کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از کی اور ان کی اور ان کی اور کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از کی اور ان کی اور ان کی اور کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از کی اور ان کی اور ان کی اور کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور کھسوٹ کا سب سے خلیاں اور ان کی اور کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از کی اور ان کی اور ان کی اور کھسوٹ کا سب سے نور اور ان کی اور ان کی اور کھسوٹ کا سب سے نور اور ان کی اور ان کی اور کھسوٹ کا اور ان کی اور کھسوٹ کا سب سے نور اور کی کا کی کومت کا جا کی کھسوٹ کا سب سے نور اور کی سے کی کھسوٹ کا سب سے نور کی کومت کا جا کی کھسوٹ کا سب سے نور کی کومت کا دی کھسوٹ کا سب سے نور کی کھر کی کھر کر دیا تھا کی کھر کی کھر کومت کا میاں کو کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کومت کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کومت کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھ

" برطانوی سرمایہ داروں کے ہندستان میں جال بچھانے اور ان کی لوٹ کھسوٹ کا بتیجہ یہ تھا کہ کسانوں کا افلاس اور تباہ حالی انیسویں صدی کے نصف آخر میں بڑھ کرنہایت خطرناک شکل اختیار کرری تھی ،اس وجہ ہے عام بے چینی پچیل رہی تھی "فی برطانوی حکومت رجعت بہندوں کوا ہے حق میں لانے میں مصلحت رکھتی تھی حقیقت بیتھی کہاس کواعلی طبقے ہے ذراول جسی نہتی ،وہ تو بقول پنڈت جواہر لال نہرو:

کہاس کواعلی طبقے ہے ذراول جسی نہتی ،وہ تو بقول پنڈت جواہر لال نہرو:

" دیسی ریاستوں کو برقر اررکھنا ہندوستان کے اتحاد میں رفنہ ڈالنے کے

ارادےے تھا''ول

لین انگریزی حکومت کے ذہن سے بہنگ گیا تھا کہ بجائے رخنہ ڈالنے کے وہ عوام کے رفس نظرت کا بنج بور ہے اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ طبقہ خواب خرگوش میں نظرت کا بنج بور ہے ہیں اور انھیں جگارہے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ طبقہ خواب خرگوش میں نظامین عوام کو ہوش آچکا تھا۔اس کی آواز اٹھی جو تنہا انگریزی حکومت کے بھی خلاف تھی۔

ملکہ نے اپ تمام نے قوائین میں صرف اس بات کا لحاظ رکھا کہ اعلیٰ طبقے کے مراعات کا خیال رکھا جائے گا اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان جسے وسیع ملک میں ایسا طبقہ انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ اصل تعداوتو عوام کی ، مزدوروں کی ، کسانوں کی تھی اور یہ طبقہ ،ی نمائندہ حیثیت کا مالک تھا ان گوڑک کر کے تو ہجھ نہیں سوچا جاسکتا تھا لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ای طبقے کوا کے سرے محل ان گوڑک کر کے تو ہجھ نیں سوچا جاسکتا تھا لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ای طبقے کوا کے سرے محلا دیا گیا۔ بقول بی ہی۔ جوثی:

'' گزشتر راصلوات آئندہ رااحتیاط کی آٹر میں اودھ کی دو تہائی تعلقہ داروں کو غداری کے انعام کے طور پر پہلے سے زیادہ موافق شرائظ پراپی زمینیں داہیں اللہ گئیں۔ اس کے برغس ہم نے دیکھا کہ باتی کسان کے ساتھ کس بے دردی کا سلوک رکھا گیا۔ زمینداروں پر خاص لطف وعنایت اور کسانوں کوان کے رحم وکرم پرچھوڑ دینا 1857ء کے بعد حکومت کی مسلمہ پالیسی بن گئی' ال

یا ایک زبردست بھول تھی جس ہے آگریزی حکومت عافل تھی اور ای ففلت کا بھیج جلدی
ایک قوی تحریک کی شکل میں سامنے آگیا۔ مزدوروں اور کسانوں کا طبقہ سنجل چکا تھا۔ اے اگریزی حکومت کی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ ای دوران پڑنے والے قحط اور دیگر وجو ہات نے اور آنکھیں کھول دیں۔ ان سب کا بھیجہ یہ ہوا کہ اس طبقے کا زمینداروں پرے اعمادائھ گیا اوران سے اشخاد کارشتہ تو ڑدیا گیا۔ بیطبقہ پورے جوش و ثر دش کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہونے لگا جواب برطانوی حکومت کے خلاف اپنا محاف اپنا محاف اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس تحریک کومضبوط کرنے میں خود برطانوی حکومت کا بڑا ہاتھ تھا۔ حکومت صاف حقیقت ہے کہ اس تحریک کومضبوط کرنے میں خود برطانوی حکومت کا بڑا ہاتھ تھا۔ حکومت صاف طور پر برمعا ملے میں فرق کرتی ۔ اچھی نوکریوں ہے مقوسط طبقے کوم دم رکھنا۔ ہندو مسلم اختیا فات، گورے کا بچید ، نسلی اختیازات کے جراثیم عوام کے درمیان حکومت وقت نے پھیلانے کی کوشش کی۔ بقول بی ہی۔ جوثی:

"شدیدنیلی اقبیاز تمام ملازمتوں میں سرایت کے ہوئے تھا اورنسل برتی انیسویں صدی میں سرزمین مشرق میں برطانوی حکومت کی انتیازی خصوصیت تھی....اگرچہ ہندوستانی کھلے مقالبے کے امتحان کے ذریعہ انڈین سول سروس مس بحرتی ہو سکتے تھے۔ لیکن خاص درجوں سے او پر کے عبدوں پر فائز ہونے کاحق حاصل ندتھا۔ایے زمانے کے ممتاز ترین ہندستانی حاکم آرےی۔وس کو استعفا بی کرنا برا کیونک نمل امتیازی بنا برانصی کمشنر کے عہدے پر مامورند کیا گیا۔" مال بیز ہر ہندستانی ساج میں پھیلنا گیا۔ برطانوی حکومت کے رحم میں ظلم تھا، اس کی نرمی میں ا کے نفرت جھلکتی تھی۔ان ساری چیزوں نے ہندوستانی عوام کے دلوں پر بردا کام کیا۔ایک روشن طبقه دهیرے دهیرے ابھرتار ہا کلکتہ اسکا مرکز تھا۔ یہیں کہ نوجوان پہلی بارکھل کرسا ہے آئے اور تح يك كومضبوط كرتے رہے۔ يتح يك كياتھى ، كيے جلى اور كس طرح سے كامياني كے منازل طے کرتی اپی منزل تک جا پنجی ۔ یہ بحث طولانی ہے ، یہاں پراس کا موقع نبیں کیکن یہ حقیقت تھی کہ برطانوي حکومت تمام تر خود غرضی و حالا کی پر منی تھی اوراس طرح کی حکومت کا پنینا ناممکن تھا۔اس خود غرضی اور جالا کی نے ہندوستانی عوام کے بیدار ہونے میں بروا کام کیا جس طبقے کو انگریز انسی میں اڑاتے رہے وی ان کے لیے در دسر بن کیا۔ وہی روثن خیال طبقہ آ کے بڑھا اور قومی تحریک مين اس في المان ول اواكيا يقول كارل ماركس:

'' ایک نیاطبقہ وجود میں آرہا ہے جو حکومت کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہل ہے اور بور اکرنے کا اہل ہے۔''سلا ہے اور بور پی سائنس ہے بخو بی آشنا ہے۔''سلا غرض کہ غدر کے بعد انگریزوں کی پالیسی جالا کی اور ذلیل تیرین مقاصد پر بنی تھی اور بہی انقلاب کا باعث بنی ہیونکہ جند وستانیوں کواجساس ہو چکا تھا۔ بقول مارکس:

" ساج میں بوئے ہوئے بہوں کا پھل مندوستانی اس وقت تک نہ پائیں کے جب تک وہ خود استے طاقت ورنبیں ہو جاتے کہ برطانوی نلامی کا جوا اُتار پھینکیں ۔" مہل

اد بی حیثیت ہے: 1857ء کا ہنگامہ ایک حادثے کے طور پر سرعت سے اُٹھا اور ذب کیا لیکن اپنے آپ میں ایک ایسا تاریخی موڑ جھوڑ کمیا کہ ہندستان کی کوئی تاریخ اس حادثے کے ذکر کے بغیر کھل نہیں ہوسکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حادثہ کض اتفاقی نہ تھا بلکہ اس کے پس پردہ فکر وسیاست کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس حادثہ کا تعلق براہ راست ہاجی وسیاسی تھا لیکن اس کی انجیت زندگی کے ہر کوشے پراٹر انداز ہوئی۔ زبان وادب بھی اس کے اثر ہے نہ بی سے نہاں وادب کا رشتہ سیاست وساج سے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادب اپنے ساج سے متاثر ہوئے بغیرا یک قدم بھی آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر عہد کا ادب اپنے وقت کے ساجی اُتار چڑھا وکھی سے ہر حالت میں کسی نہ کسی شکل میں مسلک رہتا ہے۔ پھریے ظلیم ہنگا مہذ ہن و خیال کی لیبیٹ میں کیوں نہ آتا بھول محموس :

''1856 عی الرائی فکر دخیال کے طویل سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتی ہے، اور چونکہ اوب بھی خیال اور جذبہ کا ہی تام ہے اس لیے اس عہد کے فکری تانے بانے کواس لڑائی نے جس طرح مثاثر کیا تفا وہ ادبی مؤرخ کے لیے بھی دیجی کاموضوع ہے۔'' کالے

اس تول کے مطابق اس حادثے کا اثر اوب پر پڑٹالاز می تھا۔ اب بیہ تلاش کرنے کے لیے اس کے اثر ات اردوادب میں کس حد تک اور کس انداز سے رونما ہوئے۔ اس وقت کے اُدب کی طرف مُر ٹا پر سے گا۔ اس ہنگاہے کے وقت پورا ہندستان اس میں شامل ندتھا۔ پچھ ہی خطے اہم نتھے جواس عظیم کھیل میں اپنا بورارول اوا کرر ہے تھے اور یہ خطہ شالی ہند سے تعلق رکھتا ہے۔

غدر سے پہلے اُردوادب کا اور اُردو دانوں کا ایک دوسرائی ماحول تھا شاعروں اور اور اور یوں کے سر پرست عام طور پر اُمراء دروساء ہوا کرتے تھے ساج میں نری ،شیر بنی اور آسود گی تھی ،اس لیے اس وقت کے ادب میں بھی جمیں یہی عناصر ملتے ہیں۔ پھر جب سے انگریز حاکم ہوئے رفتہ رفتہ تللم وجر کا دور دورہ ہونے لگا۔اس کے جواب میں بغاوت کی آگ بھڑک اُٹھی۔ساراشیرازہ بھھڑگیا۔ہرشے میں ایک انقلاب آگیا۔ بقول پروفیسرا حشین:

" بغاوت رونما ہوئی۔ پہم غیر معین ، غیر منظم کیکن شدید تو می جذبے کی سلگتی ہوئی آگ ہوئی آگ ہوئی ہے۔ پہم غیر معین ، غیر منظم کیکن شدید تو می جذب کا بڑا مرکز ہوئی آگ ہوئی آگ ہوئی ۔ چھوٹے بڑے بہت سے اور ھاکو جوفن و تہذیب کا بڑا مرکز تھا ، 1857 ء میں انگریزوں نے اپنی سلطنت میں شامل کرلیا۔ و ، بلی میں مغل حکومت صرف نام کی روگئی تھی۔ ایک نئی سلطنت وجود میں آگئی جس کی جڑیں سرز مین ہند

میں نقیس اور جو ہندستانی تدن سے بیگانتھی۔ "ال

یہ تصناد، بیا اختیار پورے ہندوستانی ساج میں پھیلتا گیا۔ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے ظلم کا شکنجہ
سی چلی گئی۔امتیازات بڑھنے گئے۔دہلی اُجڑ چکی تھی کھنوی تہذیب انگریزوں کے بیروں تلے
روندی جا چکی تھی۔ایسی حالت میں اوب کیسے نج سکتا تھا، وہ بھی لیبیٹ میں آیا۔اویب بھی پریشانی
اور خت حالی کی بھنور میں بھنے اور بہی ختہ حالی ،افسر دگی ہمیں اس وقت کے اوب میں نمایاں طور
پرنظر آتی ہے۔مرز ااسکد اللہ خال غالب اس دور کے اوئی اور تمدنی روایات کے بہترین پیکر سمجھے
جاتے ہیں اور جو بعض مقامات میں انگریزی پالیسی کے معتر ف بھی تھے لیکن جب بعناوت المدی قی بیکر سمجھے
بین میں پسے بغیر نہ رو سکے اور اس کے نمایاں اثر ات ان کے خطوط اور ان کے شاعری میں
بینجی اس میں پسے بغیر نہ رو سکے اور اس کے نمایاں اثر ات ان کے خطوط اور ان کے شاعری میں
نظر آتے ہیں مثانی

بس کہ فقال ما یُرید ہے آج
ہر سلح شور انگلتال کا
گھرے بازار میں نگلتے ہوئے
زہر ہوتا ہے آب انبال کا
چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے
چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے

یا اُردو نے معلّٰی وعود ہندی (خطوط کے مجموعے) میں اس وقت کے حالات کی سیجے تصویر نظر
آئی ہے جمح حسین آزاد کے والد تھ باقر کو گولی ہے ہلاک کردیا گیا مشہور شاعرا ہام بخش صہبائی کو
اان کے دو بیٹول سمیت گولی ہے اُڑا دیا گیا۔ مصطفے خال شیفتہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا
گیا۔ اس عہد کے مشہور ومعروف عالم مولا نافضل حق کو جلا وطمن کر کے انڈ مان بھیج دیا گیا، جہاں ان
کا بعد میں انتقال ہو گیا۔ منبر شکوہ آبادی کی نظموں میں اس وقت کے حالات کا بیتہ چاتا ہے ان کو
گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا گیا ان سب کی تخلیقات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک شعر
میں اس عہد کی تصویر نظر آئے گی۔ افسر دگی کا بیمزاج اس وقت کی پوری شاعری میں ساگیا تھا۔
میں اس عہد کی تصویر نظر آئے گی۔ افسر دگی کا بیمزاج اس وقت کی پوری شاعری میں ساگیا تھا۔
میں اس عہد کی تصویر نظر آئے گی۔ افسر دگی کا بیمزاج اس وقت کی پوری شاعری میں ساگیا تھا۔
میں اس عہد کی تصویر نظر آئے گی۔ افسر دگی کا بیمزاج اس وقت کی زبا نیس تیز ہوچلیں۔ امیر مینائی کے
مین اس عہد کے مطابق

قریب ہے یاردرد زِمحشر، چھے گاکشتوں کا خون کیوں کر جو چپ رہے گی زبال خنجر، لہو پُکارے گا آسٹیں کا

بہادرشاہ ظَفَر آخری تا جدار مغلبہ حکومت جوشاعر بھی تنے ان کی لے میں کسی قدر آہ و در د ہے

ظالمول نے ان کے ساتھ براظلم کیا۔ان کی ایک غرال سے آنسو میلتے ہیں۔

يا مرا افبر شالم ند بنايا موتا

يا مرا تاج گدايا نه بنايا موتا

اینا دیوانہ بنایا مجھے ہوتا تو نے

کیوں خرد مند بنایا نه بنایا ہوتا

روز معمورة دُنیا میں خرابی ہے ظفر

الی مستی کو تو ویرانه بنایا ہوتا

واجد علی شاہ اختر جوا پی علمی واد بی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے۔اور ایک خاص مزاج ،
نفاست اور لطافت کے مالک تھے اپنی تباہ حالی کا بیان اپنی مثنوی مُزن اختر میں بڑے درد کے
ساتھ کرتے ہیں ان کی بعض غزلیں بھی سوز وگداز ہے لبریز ہیں۔شیفتہ اپنے زمانے کے مشہور
شاعر تھے ان کے بیدوشعر کس قدر درداور بڑے کا اظہار کرتے ہیں۔

کچے درد ہے مطربوں کی لے میں کے جی آگ ہوئی ہے نے میں کے آگ ہوئی ہے نے میں کیا زہر اگل رہے ہیں بلبل کیے ذہر ملا ہوا ہے ہے میں

اُردوشاعری کے یہ چندموتی جواس آگ کی لیٹ سے نیج سکے اس دَ در کی خشہ حالی ، پریشانی اور مصیبتوں کے مظہر ہیں ، در نہ زیادہ تر سر مایہ تو ہر باد ہو گیا اور محفوظ نہ رہ سکا ، پھر بھی جو تصانیف ہمیں مل جاتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

خطوط غالب : مرزاغالب داستانِ غدر: مصنف ظهیر دالوی - تاریخ سرکشی بجنور: سرسیداحمد خال درساله اساب بغاوت بهند: سرسیداحمد خال بتاریخ بهند: و کاءالله دروز نامی نفرر: متر جمه نذیر احمد و اجد علی شاه بمنیر شکوه آبادی ، بهادر شاه ظفر ، غالب اور شیفته و غیره کی نظمیس جو

دوران بغاوت میں کھی گئیں اہم ہیں۔

یہ بی ہے کہ بغاوت اچا تک اٹھی اور دب گئی انقلاب ہوا اور مرد پڑ گیا لیکن بغاوت کے بعد اس کی جو اہمیت تشکیم کی گئی اور اس کی باریکیوں ، نزاکتوں اور دور سے نظر آنے والے فائدوں کو پڑ ھااور سمجھا گیا۔ 1857ء میں اس کی اصل شکل نہ بھی جا سمی تھی۔ وہ تو اس ہندوستان کی بذهبی، لا پروائی ، اپنی کمزوری اور انگریزوں کی طاقت کی علامت بھی گئی۔ پقول اختشام حسین:
لا پروائی ، اپنی کمزوری اور انگریزوں کی طاقت کی علامت بھی گئی۔ پقول اختشام حسین:

" بیشتر حالتوں میں اسے قبر الٰہی ، فریب تقدیر ، آسان کی پیشم بد ، انقلاب ز ماندا دراعمال بدکی سز ا کا تصوّر کہا گیا'' کیا

ابتدا، میں بغاوت کا سیح تھو ر ذہن میں نہ تھا، لیکن جب بغاوت سرو پڑی تب ہندوستانی عوام کا ذہن جاگا، دل و د ماغ میں بیداری آئی، اپ آپ کو پہچائے کی سجھ آئی اور جب ان سب کے باوجود اگریزوں کے ظلم و زیاوتی میں کسی طرح کی کی نہ آئی تو ساری بیداریاں متحد ہو گئیں اور اپ آپ آپ کو ایک بجیدہ اور روشن راہ پر گامزن کر دیا۔ ذہن جا گافکر نے کروٹیس لیس، خیالات روشن ہوئے اور ان سب کے نتائج انقلاب کے بعد رفتہ نمایاں طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ ادب میں بھی ای طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ہنگاہے سے ذرا پہلے اور ہنگاہے کے وقت جو انسردگی، بے بسی بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ہنگاہے سے ذرا پہلے اور ہنگاہے کے وقت جو انسردگی، بے بسی بھی تبدیلیاں کا خیال بالکل درست ہے بعد اس میں بھی تبدیلی آئے گئی اسردگی، بے بان میں بھی تبدیلی آئے گئی

'' 1857ء کے ہنگا ہے ہو اس کے پہلے اور اس کے بعد کے احساس اس ماندگی اور اس کے بعد کے احساس اس ماندگی اور قلست کھمل کے جو منفی اثر ات اُردواوب میں نظر آتے ہیں وہ تصویر کا ایک ورد تاک رُخ ہے لیکن ووسرا رُخ اس قدر تابناک بھی ہے، اس ہے تاریخی واقعہ کی جدلیات (Dialectics) کا سُر اغ ملتا ہے، جب ہم شعراء اور او یول کی تباہ مالی، عام لوگوں کے احساس ، بے بسی، اولی مرکز ول کی سراہیمگی، کلتیات ، ویوانوں اور تصنیفوں کی تلفی ، بیباک اہل قلم کی زبال بندی ، قبل ، پھائی اور کالے ویانی کی سراؤں کے ساتھ ۔ ادب کے سر پرستوں کی پریشانی زندگی کے اُن تُھپ اندھیروں میں نئے تھو رات ، عقلیت بندی ، بی آ گہی اور نئے تو می ذبان کی بیدار کی اندھیروں میں نئے تھو رات ، عقلیت بندی ، بی آ گہی اور نئے تو می ذبان کی بیدار کی کواونچا ہوتے و کی تھے ہیں بیاو آ ہت آ ہمت اور آئی ہوئی ہوئی ہوانی ہے اور اس کی روشنی اس خونی کی اور اس کی روشنی اس خونی

افق ہے پھیلی ہے جس میں ہمارے بڑے دوشن تارے ڈوب مجے۔ " کے والی سے سے سے اس موت کی آڑ میں جھائتی زندگی کے آثار ، گفن کی سفیدی میں پوشیدہ نظر آنے والی روشی ظلم کی آواز میں گوئتی خالفت کی لہر ، نیاشعور ، نیاذ اس ، نیاسا ج آئجر رہا تھا۔ اس کا پنج ہوئے دور میں جب انگریز حکومت آگھڑی سائسیں لے رہی تھی ، ہندوستانی عوام ، ہندوستانی ساج ، نئے جذبات نئے احساسات کے ساتھا کی نئی تھے میایاں دکھا رہا تھا، 7 افسر دگی تازگی کا روپ وھارنے گئی، احساس پہائی کی ہندت میں کسی حد تک کی آئجی تھی ، ماضی مستقبل کے لیے روپ وھارنے گئی، احساس کا براہ راست اثر اوب پر پڑا۔ 1857ء کے بعداً ردوادب میں ایک نئی گر ، روپ دہا ۔ ان سب کا براہ راست اثر اوب پر پڑا۔ 1857ء کے بعداً ردوادب میں ایک نئی گر ، ایک نئے جوش ، ایک نئی تبدیلی ، ایک نئی تر بر کا آغاز ہونے لگا۔ بقول احتشام حسین :

"اس کے بعد ادب کو جیشتر حضے سے ایک مختلف رنگ نمایاں ہے۔ اس کے بعد کے شاعروں اور اور بیوں کو شئے ادب کے رائی قرار دیا جاسکتا ہے جنھوں نے ادب کو قوم کے ارتفاء میں ایک تغییری عمل تصوّر کیا۔ ان کے خیال میں ایک اور یب کا کام لوگوں میں نیا شعور پیدا کرتا ہے ان میں ہم ترین شخصیتوں کے تام یہ بین: سرسید احمد خال، خواجہ الطاف حسین حالی، مولا نا محمد حسین آزاد، ڈاکٹر نذیر احمد مولا نا جی مولا نا ذکا واللہ، چرائ علی محسن الملک اور و تار الملک ۔ ان سب کاعقیدہ بیتھا کہ ادب زندگی کے مطابق بھی ہواور اس کے لیے فائدے مند بھی ہو۔ "ال

انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد ادب میں بیفرق تفا اور بیفرق انقلاب ہی نے پیدا کیا تھا ای بتا پر 1857ء کی جدوجبد تنہا ہماری سیاس تاریخ ہی میں نبیس بلکہ ہمارے ذہن ، تمذن اور ادبی ارتفاء میں بڑی اہمیت کی حال ہے۔

1857ء کے بعد کا ماحول ڈگمگار ہا تھا ، ادب میں ایک بجیب ی بے چینی نظر آربی تھی ، قد امت اور جدیدیت ایک دوسرے کونوج کھسوٹ رہی تھیں اور ایکھے ٹرے دونوں عناصر ال جل کر ایک نیاخیر بنارے بنے دربارے رشتہ نوٹ کرساج سے جڑنے لگا تھا۔ اپنے ذہن اور اپنے باز دوں پراعتماد کیا جانے لگا۔ شکست کے بعد اس حقیقت سے انکار کی مخبائش تطعی نہ رہ گئی تھی کہ

نے خیالات اور نے عالات کو آنے ہے اب کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ماضی کی عظمت ہے انکار نہیں ، لیکن تنہا اس کو گلے لگا کر جینا اب مشکل ہے۔ بیا حساس رفتہ رفتہ ساج میں اثر کرنے لگا اس لیے او بی تحریروں میں فرق آیا....اویوں نے سوچا کے حال تو تباہ ہوگیا ، اب مستقبل ہاتھ سے نہ جانے ہائے اور مستقبل کو سنوار نے کے لیے روشن ماضی ہی کا سہار الیا جا سکتا ہے۔ اس خیال کے تحت ہم کو انقلاب کی اجمیت تسلیم کرنے میں شاید ہی گئے نہ ہو کہ اس وجدا دب میں ایک خوش گوار انقلاب آیا ، اور حادثہ می اوب کی تاریخی میں ایک دور کا خاتمہ کرتا ہے تو دوسر سے سنجھلے ہوئے دور کا آغاز بھی ۔ فراق کورکھ وری کا یہ خیال کہ آیا ناز بھی ۔ فراق کورکھ وری کا یہ خیال کہ ۔

'' ہندوستان کا 1857ء کا غدر (انقلاب) و دھاری کموارتھا، جس نے دونوں طرف ہے دار کیااور جوتخ ہی ہے ساتھ ساتھ تھیری اور تخلیقی بھی تھا۔'' • عے دربار ہے شاعر کا رشتہ ٹوٹا تو اُردوشاعری کا دامن سے ہندستان ہے آراستہ ہونے اگا۔ اب شاعری کی باگ ڈورمتوسط طبقے کے ہاتھ آگئے۔ نے نظام کے زیرسایہ پلنے لگی۔ نے بھر ہوئے شاداب جمرنوں کے سوتے شاعری میں پھوٹے گئے۔ سرسید، حالی بہتی ، نذیراحمد، ذکا ءاللہ بیسب الگ الگ مزاج ، ایک الگ ذہن اور ایک نئی فکر کے ساتھ ادب میں داخل ہوئے۔ ان سب میں ہے کی کا تعلق در بار ہے دوردراز تک نہ تھا اور نہ بی ہے۔ ان میں ہے کوئی بھی دربار کے طور طریقے ہے دافتی نہ تھا۔ ان لوگوں نے آگے چل کر کیا کیا گل افشانیاں کیس اس کا تذکرہ آگے تھاور نہ بی ہوئے۔ ان جی کے طور طریقے ہے دافتی نہ تھا۔ ان لوگوں نے آگے چل کر کیا کیا گل افشانیاں کیس اس کا تذکرہ آگے تھاور نہ بی ہوگیا۔ بقول محمد سے بیل جوداستا توں کاردائ تھاوہ آگے۔ یہاں پرصرف بید ظاہر کرتا ہے کہ غدر سے قبل جوداستا توں کاردائ تھاوہ ایک دم سے سلیس اور معنی خیز نثر میں تبدیل ہوگیا۔ بقول محمد سن :

"داستانول میں ہرداستان کا تاج شہرادوں اور بادشاہوں کے سرے اُتار کر ۔۔۔۔۔ متوسط طبقے کے گھرانوں کے حقے میں دے دیا گیا۔ اس نی ادبی نضانے کون ہے دُن اُفتیار کیے میدجد بداردواورادب کا محبوب موضوع رہا ہے۔ اس نضا کا نقطہ آغاز 1857ء بی کوتر اردیا جا سکتا ہے۔''اخ

مثنوی کا دورختم ہوا کیوں کہ ان کے مزاج کی فضا اب باتی نہ رہی۔ در بار اُجڑ مجے تو تصید ہے کا زوال آگیا۔ پہلے ایک ایک شعر پرنواب اشرفیاں برسا دیتے تھے، اب خودنواب ہی مال وزرکور سے تھے۔ نیا دور آیا تو مشغولیات بڑھیں، داستانیں مٹنے گئیں۔ فرد کے بجائے اب پوری جماعت سے تعلق ہونے لگا، ادیب سنجھے اور اپنے قلم کونضولیات سے ہٹا کر زندگی کی حقیقق ل کی طرف موڑ دیا۔ نیا دور اپنے ساتھ سائنس لایا، مغربی رجمانات لایا۔ بس ایسے ہی ماحول میں اُردو ادب کے چند علمبر دار سامنے آئے جنھول نے پورے سرمائے پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کوششول سے اس فرسودہ ادب میں نئے خیالات، نئے احساسات اپنے قلم کے ذریعے دیے۔ سرسید کی بدولت فلسفیانہ، اخلاق و ند ہجی خیالات آئے۔ حاتی نے مقد مدادر مسدس لکھ کرایک زبر دست اضافہ کیا، نذیر احمد نے اُردو ناول کا تعارف کرایا۔ شبلی نے تاریخ کے ذریعے ایک نئی اور زندہ نثر سے ادب کوردشناس کرایا۔

غرض کداوب میں نے خیالات کی بھر مار ہوگئی جس کے اثر ات دور دراز تک بھینے گے اور
آج تک اُردوکا پوراسر مایدان ہی خیالات کے اردگر دناج رہا ہے۔ ای نقط نظر سے یہ جد وجہد
محض سیاسی بیداری کی ہی حامل نہیں بلکہ ہماری ذہنی ،فکری اوراد فی تاریخ میں بھی ایک اہم مقام
رکھتی ہے۔ سرسید ،حالی بینی ،نذیر احمد ، ذکاء اللہ اور محسن الملک ان سب نے اس کی کو کھ ہے جنم لیا
ہے ، جنھول نے آگے چل کر اُردو اوب میں ایسی واضح تبدیلیاں کیس کہ اُردو اوب ان کے احسانوں سے بھی سرندا ٹھا سکے گا۔

298

#### حواثى ومآخذ

1 - انقلاب 1857ء - پی -ی -جوشی ص208 اُردوتر جمہ 2 - مندوستانیوں کی پہلی تنگست 1757ء میں جنگ پلای میں ہوئی -3 - بی -ای -رابرٹس ص388 اُردوتر جمہ۔

A History of The Indian Revolution By T. R. Homes\_4

5-اسباب بغاوت مند ص 5

Mutiny In Oudh-P.98 M.R. Gibson-P. 98 -6

The Making of British India-P.382-83 - 7

8- ئيا بندستان (4-5)ص459

9- نيا مندوستان (4-5)ص462

10 \_ تاش مندس 284

11 \_ انقلاب 1857 ء مُرتب لي \_ ي \_ ي وي ص 10 \_ 209

12 \_اليناً "ص 221

13 اور 14 - Articles On India - P فوالد لي سي حرثى

15-1857ء كى ادبي الميت "شعرنو" ازمحر حسن ص 32

16 \_ اردواوب اور 1857 ماز بروفيسر اختشام سين ص 246 نقلاب 1857 مرتب لي سي جرى

17 - اردو ادب ادر 1857 عاز احتشام حسين ص 246 انقلاب 1857 عرب بي الى يري حوثى

18 - اردو ادب1857ء کے دور میں \_ زبان دبیان ازظ \_ انصاری ص 245

19 - ادب ادرانقلاب 1857ء مرتب بی سی جوشی (پروفیسرانتشام حسین)

20-مرزارسوا: حيات اور ناول نگاري از آدم يشخ ص 35

21-1857ء كادلي ابميت (شعرنو محرص ع 46)

### شاه زاده مرزامحمه فيروزشاه كاعلانيه

(بحوالدائكريزى متن چارلس بال، دى بسٹرى آف ميونى ، جلد دوم بصفحات 32-630 رضوى فريدم اسٹر كل ......علد اول صفحات 55-453)

برسب نوگوں کواچھی طرح معلوم ہے کہ اس زمانہ ہیں ہندوستان کے لوگ ، ہندواورمسلمان وونول كافراوردهوكه بازاتكريزول كے ظلم اورزيادتيول سے باہ مور بي ،اس لئے مندوستان كے تمام امیر لوگوں کا بیلازی فرض ہے خاص طور پر اُن کا جن کا کسی بھی طرح مسلمان شاہی خاندانوں ے کوئی تعلق ہاورجن کولوگوں کا مرشداور مالک سمجھا جاتا ہے کہدہ عام لوگوں کی بھلائی کے لئے اپنی جان اور ال كى بازى لكا كيس-اس عام مقصدكو يوراكرت كے لئے ديلى كے شابى خاندان كے كئ شاہرادوں نے خود ہندوستان ماریان ،تو ران اورا فغانستان کے مختلف حصول کا دورہ کیا ہے اور بہت دنول سے اقد ام اٹھاتے رہے ہیں کہ اب اسے محبوب مقصد کو حاصل کریں۔ اس مقصد کو بورا کرنے كے لئے ذكورہ بالاشنرادوں میں سے ایک نے افغانستان كی فوج كى سربراى كرتے ہوئے ہندوستان ين قدم ركها بهاوريس جوابوالمظفر سراج الدين بهادرشاه عازى، مندوستان كالوتاع مول \_دوره بورا كركے يہاں كافروں كے خاتے كے لئے آيا ہوں جو ملك كى شرقى حصہ ميں رہ رہے ہيں تا كہ لوگوں کوآ زاد کر کے بے جارے فریب لوگوں کی حفاظت کرسکوں جواس وقت ان کی آ ہنی حکومت میں کراہ رہے ہیں اور مجاہدین کی مددے یاان جنگ آز ماؤں کی مددے جو ندہب کے لئے علم محمدی بلند کر کے اوررائ العقيدہ مندوول كوراضى كركے جو ہمارے بزركوں كى رعايا تھے اور يہلے بھى اور آج بھى انگریزوں کے نتاہ کرنے میں مہاوری جینڈ ابلند کر کے ہمارے ساتھ ہیں۔

کی ہندواور مسلمان عکر انوں نے اپنا گھریار عرصہ ہوا جھوڑ دیا ہے تاکہ دہ اپ ند ہب کا تحفظ کر سکیں ،اور ہندوستان سے ان انگریزوں کا خاتمہ کرنے کے لئے اپنی بہترین کوششیں کرتے رہیں اب میرے یاس آھے ہیں اور انہوں نے موجودہ دور میں جاری ہندوستانی جہاد میں حصر لیا ہے۔ اس کی بہت میرے یاس آھے ہیں اور انہوں نے موجودہ دور میں جاری ہندوستانی جہاد میں حصر لیا ہے۔ اس کی بہت

زیادہ امید ہے کہ بچھے مغرب ہے بھی مددل جائے ہوام کی اطلاع کے لئے موجودہ اشتہار، جس بھی کئی دفعات ہیں، جاری کیا جاتا ہے اور سب پر بدلازی فرض ہے کہ اس پر غور کریں اور اس پر قائم رہیں جماعیت جواس عام مقصد میں حصہ لیٹا جائی ہیں گئیں ان کے پاس کوئی فرایونہیں ہے کہ اپنی کفالت کر سکیں، ان کو میری طرف ہے روزانہ گذارہ کے لئے رقم ملے گی۔ اور بیرسب کو معلوم ہو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تمام قدیم کتابوں، کراماتی تخریروں، جیونٹوں کے حساب میں، نیز پنڈ ت اور رمال سب اس ملمانوں کی تمام قدیم کتابوں، کراماتی تخریروں، جیونٹوں کے حساب میں، نیز پنڈ ت اور رمال سب اس جائے پھی طرح متفق ہیں کہ اگریزوں کو جلدی ہندوستان کے کسی کونہ ہیں یا اور کہیں کھڑے ہوئے کی امید پھوڈ جی نیز ہوئی دراس کے کسی کونہ ہیں یا اور کہیں کھڑے ہوئے کی امید پھوڈ میں اور ماس کے کسی کونہ ہیں گئی میں ہوئے کی امید پھوڈ میں اور اس کورہ خواصل کریں، ورنہ اگریزی حکومت کی عنایت کے سختی بن جا کیں اور اس کورہ خواصل کریں، ورنہ اگریزی حکومت کی عنایت کے سختی بن جا کیں اور اس کورہ خواصل کریں، ورنہ اگریزی کی کورہ نے ہی گئی ہو میہ کہا تھا تے ہوئے کہا تھا تے ہوئے تھی کی مناسب موقع کو کورہ خواصل کریں، ورنہ گرا ہی ہی ہی ہی مناسب موقع کو کورہ جو سے نہ جانے دو کیونکہ موقع کے میدان میں تبارا سامنا قسمت کی گیند ہے ہوتا ہے، اگر تم ہاتھا نے بوقو تم کوئی میں ہوتا ہے، اگر تم ہاتھا نے والے اس موقع کو والے س موقع کو کان کی ذمیر ساٹھ تے بوقو تم کوئی کے مارے اپنی انگلیاں کائٹی پڑیں گی۔

کسی خفس کو بھی انگریزی حکومت کے بہی خواہوں کے غلط بیان سے ہموجودہ تکلیف کے پیش نظر جو انقلابات کے ساتھ لازی ہیں یہ نتیج نہیں نکالنا چاہیے کہ ای طرح کی تکالیف اور مصیبت بادشاہی حکومت کے ختم قیام کے بعد بھی جاری رہیں گی ،اوروہ لوگ جن کے ساتھ سی فوجی یالٹیر ہے نے برسلوکی کی ہوء آ کر اپنی شکایت میر سے نیش کرے میر سے ذریعہ دادری ہوگی موجودہ حالات میں ان کی جو بھی جا کہ او ضائع ہوگی ،جب بادشاہی حکومت آپھی طرح قائم ہوجائے گی اس کو عوام کے خزانہ سے پورا کیا جائے گا۔

سے فاہر ہے کہ اگریزی حکومت نے زمینداری بندوبست کے ذریعہ حدے زیادہ بنع لگا دی
ہے۔اور بہت ہے زمینداروں کورسوااور بربادکردیا ہےاوران کی زمینداریاں مال گذاری کے بقایا کی
علت میں نیلام کرادی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک معمولی رعیت، ملازمہ یا ملازم کے مقدمہ دائر کر دینے
پر ،عزت دارزمینداروں کوعمالت طلب کیا جاتا ہے، گرفار کر کے ،جیل میں ڈال کر انہیں ہے عزت کیا
جاتا ہے۔زمینداری کے مقدمات کے سلسلہ میں بہت زیادہ قیمت کے اسٹیمپ اور دیوائی عدالت کے
دومرے غیرضروری اخراجات ، جو ہر طرح کی چالباز انہ داؤں جج پر بنی ہوتے ہیں۔ ہرایک مقدمہ کو
برسوں تک لئکائے رکھنے کاعمل ہے تا کہ مرعیان اور غریب ہو جا تیں۔علاوہ اس کے زمینداروں کی

جیب پراسکولوں، اسپتالوں اور سروک و فیرہ کے لئے چندہ کے نام پر سالا نہ ہو جھ ڈالا جا تا ہے۔ اس طرح کی چیس جھیٹ کے لئے بادشاہی حکومت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ بر خلاف اس کے جمع بکلی ہوگی، زمینداروں کی عزت اور و قار محفوظ ہوگا اور ہر زمیندار کو اپنی زمینداری کے اندر حکومت کا کمل اختیار ہوگا۔ زمینداروں کی عزت اور و قار محفوظ ہوگا اور شاستر دں کے مطابق بغیر فرج کے جلد طے کئے جا کیں گے۔ وہ زمینداران جوموجودہ جنگ میں اپنے آ دمیوں اور مال سے مدکریں کے ہمیشہ کے لئے نصف مال گذاری کی اور گی ہے محاف کروئے جا کیں گے۔ وہ زمینداران جومرف رو بیوں سے مدکریں مال گذاری بیشہ کے لئے معاف ہوگی اور وہ زمیندار جس کو اگریزی حکومت نے ناحق طور پر اس جنگ میں شرکت کرتے ہیں تو ان کی زمینداری کو ان کی دیا جائے گا ہے مستشمان کر دیا جائے گا۔

تاجرول كے بارے میں بیصاف ہے كے كافر اور دعوكہ باز برٹش حكومت نے تمام فیمتی سامان تجارت بر اجاره داري قائم كرد كلى بجيسينل، كيز عاوردوسرى برآيدي مصنوعات صرف معمولي سامان تجارت كولوكول كے لئے چھوڑ دیا كيا ہے۔اورال ميں بھى ان كائے منافع كا حصد برقر ارب جودہ كشم اور اسفيب فيس مقدمات مال وغیرہ کے ذریعہ صال کرتے ہیں اس طرح عام اوگوں کے پاس صرف نام کی بی تجارت ہے۔ ال کے علاوہ تا جروں کے منافع برڈاک محصول پینٹی محصول اسکون کے لیے چندہ وغیرہ کے نام سے عاید کیا جاتا ہے۔ باوجودان تمام مراعات کے تاجر ایک معمولی فردیا ایک تکے آدمی کی شکایت برس ااور یے عزتی کا شكار بوتے ہیں۔ جب بادشائ حكومت قائم ہوجائے كى يتمام دعوك دھرى كى كاروائى فتم كردى جائے كى اور برقتم كى تجارت بغير استشىٰ كے زمين اور سمندر كے راستوں بندوستانى تاجروں كے لئے كھلى بوگى جن كو سرکاری و خانی جہاز ( بھاپ کے جہاز ) اور بھاپ سے طنے والی گاڑیوں کی مہولیت اپنے سامان لے جانے کے لئے حاصل ہوگی۔وہ تاجرین جن کے پاس سرمایتیں ہوگاان کوسرکاری خزاندے مدددی جائے گی۔اس لئے ہرایک تاجر کا فرض ہے کہاں جنگ میں حصہ لے دربادشاہی سرکار کی جان دہال سے خفیہ یا علانہ مطور پر مدد کرے جیسا کہان کے حال کے مطابق ہو یادل جسی ہواور برٹش حکومت سے بی و فاداری ترک کردے۔ سركارى النزمين كمتعلق يبات بيثيده بيس بكائكريزى حكومت كيخت فوج ورشرى النازمتول میں ہندوستانیوں کی کوئی عزت نبیس پنخواہیں کم ہیں اور رسوخ کا کوئی ذریعے نبیس بتمام ہلی منصوبوں اور بردی متخوابهول كي جلبيس الن دانول تحكمول ميس أنكريزول كودى جاتى بيس مقامى باشند عي جوايى زندگى كابرا حصه بذر

كدية بي موبدار كرعبده كم ين إلى إلى إلى المناول كالعران ب)جبال الله إسرادي مادور تخواه بالادواوك جوشيرى المازمتول من بيل مدوالل كروبد مرجس كي تخواه يا في سوروب المناصل كتين بسرينكوني رسوخ مهنه عاكيراورندى تخذيكن بادثاى كومت كتحت كزال وركماتذر انچیف کے عہدے، جوفی الوت انگریزوں کے پاس ہیں اس کے متوازی مناصب جیسے یا نصدی فی جزاری ہ بغت بزارى بورسيه سالارى وغيره دلسى افرادكوجونوجي ملازمت ميس بيل دى جائيس كى كلكثر بيحستريث مزج صدر جے سکریٹری اور گورز کے عہدے، جوال وقت ہیں جی شہری المان سے یال ہیں متوازی عہدے بعلصوزیر ،قائني نيزصوبه تاظم اورد بوان وغيره لا كارديي تخواه كى عبدول يردلى شبرى ملازمين كومع جاكير بفلعت اور انعلات مورسوخ كوازا جائے كا وكى مندو ياملان جوائكريزول سے جنگ كرتے ہوئے شہيديول کے بقدید تھے میں جا کیں کے اور وہ لوگ جو انگریزوں کے لئے جنگ کریں کے بلاشبہ دوز نے میں جا کیں كالسال لي تمام كى افرادكوجوا تكريزول كى ملازمت ش يس البيند باورمفاد ، باخبر بوناجايية ،اور انكريزوں كى وفادارى ترك كركے بادشاى حكومت كاساتھ دينا جائئے اور فى الوت دوسويا تين سورد يے ملائه عاصل كرين ورستنقبل مين الملى عبدول كي ستحق بول اكرده كسي وجد ، في الونت أنكريزول كي خلاف كىل كراعلان بيس كر سكية ول ميس ال كابراجيا بيس اورموجوده حالات ميس يغيركوني حصد لئے مفاموش تماشائي ر ہیں کیکن اس وقت ان کو بلا واسطہ بادشاہی حکومت کی مدد کرنی جاہے اورا پی بہترین کوشش آنگریزوں کو ملک ے اہرتکال دیے کی کرنی جائے۔

" وہ تمام فوجی اور سوار جنہوں نے اپنے ندہب کی خاطر اور انگریزوں کی جابی کے لئے ساتھ دیا ہے اور ہر وقت کسی وجہ سے خواہ وہ اپنے وظن میں وظن سے باہر پوشیدہ ہیں ،ان کومیر سے پاس بغیر کسی تا خیراور بچکچاہٹ کے حاضر ہوٹا چاہیئے"۔

پیدل فوجیوں کو تین آنے اور سوار کو آٹھ سے بارہ آنے روز اند کے حساب سے فی الوقت اوا کیا جائے گا۔ بعد میں ان کو جو انگریزی حکومت کی ملازمت میں ملیا تھا اس کا وگنا ویا جائے گا۔ فوجی جو انگریز وں حکومت کی ملازمت میں ملیا تھا اس کا وگنا ویا جائے گا۔ فوجی جو انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ نے رہے ہیں ان کو روز اندگذارہ کے لئے روپے دیے جائیں گے۔

ورج ذیل شرح کے حساب ہے جن کی صراحت کردی گئی ہے فی الحال ادا کئے جا کیں سے

اور آئندہ پیدل فوجیوں کو آٹھ یا دی رویے اور سوار کو بین تا میں رویے ماہانہ اوا کے جاکیں

کے۔بادشاہی عکومت کے منتقل قیام کے بعدوہ اعلیٰ ترین عہدہ کے جا گیراور نذرانے کے مستحق ہوں گے۔

بندو قی اندروزانه و اندروزانه و اندروزانه و اندروزانه و انقل مین و هائی آندروزانه و اندروزانه و اندرو

اہل حرفہ کے متعلق یہ واضح ہے کہ فرگیوں نے اگریزی مصنوعات کو ہندوستان میں رائج
کرکے ، جولا ہوں ، بند افوں ، بند ہیوں ، لو باروں اور جوتا بنانے والوں کو بے روزگار بنا دیا ہے اور
ان کے بیشہ پر قبضہ جمالیا ہے یہاں تک کہ ہرتتم کے دلی اہل حرفہ کو بھکاری بنا دیا ہے لیکن
بادشاہی حکومت کے تحت دلی اہل حرفہ خصوصی طور پر بادشا ہوں ، راجاؤں اور امیر لوگوں کی
فدمت میں ملازم ہوں گے اور بلا شبہ بیان کی خوش حالی کی صانت ہوگی ۔ اس لئے ان کار گروں
کو انگریزی ملازمت کو چھوڑ دینا چاہیے اور مجاہدین کے ساتھ مل کر ند ہب کی خاطر جنگ کرنی
چاہیے اور اس طرح سیکولراور دوا می خوشی کا حقد ار بنتا چاہیے۔

پنڈتوں ، فقیروں اور علما کے متعلق پنڈت اور فقیر ہندو اور مسلمان کے سر پرست ہیں اور
یور پین دونوں ندا ہب کے دشمن ۔ چونکہ اس وقت جنگ انگریزوں کے خلاف ند ہب کی وجہ سے
چل رہی ہے۔ پنڈتوں اور فقیروں کومیر ہے پاس ضرور آنا چاہیئے ، اور اس پاک جنگ میں حصہ لینا
چاہیئے ور نہ وہ شرع اور شاستروں کے مطابق قصوروار ہوں گے لیکن اگروہ آتے ہیں تو باوشاہی
حکومت کے چھی طرح قائم ہونے کے بعد انہیں زمین معافی میں دی جائے گی۔

آخر میں بیسب کومعلوم ہونا چاہئے کہ ندکورہ بالاطریقوں میں جو بھی اس اشتہار کے مشتہر ہونے کے بعد انگریز ی حکومت کا وفا دارر ہے گا اس کا تنام علاقہ صبط کرلیا جائے گا اور جائیدادلوٹ لی جائے گی ،اے اور اس کے بورے خاندان کوقید کرلیا جائے گا اور بالآخر ہلاک کردیا جائے گا۔

#### حواثی و ماً خذ

1\_د بلی گذب 7 8 8 1 میں شائع ہوا تھا جے فرینڈ آف اغمیا سیرام پور، کی اشاعت مورند 17 كتوبر 1858 من دى دلهي ملينم كي عنوان بدرج ذيل تبعره كي ساته شاكع كياتها: '' دہلی گزٹ نے بغاوت سے متعلق ایک اہم تاریخی مضمون شائع کیا ہے۔ بورو پین نداق کے تحت یہ بہلا مینوفیسٹو ہندوستان ہے شاکع ہوا ہے جس میں شکایات کی پہلی فہرست دی تی ہے اور پہلی کوشش کی گئی ہے كەلوگوں كو بغير ند بہب كے وعدول كے ذراجه بحر كايا جائے گا۔ بيا يك اعلانيه كى شكل بيس ہے جو بادشاہ د بلی کی ( بلکہ شنرادہ فیروز شاہ) کی جانب ہے 25اگست 1857 کو ہندوستان کے لوگوں کے نام شاکع سل برطیقه کی شکایتوں کی صراحت کی می ہے اور اس کے طل کا وعدہ کیا گیا ہے اگروہ جا ہی اور ہمت کے ساتھ پرانی حکومت کے لئے جنگ کریں۔ پیقین کرنامشکل ہے کہ اس فتم کی دستادیزات کی کوئی بنیاد نہ بووہ جانتے تنے۔وہ یہ بھی جانے تنے کہ شکا تول کو دور کئے جانے کو بھی نہیں محسوں کیا گیا۔اورا گرواقعی الزامات جوعوام لگار ہے تھے، تو اینگلوا نڈین کتنی ہلا کت آمیز غلطی میں تھے کہ انہوں نے ان کے مزاج اور ضرورتوں ،ان سازشوں کے جاننے کے بعد جوشنراوے برسوں ہے کرر ہے تھے ،اوروہ پیشن گوئیاں جو ہندو اورمسلمانوں میں رائج تنمیں کہ انگریزوں کا صفایا قریب ہے جبیہا کہ یا دشاہ نے زمینداروں ہے خطاب کیا ہے۔ یہ اعلان کہ مال گذاری جابرانہ ہے اور اے کم ہوتا جاہئے ، کی صرف امید کی جانی عابئے۔ قائدین جوعام لوگوں ہے اپیل کرتے ہیں، جیک کیڈے لے کرمسٹر کو بڈن تک،سب نے ہمیشہ سستی رو نیاں مہیا کرنے اور کم گذاری کے وعدے کئے تھے۔ بیدوعدہ کہ ہر زمیندار اپنی زمینداری میں ما لك دمختار ہوگا فطرى تھااوروہ جانيا تھا جوہم نہيں جانتے تھے كەاب بھى جا كيروارا نەنظام مضبوط تھالىكىن اگر ہم نے کسی ایک عام پہند جدّ ت پر فخر کیا ہے تو ہے کسی حق کو فتم کر کے کیا ہے۔ یہ کدرعیت اور زمیندار ا یک بی عدالت میں کھڑ ہے ہوں ،ایک رجان کے مطابق ایسا تھا جس نے ہماری حکومت کولوگوں کے کتے ہے مزہ کردیا تھا۔اعلانیہ میں بیکہا گیاہے" بیسب سے زیادہ جابرانہ ہے۔" دی فرینڈ آف انڈیا 7 اکتوبر 1858 وس 939 مزيد ديکھيے ،رضوي ،فريدم اسٹرگل ان يو يي ،جلداول ص 455 2-اس اعلائييس بيدائح كيا كيا ب 3-انگریز کا میں مجاہد' کا ترجمہ Fanatic یعنی'' متعصب'' کیا گیا ہے جو گمراہ کن ہے۔

## مندوستان كى تهذيبى وراشت اورظفر كاشعرى سرمايي

مندوستانی تبذیب جن وال سے عبارت ہان میں محبت ، رواداری ، زم مزاجی ، حسن خلق اوراحر ام انسانیت کوبنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تاریخ شاہر ہے کہ اس ملک کوایے قضے میں لینے اور يبال حصول افتدار كى خوابش من آنے والوں ميں سے اكثر كوآخرة خرمايوى باتھ كلى اور انھيں عارضی فائدوں پر بی اکتفا کرنا پڑا۔ غزنوی سے لے کر انگریزوں تک اکثر تمله آور بہاں اپنی سلطنت قائم كرنے اوراس سونے كى چڑيا كواسے بس ميں كرنے كے ارادے سے بى آئے ليكن انہیں تھوڑی می دولت یا چند دنول کے جابرانہ انتذار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں نگا۔ غزنوی ،غوری، نا درشاہ ،عبدالقا دررومیله کوتاریخ نے لئیرا کہا تو انگریزوں کو جابر حکمراں۔ان حملہ آوروں میں سے اس ملک میں انگریزوں کی مدت قیام سب سے زیادہ (90اور عملاً 90) سال بے لیکن انھیں بھی اس ملک کے عوام نے بحیثیت مجموعی پسندیدگی کی نظروں سے نبیس دیکھا۔اسباب اس کے بہت ے تلاش کے جا عجے ہیں لیکن بالکل سامنے کی وجہ یہاں کے مزاج سے ناوا تفیت یا یہاں کی تہذیبی صورت حال کی پروانہ کرنا ہی سمجھ میں آتی ہے۔اس کے برخلاف ایک ایسا خاندان بھی اس ملک پر حکمرال رہاجس کی بنیاد باہر نے رکھی اور اس کی اوا ادصد یوں یہاں برسر افتدار رہی ، جے مغل کہتے ہیں۔ تاریخ کے دائن میں اس بات کے بھی بھوت کثر ت سے موجود ہیں کہ اس خاندان نے ہندوستان کے بڑے جھے پرحکومت کی ، پہ حکمرال جس تہذیب کے امین تھے اسے یہال کی تہذیب ہے آمیز کر کے انھوں نے ایک ٹی اور زیادہ متمول تہذیب کی بنیاد ڈالی اور اے پروان چڑھایا ، جے ہندار انی تہذیب کے نام ہے ہم نصرف جانتے ہیں بلکدار دو تہذیب کی صورت میں بدآج بھی جاری زندگی میں موجود ہے جس طرح ندکورہ بالاحکر انوں کی ناکامی کے اسباب تاریخ کے دامن میں موجود میں اُسی طرح معنل حکر اتوں کے کامیاب دورِ اقتدار کے اسباب بھی ،اوران اسباب میں سب سے واضح نمایاں اور روشن سبب مغل حکمر انوں کا اس ملک اور بیہاں کی تہذیب سے لگاؤ ہی سمجھ میں آتا ہے۔ مغلول اور دوسرے حملہ آوروں (بشمول انگریز) میں فرق بھی یہی ہے کہ اقل الذکرنے یہاں کی تہذیب کے ساتھ دلچی بعلق اور جمدردی کا معالمہ کیا جب کہ آخر الذکرنے اپنی تہذیب، اپناتھ ورات، اپ فیشن اور اپند بہ کو یہال تھو ہے کی کوشش کی۔

ہندوستان کو جو بات سب سے زیادہ راس آتی ہے اسے ہم رنگار کی یا کٹرت میں وحدت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ صاحبانِ نظر واقف ہیں کدان دونوں خصوصیات کا تہذیب کی تشکیل میں کیا کردار ہے۔ لہٰ ذااگر اسے پروان چڑھایا جائے تو بہاں کے لوگوں کا دل بھی جیتا جا سکتا ہے اور یہاں امن بھی قائم رہ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسراردتے اپنایا جائے تو ناپند یدگی مقدر ہوگ ۔ مغلوں نے اس راز کو پالیا اور کا میاب رہے جب کدا گریز اقتدار، طاقت ، تہذیب ، روش خیالی مغلوں نے اس راز کو پالیا اور کا میاب رہے جب کدا گریز اقتدار، طاقت ، تہذیب ، روش خیالی وغیرہ کے غرور میں اس راز کو مغلوں کی طرح نہیں سمجھ سکے۔ جس رنگار کی کا او پراشارہ کیا گیا اس کی مثالی مندوستان میں عام ہیں۔ زبان، طریقۂ نشست و برخاست ، طریقۂ عبادت ، رسم و رواح ، لباس اور ربمن بہن گو یا ہم جگہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ انداز نظر آتا ہے۔ ہم ذب رواح ، لباس اور ربمن بہن گو یا ہم جگہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ انداز نظر آتا ہے۔ ہم ذب تبذیبی رنگار کی کے علاوہ اور کیا تام دے سکتے ہیں۔ مغل حکم انوں میں اکبر ، جہا گیر، شاہجہاں اور شہرادہ واراشکوہ اس تبذیب کے سب سے بڑے پارکھوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس مقام شہرادہ واراشکوہ اس تبذیب کے سب سے بڑے پارکھوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس مقام کے حامل جی انہ کون قراموش کرسکتا ہے۔

 تھیں۔بادشاہ اورولی عبداس کی مرضی کے مطابق مقرر ہوتے تھے۔مغلوں کوعوام کی جومجت کی تھی أس میں وفاداری اور عقیدت کے غلبہ کے پیش نظر سلسلۂ بادشا ہت چل تو رہا تھا لیکن اس طرح جے بیار کی آخری سانسیں چلتی ہیں۔اس بس منظر میں اپنے پیش روؤں کی طرح کی تربیت اور تعلیم حاصل کرنا ظفر کیلئے نہ مناسب تھا نے ممکن ۔للبذا ظفر نے شہہ سواری ،شمشیرزنی ، معاملات حکومت وغیرہ سکھنے سے زیادہ ادب، لغت، بصوف، شاعری اور خوش نویسی کی تربیت حاصل کی ۔ ظفر کے پیش روشاہ عالم کی سلطنت" از دہلی تا یالم" تھی تو ظفر کے بہا درشاہ کی حیثیت ہے بادشاہ د بلی بنے کے بعد ان کی حکومت قلعة معلیٰ اور آس یاس تک محدود ہوکررہ گئی۔سیاس اور معاشی حالات ، اندرونی اور بیرونی دشمنول کے خوف اور مختلف چیقلشوں نے بہادر شاہ ظفر کو چین سے نہ بیضے دیا۔ان حالات نے بادشاہ کے جسم ہی نہیں ہمت اور حوصلے کو بھی کمزور کر دیا۔ایسے حالات میں 1857ء آگیا جواصلاً صدیوں کی محنت سے تیار کی گئی تہذیب پر ایک بالکل الگ تہذیب کی یلغاراور ہندوستانی ثقافت کوجڑ ہے اُ کھاڑ پھینکنے کی کوشش ہے عبارت ہے۔اس ملک کی مٹی اور یہاں کی تہذیب کے عاشقوں نے اسے بیانے کی آخری کوشش کی۔اس کوشش کو ہاری تاریخ نے مہلی جنگ آ زادی کا نام دیا۔جس کی قیادت کا بوجھ بہا درشاہ ظفر کے ناتواں کا ندھوں پر آیالیکن نا کا می مقدر ہو چکی تھی ۔ سوساری کوشش بریار ثابت ہو ئیں اور ہزار ہااہلِ وطن (بشمول بادشاہ واس کے اہلِ خاندان) کی جانوں کے زیاں کے ساتھ انگریز قلعة معلی پر قابض ہوکر برسرِ اقتذارا کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور جلا وطنی کے ساتھ مغلیہ حکومت. کا خاتمہ ہو گیا۔ بہا در شاہ ظفر بحثیت بادشاہ ناکام قرار بائے۔لیکن بحثیت معمار تہذیب ان کا پاید کافی بلند ہے کہ ادب بھی تہذیب کی ایک شاخ ہے۔اس شاخ کے سب سے خوشنما! وررنگ برنگے بھولوں کومختلف اصناف شاعری کی شکل میں بہا در شاہ ظفر کے دواوین میں دیکھا جا تار ہاہے اور دیکھا جا تارہے گا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ظفر کی شخصیت اور مزاج سازی میں جن عوامل کو زیادہ اہمیت حاصل ہے ان میں برسرِ اقتدار اور حکمر ال طبقہ کے مراسم سے زیادہ اوب اور تہذیب کے مراسم کی کارفر مائی ہے۔ جمیں ظفر کی شخصیت کے اظہار کا سب سے موثر ذر بعدان کی شاعری نظر آتی ہے جو اور ویں صدی کے دبستان دہلی کی تمام خصوصیات اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ 19 رویں صدی کے دبستان دہلی کی تمام خصوصیات اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ 19 رویں صدی کے دبستان دہلی کی تمام خصوصیات اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ 19 رویں صدی بلکہ بیسویں صدی کے نصف اوّل تک ہماری شاعری کی تہذیب میں استادی

شاگردی کے ادارے کواس حد تک اہمیت حاصل تھی کہ ہے استادا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ اورشا بزادے بھی اگر اس میدان میں قدم رکھتے تو انہیں بھی کسی شاعر کواستاد تسلیم کرنا پڑتا اور اس ہے باتا عدہ اصلاح لینی پرتی دوسری طرف جوشاعراس منصب پر فائز ہوتا ظاہر ہے کہ با کمال تو ہوتا ہی ،معاشرہ میں بحثیت استاد شاعراس کا وقار اور اعتبار اور بڑھ جاتا۔ بہا در شاہ ظفر کے تعلق سے بیاعز از ہمارے تین اہم شعراء کونصیب ہوا۔ جن میں شاہ نصیر، ذوق اور غالب شامل ہیں۔ شاہ نصیر اردو شاعری کی تاریخ میں اینے نہایت منفرد اندا زخصوصاً اپنی ردیفوں اور عام رویے شاعری سے الگ مضامین کے لئے مشہور ہیں، جے ہمارے تاقدین نے اپنے اپنے طور پر تنقید کی سوٹی پر پر کھا ہے۔ خلیل الرحمٰن اعظمی نے شاہ نصیر کے اس روئے کو استادی اور پہلوانی ہے تعبیر کیا توحمش الرحمٰن فاردتی نے اسے مثبت قدر قرار دیتے ہوئے شاہ نصیر کو خیال بند شعراء کی صف میں جگہدی ہے۔نصیراور ذوق کے دبستان کی تربیت کی وجہ سے بہاورشاہ ظفر کے کلام میں بقول ظلیل الرحمٰن اعظمی سیائ نظم نگاری ،شعر بازی ،تضیع او قات اور بے معنی وفت گزاری لیعنی شاہ نصیر جیسی ردیفیں اورمضامین بھی ملتے ہیں اور ذوق کا انداز بھی ۔ کلام ظفر پرسرسری نظر ڈالنے یا بے توجہی ے اس کا مطالعہ کرنے پرقاری ندکورہ بالاحوالوں کے بادصف غلط بھی کا شکار ہوسکتا ہے اور ہوا بھی ہے۔اسیے زمانے کے نہایت ذبین قاری اور ہمارے صف اول کے اوب فہم نقاد اور اولی مؤرخ محرحسین آزاد کے ساتھ اس تعلق ہے جب بیمعاملہ پیش آیا تو پھر کسی دوسرے کا یو چھنا ہی کیا۔محمد حسین آزاد کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ دوزوق کے ٹاگردیتھاور انھیں اپنے عہد بلکہ ہر عبد كاسب سے برا النام بجھنے تھے۔ انھوں نے ظفر كے شعرى سرمائے اوراس حوالے سے ان كے امتیازات کواینے استاد کے جھے میں ڈال دیا۔ بعد کے تاقد ول نے آ زاد کے ظفر کے ساتھ کئے کئے اس نارواسلوک پر بیجاطور پر تنقید بھی کی ،جن میں حافظ محمود شیرانی ہے لے کرفلیل الرحمٰن اعظمی تک متعدد قابل ذکرا ساءشامل ہیں۔

عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے یہاں ایسی شاعری بھی کافی ملتی ہے جواضیں این شاعری بھی کافی ملتی ہے جواضیں این عبد ہی نہیں ہرعبد کے قابل ذکر اور اہم شعراء کی صف میں نمایاں مقام پر فائز کرسکتی ہے لیکن ظفر کی تقدیر کو کیا سیجئے جس نے انھیں بحثیت بادشاہ ناکام، بحثیت قائد تحریک آزادی کمز ور اور بحثیت شاعر دیدار بٹیر بیار بٹیر، کمر میں سلاخ ابر تر میں سلاخ بغل میں بگاڑ، کھرل میں بگاڑ، رستم کے دانت،

صیغم کے دانت،بادام میں شاخ، انجام میں شاخ، ارض وساکے طبق، قبل اعبو ذبر بسرب الفلق جیسی ردیفول کو بر سے دالا، ذہنی قلابازی کاخوگر اور قافیہ بیا کی حیثیت سے زیادہ مشہور کیا۔

ہم اپنے ندکورہ بالا دعوے کی دلیل کے بطور آپ کی خدمت میں بہادر شاہ ظفر کی اس شاعری سے پچھ مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے ظفر اللیم سخن کے حکمراں اور تہذیبی ورثے کے امین کی حیثیت سے سما منے آتے ہیں ۔..

دل وجال سوزشِ عُم سے پھنکے جاتے ہیں کیا سیجے گلی ہے آگ دہ اس خاروخس میں پچھ ہیں چلتی

سوزشِ دل کو بھی کیا خاک بجھاتے میری جھے کو رسوائے جہال دیدہ تر کرتے ہیں

عین گرئے میں مرے سینہ و دل ہیں سوزال دیکھواس شدت بارال میں بیا کھر جلتے ہیں

دفور گریے نے میرے بچا لیا درنہ جلا بچکی تھی مری آہ اشکبار مجھے

لخب دل آنوؤل کی رو میں چلے آتے ہیں کیا تماشا ہے کہ یال بہتی ہے سیلاب میں آگ

شب اس کی برزم میں کیوں شمع ہوگئی خاموش گر مری خیر سوختن گئی ہوگی ان تمام اشعار میں سوزشِ دل اور گریہ کو بنیا دی اور کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ سوال میہ ہے کہ کیا میں شاعری محض اس عہد کے فیشن کے مطابق ہے؟ کیا اس شاعری میں محض ایک ناکام عاشق کی داستان بیان کی گئی ہے یا کیا گھن لفظی کرتب بازی دکھائی گئی ہے اور اس مضمون کوطرح طرح ہے شاعری میں با ندھا گیا ہے؟ ہمارے خیال میں ان سوالات کا جواب دینے کیلئے ہمیں شاعر یا پیکلم کی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالنی ہوگی۔ پہلے سوال کا جواب کوئی بھی فور کرنے والا اور شاعر کی زندگی اور عہد سے واقفیت رکھنے والا اثبات میں نہیں دے سکتا۔ دوسرے سوال کے جواب کی تلاش میں جب جواب دینے والے کوشاعر کی حیثیت کے بارے میں مجلوم ہوگا تو وہ اُسے تاکام عاشق قرار دینے میں تکلف کرے گا۔ پھر لفظ عاشق پر فور کرے گا اگر عشق و عاشق سوال میں استعارے کے بطور برتے گئے ہیں تو ان کے استعاراتی معنوں پر فور کرے گا اور شاعر کو تاکام خشق کے اس محاذ پر بتائے گا جے زندگی کہتے ہیں اور زندگی بھی باوشاہ کی ، جیسے ہی باوشاہ کی نظر کے ان کا میاش کرنے کے آخری مرحلے پر تجو بیر کے والا اشعار میں اس نتیج پر پہنچ گا کہ ذکورہ بالا اشعار میں آئینہ کردیا ہے۔ اگر تجو بید گار اس نتیج پر پہنچ کا کہ ذکورہ بالا اشعار میں آئینہ کردیا ہے۔ اگر تجو بید گار اس نتیج پر پہنچ کا کہ ذکورہ بالا اشعار میں آئینہ کردیا ہے۔ اگر تجو بید گار اس نتیج پر پہنچ کا کہ ذکورہ بالا اشعار میں آئینہ کردیا ہے۔ اگر تجو بید گار اس نتیج پر پہنچ کا ہے خوانے کے لائق قطبی قر ارزمیں دیا جاسکتا۔

ظفر کے کلام میں جزن و ملال ، رنج وغم ، عبرت ، دنیا بیزاری وغیرہ اور مضامین تصوف کے ساتھ ساتھ کیف ونشاط اور شکفتگی و معصومیت کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ ان تمام ضامین کو صحف غزل میں بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔ ہم نے حزن و ملال کی کیفیت والے اشعار مثال کے حطور پرآپ کی خدمت میں پیش کئے۔ نشاط وشکفتگی کی مثالیں بھی ملاحظہ ہوں۔ راحت کس گل کو گلے ہم نے لگایا تھا ظفر راحت کس گل کو گلے ہم نے لگایا تھا ظفر بیر بن جو عطر کی خوشبو میں ہے ڈوبا ہوا

جس رات مظہری آنے کی اُس برق وش کی یاں گھر کا مرے چاغ سر شام ہنس بڑا سنبلتال میں سر شام ہوئی مظک افشال لے کے خوشبو ترنے گیسوئے معنمر کی ہوا

رُخ پہ کیا زلف ترے غنچہ دہن جھوٹے ہے ہم سیہ بختوں سے آخر کو وطن جھوٹے ہے

کہول میں کیا ترے احمال نے ایک قاتل کہ زخم زخم کے منص سے دعا تکلی ہے

تہارے نقش کو پا کے بوسے لینے کو زمیں ہے سابے کی ماند آفاب آیا

ہمسری کی تری رفآر ہے جب فتنے نے قبہ طنز ہے اک کبک دری نے مارا قبقہ طنز ہے اک کبک دری نے مارا مثال کے لئے منتخب کئے گئے ان اشعار میں مضمون و معنی آفرینی بھی اعلیٰ در ہے کی ہے۔ تمہار نے نقش کف پا کے بوے لینے کو تمہار نے نقش کف پا کے بوے لینے کو زمیں یہ سایہ کی ماند آفآب آیا

ہمسری کی تری رفتار سے جب فتنے نے قبہ مسری کی تری رفتار سے جب فتنے نے قبہ منز سے اک کبک دری نے مارا صنا لَع لفظی ومعنوی اور رعایت ومنا سبت کا بھی فاطر خواہ التزام ہے ۔

رات کس گل کو گلے ہم نے لگایا تھا ظفر پیربن جو عطر کی خوشبو میں ہے ڈوبا ہوا

کہوں میں کیا ترے احمان تیج اے قاتل کہ زخم زخم کے منے سے دعا، تکلی ہے

سلبتال میں سر شام ہوئی مظک انشال کے خوشبو ترے گیسوئے معنم کی ہوا

اور مثال کے تمام اشعار میں زبان کا ایک خاص در ہے پر استعال اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بی قلعۂ معلیٰ کی وہ زبان ہے جس پر ظفر کو حاکمانہ قدرت حاصل ہے اور وہ بادشاہ بند جیسے بھی ہوں اس زبان کے بادشاہ کی ان کی حیثیت مسلم ہے۔ اس زبان کو اردوئے معلیٰ کہتے ہیں اور اکثر معاصر و ما بعد کے شعراء (بشمول ذوق) نے اس نے اس فائدہ اُٹھایا ہے اور ای زبان کے فیض سے وہ اردوشاعری کی تاریخ میں زمرہ اسا تذہ میں شامل اور قابل ذکر ہیں۔

ظفر کی شاعری میں زنجیر، صیاداور تفس کی علامتوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ان علامتوں کی ماہیت اور کلام ظفر میں ان کے استعال کے اسیاب پرغور کیا جائے تو نتیج میں جو مطالعہ سامنے آتا ہے اس میں ہمارا تہذی ورثہ یعنی غزل کے روایتی لفظیات و مضامین ہی نہیں عہد ظفر میں ہندوستان اور با دشاہ ہندوستان کو در چین صورت حال اور اس کے تمام پہلوروش ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ ہند بحثیت شاعرا بے عہد کے مسائل پر دؤ عمل کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے اور وہ ان شعری طریقہ ہائے کار کا استعال بھی کرتا ہے جو بیان شدہ واقعات کو شاعری بنا دیتا ہے۔ چندمثالیس ملاحظہ ہوں \_

نہ تک بول ہمیں صیاد کیون قض میں کرے خدا کسی کو کسی کے یہاں نہ بس میں کرے یہ کہہ دو عمع سے گل کیر چھوڑنے کا نہیں ادادہ اس نے ترے تاج در کا باندھ لیا

جہال میں اور تو ڈرتے ہیں غیر سے لیکن ظفر رہے ہے مجھے اپنے آشیال کا خوف

کوئی بلا ہے خانہ زنداں آساں چھٹنا محال اس سے ہےجب تک ہےتن میں جال

ان تمام اشعار کے پردے میں جو تخن ساز ہودہ کس ذبنی کیفیت سے گذر دہا ہے کس طرح کے حالات اُسے در چیش ہیں اور گردو پیش کا ماحول اس کے لئے کس در جہنا موافق ہاں بات کوسر سری مطالعہ ہے بی محسوں کیا جا سکتا ہے ۔غزل کے اشعار کوجن خصوصیات کا حال ہونا چا بیئے بینی استعارہ ، تشبیہ اور دیگر صنا کے لفظی دمعنوی ، ان کا بھی نہ کورہ بالا اشعار میں خاصہ التزام ہے ۔ خاص طور پر مثال کا دوسر اشعر جس میں شمع گل گیر اور تا بی زر میں باہم مناسبت اور رعایت ول نے اسے اعلی در ہے کا اوبی بیان بھی بنا دیا ہے ۔عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے اعلیٰ در ہے کے شعری پیرائے میں غزل کی زبان میں خود پر گزر نے دائی کیفیات کا بیان پچھاس طرح کیا ہے کہ جم ان کے شب وروز کوان اشعار میں آسانی کے ساتھ دکھے سکتے ہیں کہیں کہیں انھوں نے باکل راست انداز میں اور اکبر نے ہیں جس سے ساتھ دکھے سکتے ہیں کہیں کہیں انھوں نے باکل راست انداز میں اور اکبر نے ہیں جس سے انسان کرتے ہیں جس سے انسان کرتے ہیں جس سے انسان کی کیفیت اور اس صورت حال کی تر جمانی کرتے ہیں جس سے انسان سے انسان کی تر جمانی کرتے ہیں جس سے دو دو چار ہیں ۔ دواشعار ملاحظہ ہوں:

کیول نہ تڑے وہ ہما اب دام میں صیاد کے بیضنا دو دو پہر اب تخت پر جاتا رہا

اعتبارِ صبر و طافت خاک میں رکھوں ظفر فوج ہندوستان نے کب ساتھ ٹیپو کا دیا پہلے شعر میں ہما کا استعارہ اور دوسر ہے شعر میں نیپوسلطان کی تلمیح کے ذریعہ ظفرنے اپنی حالت زار بیان کی ہے۔

مخضراً پیرض کرنا ہے کہ ہندوستان میں مغلیہ حکومت کے آخری تا جدار کا نام اگرا یک ناکام بادشاہ کی حثیبت سے تاریخ میں درج ہے توایک کامیاب شاعر، تہذیب کے قابل ذکر معمار اور رہنما کی حثیبت سے بھی بہادر شاہ ظفر کو ہماری اولی و تہذیبی تاریخ میں ہمیشہ احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا رہے گا۔ بقول علاء الدین خالد:

" بہا درشاہ ظفر کی سلطنت قلعۂ معلیٰ تک محدود رہی لیکن اس کی شاعری زمان ومکان کی حدوں کو بإرکر منی مسلطنت اسے لے ڈو بی شاعری نے اس کی آبر در کھ لی۔"

(بها درشاه ظفر فن اورشخصیت صفحه-5)

# انقلاب للصنوكى ايك كمنام مثنوي

ارددادب میں 1857ء کے انقلاب کھنو کے متعلق مقابلتا کم لٹریچر پایا جا تا ہاں وقت تک بری
فکا ہیں جو پھے تلاش کر سکیس وہ صرف دوارد دمثنویاں ایک مطبوعہ دوسری غیر مطبوعہ چھی ہوئی مثنوی تا جدار
اودھ واجد علی شاہ کی'' حزن اخر'' ہے اور غیر مطبوعہ مثنوی '' رشک ماہ تمام' ہے۔ اس کا ایک قلمی نیز میر
پاس محفوظ ہے جو اصلی مسودہ تو نہیں ہے پھر بھی جس قلم سے یہ مثنوی گئی ہے ای قلم نے اس مثنوی میں
کئی جگہ اصلاحیں بھی کی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مثنوی خودصا حب مثنوی نے اپ قلم سے کھی
ہے اور مسودہ صاف کرنے کے بعد خودہ ی جگہ ترمیم واصلاحیں بھی کی ہیں مثنوی کے شروعیا آخر ہیں نہ
تو کا تب مثنوی کا نام ہے نہ تن تحریر۔ جہاں تک میری رسائی ہو عتی ہے اس قلمی مثنوی کا کوئی دوسر انسخہ مجھے
کہیں نظر نہ آیا اس لئے میں کہ سکتا ہوں کہ انقلاب نکھنو کے متعلق یہ گمنام اوراتی ایک ایسااد بی فردانہ ہیں
جو ہار سے قو می الٹر بچر میں ایک قابل ذکر اضافہ کے جاسے ہیں۔

162 صفی مقلی مثنوی جس میں تقریباً چودہ سواشعار ہیں پچھا ہے جہم اوراق ہیں جن سے بہت لگا تا بھی دشوار ہے کہ صاحب مثنوی محمد رضا خال عاشق کون تھے اوران کا وطن کہاں تھا۔ اگر مثنوی کے آخر ہیں کسی تامعلوم شاعر ربط کا قطعہ تاریخ شامل نہ ہوتا تو شاید بہتھی پہتہ لگا تامشکل ہوجا تا کہ اس مثنوی کا تام '' رشک ماہ تمام'' ہے۔ اور مثنوی کے شاعر نواب محمد رضا خال عاشق کسی صبط کے بیٹے تھے۔ جنھیں جرائت اور تاتیخ سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ ربط نے اپنے استاوزاد کی مثنوی کے بیٹے مثنوی کی بحر میں جو قطعہ تاریخ کھا ہے اس میں صغت تو شیح میں چار پانچ شعر بھی کہ ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ این کے استاد کا تام نواب نوازش علی خال تھا اور پھر اپنے استاد کے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ این کے استاد کا تام نواب نوازش علی خال تھا اور پھر اپنے استاد کے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ این کے استاد کا تام نواب نوازش علی خال تھا اور پھر اپنے استاد کرا دے در صاحب مثنوی کی کا ذکر کہا ہے۔

تخلص مر شعر میں "ضبط" تھا خدا اپنی رحمت میں دے ان کو جا قا فیضان "جراًت" ہے ان کو قدیم ہوئے بعد ان کے تھے تاتی قدیم محمد رضا خال ہیں ان کے خلف وہ ہیں درج عظمت کے در شرف محمد کام خلص ہیں ان کے خلف رہا ان کو علم معانی سے کام محمد رضا خال علی مقام کھر رضا خال علی مقام کھر رضا خال علی مقام کھر رضا خال علی مقام کھی مشوی "رشک ماہ تمام"

ای قطعہ تاریخ ہے ہت چاتا ہے کہ مثنوی انقلاب 1857ء کے بعد ہی 1275 ھیں شروع کی گئی اور 1276 ھیں کمل ہوگئی۔

> پچھر میں ہے ابتدائے کلام چھیر میں ہے انتہائے کلام

ربط نے "درخت الم" سے ابتدائے متنوی کی تاریخ 1275 ھ لکانی ہے اور سخیل متنوی کا ہادہ
تاریخ " بگرخزن احقان جہال" نکالا ہے فئی لحاظ سے یہ ہادہ تاریخ اگر چرکوئی معیاری ٹیس کہا جاسکتا ہے
کیونکہ اس میں " بگو" کے اعداد بھی شامل کردئے گئے ہیں پھر بھی اچھا ہو یا برا بھی ایک قطعہ تاریخ ایسا ہے
جس نے ہمیں متنوی اور شاعر متنوی سے دوشناس کرایا ہے نواب نوازش علی خال ضبط (شاگر وجرائت و
انتخ ) اور نواب مجررضا خال عاشق کا شار اپنے دور کے کن اہل کمال افر او بیس تھا میری تگاہ کو شئے یا پرانے
تذکر سے اس کا کوئی جو اب نہیں دے سے اور نہ کی تذکرہ میں کہیں بھی ان کے متعلق اب تک پھے متنیاب
ہوا گر متنوی رشک ماہ تمام کے و یکھنے ہے اتنا نماز ضرور ہوتا ہے کہ نواب محمد رضا خال عاشق عبد داجدی
میں کھنو کے صاحب شروت اوگوں میں شار کئے جاتے تھے اور ایک اجھے خاصے مشتات اور پر گوشاع بھی!
میں کھنو کے صاحب شروت ہوئی حسب فریل ابواب پر تقسیم کی گئی ہے ۔ اس کے ساتھ ہی
ساتھ" انداز بیان" کا رخ بد لئے کے لئے گئی مقامات پر ساتی تا ہے کے پیوند لگائے گئے ہیں جو
ساتھ" انداز بیان" کا رخ بد لئے کے لئے گئی مقامات پر ساتی تا ہے کے پیوند لگائے گئے ہیں جو
سمین کہیں پر پچھ ذا تکہ سے معلوم ہوتے ہیں۔

(1) حمد ونعت (2) در مدح جناب امير عليه السلام (3) بيان دجه تصنيف مثنوي (4) بيان

ردواد 1271 ه (انقلاب یکھنو) (5) المال نمودن شاعر براختلال (6) ساتی نامه درروا گی لندن (7) ساتی نامه در قد جان عالم (8) در بیان دا فله سلطان عالم در کل (بعد رہائی قلعه فور ب دیلم) (9) ساتی نامه در تحریف برایا جان عالم (10) ساتی نامه در رصف مکان (11) ساتی نامه در وصف مکان (11) ساتی نامه در وصف مکان (14) تطع تاریخ مرعت اسپ (12) ساتی نامه در وصف مکان (14) تطع تاریخ دولیا جہال تک مثنوی کے بیائ کا تعلق ہا سمئنوی میں بھی کم و بیش '' انقلاب بکھنو'' کے دی واقعات نظم کئے گئے ہیں جفیص خود'' جان عالم '' نے مثنوی میں بھی کم و بیش '' انقلاب بکھنو'' کے دی فہی کہنے یا نیک نفسی کہنے ان عالم '' نے اودھ کی رائے عامه کے فلاف ٹواب علی تھی خال مداد المہام کے کردار کو سنجا لئے کی کوشش کی ہے صالا نکہ لکھنو کا بچہ بچہ آئے تک نواب علی تھی خال کو اودھ کا المہام کے کردار کو سنجا لئے کی کوشش کی ہے صالانگ لکھنو کا بچہ بچہ آئے تک نواب علی تھی خال کو اودھ کا بھی آئے در جہتکہ بینچ بچی ہے کہ اودھ میں انگریزوں کے قدم مضبوط کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری نواب علی تھی خال کے سرعا کہ ہوتی ہے کہ اودھ خیان گئی خال کے نامہ کے قال کے سید ھے ساد گئی خال کے سید علی میں انگریزوں کے قدم مضبوط کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری نواب علی تھی خال کے سید علی دیا تھی نواں کے سید علی میان کو اسٹی نے بیان عالم '' ایک سید ھے ساد کو '' کریز'' کے ساتھ نوا اب علی تھی خال کے خال نے الزامات کوا نے سراوڑ دھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔

"رشک ماہ تمام" کے مصنف نے لکھنو کی رائے عامہ کی ترجمانی کرتے ہوئے نواب علی نقی خال کو ہی اس سازش کا ذمہ دار قرار دیا ہے چونکہ اس زمانے میں لکھنو کے خواص سے لے کرعوام سے نے کرعوام سے نواب علی نقی خال کا نام لینا فال برسمجھتے تھے اس لئے" رشک ماہ تمام" میں ان کا ذکر" عقل کل" کہہ کرکیا گیا ہے۔ غالبًا اس دور میں نواب علی نقی خال کو عام طور پر" عقل کل" ہی کہا جاتا تھا۔

دیا ہجھ نہ سلطان نے اس کاجواب وہیں" عقل کل " کو بلایا شتاب نہ اییا سجھتا تھا ہیں تم کو آہ کہا کیا تھا تم نے ہوا اب یہ کیا تھا تم نے ہوا اب یہ کیا تمہاری نہیں اس میں صاحب خطا یونہی چاہئے مرحبا واہ واہ دیا "عقل کل" نے یہ س کر جواب دیا "عقل کل" نے یہ س کر جواب خطا اس میں کیا میری عالیجناب

مقدر کا میرے فقط پھیر تھا نہیں اس بین کوئی ہے میرا قصور یقین آپ جانیں اے اے حضور بین آپ جانیں اے اے حضور بین آفاب میں قطرہ تھا مجھ کو کیا آفاب میں قطرہ تھا مجھکو بنایا سحاب کروں مخضر عرض گرچہ ہے طول کرو التجا میری شاہا قبول کرو اب نہ رد آوڑم کا سوال کرو اب نہ رد آوڑم کا سوال مناسب نہیں اس میں کچھ قبل و قال میں ہے قبل و قال نظر آتے ہیں اس میں کچھ قبل و قال نظر آتے ہیں اس میں اچھے ہی طور گرو رہی صورت بری اگرچہ ہے ظاہر میں صورت بری اگرچہ ہے ظاہر میں صورت بری اگر چہ ہے نظاہر میں صورت بری

"حزن اختر" اور" رشک ماہ تمام" میں ایک بڑا فرق تو ہے کداس کے علاوہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اکثر واقعات ایک الیں حقیقت نظر آتے ہیں جنھیں پوری ایک صدی تک انگریزی سامراج ہمارے فرہنوں سے نہ منا سکا اور آج بھی ہم اس کنی کا مزہ لے رہے ہیں۔ جو" صادق" نے وکن ہیں" جعفر" نے بنگال ہیں اور نواب علی نقی خال نے اور ھے کے جام آزادی ہیں گھول دی تھی۔

"رشک ماہ تمام" کے تخمینا چودہ سواشعاراس بات کا گھلا ہوا جُوت ہیں کہ اودھ پرانگریزی
تلط کے بعد تک یہاں کے عوام اپنے" جانعالم" کے لئے تر ہے دہ اور ایک مدت تک ان کے
جذب وفاداری نے انھیں اس دھوکے ہیں رکھا کہ" جان عالم" جلد ہی اودھ کی بساط سلطنت پر
واپس آئیں گے۔

انقلاب 1857ء کی بہت ک بے سلسلہ کڑیاں جوڑنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1857 میں بنگال کو غلامی کی زنجیروں سے جکڑنے کے بعد آگر برصرف میسور ٹیپوسلطان ہی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہے بلکہ ان کی نگاہی ولی اور لکھنو کر بھی جمی ہوئی تھیں۔ خیر کلا ئیو، میرجعفرا ہے کیفر دارد کو بہو نجے چکا تھا۔ میر قاسم کا ان کی نگاہی دلی اور لکھنو کر بھی جمی ہوئی تھیں۔ خیر کلا ئیو، میرجعفرا ہے کیفر دارد کو بہو نجے چکا تھا۔ میر قاسم کا

كاننا بھى نكلاجاچكا تھا بلى كے بھا كول چھيئا نو تا1764ء ميں بمسرى جنگ اور شجاع الدوله كى تنكست نے انگریزوں پراودھ کے دروازے کھول دیئے معاہدوں کاسنبرا جال بچھا کرانگریزوں نے اودھ پر بھی دست درازیال شروع کردیں۔مرجان شورنے آصف الدولہ پر ہاتھ صاف کیا اور آصف الدولہ کے مرتے ہی اودھائگریزی سازشوں کا سب سے بڑا قلعہ بن گیا۔ یہاں تک کے نوابین اورھ بساط شطرنج کے مہرے بنائے مجے جن کی موت وزندگی اور عروج وزوال انگریزوں کے اشاروں کا ایک معمولی کھیل بن گیا۔ نواب وز برعلی خال ،نواب سعادت علی خال ،نواب غازی الدین حیدر ،نواب نصیرالدین حیدر ،نواب منا جان اور نواب امجد على شاه اودھ كے تخت وتاج براس طرح جيكے جيسے اسكرين برفلم 1847ء ميں نواب امجد على شاه التُدكو بيارے ہوئے اور جان عالم نواب واجد علی شاہ مند آرائے اودھ ہوئے ثيبوسلطان کی شہادت اور بنگال کی دیوانی کے اختیارات پھر 1803ء کا معاہدہ لیک سیاسیاب ایسے نہ تھے جن ہے انگریز فائدہ نہ اٹھا تا۔لارڈ لبوزی کے تخواہ دارا بجنٹ اددھ میں سازشوں کے آتش فشان سلگا چکے تھے آخری تاجدار مغلیہ بہادرشاہ کولال قلعہ دبلی کی جہار دیواری میں عضومعطل بنادیا گیا تھا۔اب تک فروری 1856ء میں انگریزی نو جیں لکھنو فوجیں لکھنو کے اندر داخل ہوگئیں۔جزل اوٹرم کمپنی کی طرف ہے لکھنو کاریزیڈنٹ تھا۔وہ لاردْ دْلْبُوزِي كاالحاق محضرْ لْكِكْرِ جانعالم "كى بارگاه مين يبو نچتا ہے نواب على نقى غال ادر كئى اراكيين سلطنت يهلي اى سے ملك وقوم كاسوداكر يكے تھ" جانعالم"كواودھ سے دستبردار ہونے يرمجبوركيا جاتا ہےادر" محضرالحاق" يرد تخط كرانهي كلكته جلاوطن كردياجا تا ب

اس کے بعد انھیں لے کر جھانی ہے آگرہ اور آگرے ہے لیکر ولی تک ہندوستان کے جذبہ سریت میں ایک برق کی ہر دوڑ گئی کھنٹو میں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ جانعالم کو ٹمیا برج میں گرفتار کر کے فورٹ ولیم میں قید کر دیا گیا۔ انقلاب لکھنٹو کی پوری کہانی بس اس پس منظر کے گرد میں گھومتی ہاور مشنوی ' رشک ماہ تمام' میں بھی ای خونی تصویر کے مختلف رنگ ور دپ ہیں۔ گھومتی ہا ور مشنوی ' رشک ماہ تمام' میں بھی ای خواب علی نقی خال بار بار بیلی گار دجاتے ہیں۔ بزل اوٹرم کے ویز پڑنٹ کھنٹو سے صلاح مشورہ کرتے ہیں اور قیصر باغ آگر جان عالم کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اور جے دستمردار ہونے کے معاہدہ پر دستخط کر ویں شاہی خاندان کے افراد بادشاہ کورو کتے ہیں یہاں تک کے انگریزی فو جیس قیصر باغ پر حملے کی تیاری کرتی خاندان کے افراد بادشاہ کورو کتے ہیں یہاں تک کے انگریز ی فو جیس قیصر باغ پر حملے کی تیاری کرتی ہیں اور نواب علی خال وزیر اعظم شاہی فو جوں کو مقابلہ کرنے ہیں۔

کی روز کک یوں ہی جھڑا رہا ہوا وہ مقدر میں جو تھا لِکھا یہ تذہیر کی عقل کل نے وہاں نہ ہو جس میں اوٹرم کی خاطر گرال کے جاری پردانے عمال پر سے کوئی ہے اپنی جگہ پر سے کوئی ہے نہ ہوا توپ خالوں میں سے کوئی ہام ہوا توپ خالوں میں سے تو پی مام گرادیں کھڑوں پر سے تو پی ممام کرو فرق اس میں نہ ہرگز ذرا دیا کم فوجوں کو سے تر پر کا مراک کے کہ کہ وفرجوں کو سے تر پر کا مراک کے نہ کہ کرد فرا دیں کہ ہے کوئی اب کرد فرا کی اب کرد فرا کہ ہے کہی کا یہ اب ملک سب کہ کہ کے کہی کا یہ اب ملک سب کہ کہ کے کہی کا یہ اب ملک سب

نواب علی آئی خال کے اس اعلان کو سنتے ہی مجاہم بن آزادی میں کھلیلی کی گئی۔ فوجوں میں ایک انجانی کیفیت پیدا ہوگئی گئی۔ فوجوں میں ایک انجانی کیفیت پیدا ہوگئی گئی موقع پرستوں نے اان کے جوش وخروش کو شندا کیااور آوٹرم نے بیاطمینان کر لینے کے بعد کہ شاہی نوجیس انگریزوں کا مقابلہ نہیں کریں گی اپنے تخواہ دارا یجنٹوں کے ساتھ قیصر باغ پہنچ کر بادشاہ کی معزولی کا اعلان کیا۔ اس دفت قیصر باغ میں جو کہرام مجانقان کی نر دردتصوری نابل ملاحظ تھی۔

کبول کیا جو اس دن تھا ماتم بہا اللہ شک وہ دن نو محرم کا تھا کوئی کہتا" ہے ہے" کدھر جائیں گے کہال عیش و مخرت یہ لب پائیں گے کوئی کہتی " گوئیال " ہوا کیا ستم کوئی کہتی " گوئیال " ہوا کیا ستم بوا کیا ستم کوئی کہتی " محینا ادھر آؤ تو کو کوئی کرھر ہیں " کندھیا" خبر لاؤ تو کوئی کے ہاتھوں یہ منبل سے بال

یہ کہتی تھی رو رو کے اے ذوالجلال

برا شاہ ہوئے جو غم سے رہا

یس " چوکک" پڑھاؤں گی مجد میں جا

کسی نے کہا میں کروں رت جگا

موئے " آوٹرم" کا جو ہو وے بُرا
کوئی چھاتی کو یہ کوٹ کر

یہ جھاڑو پھرے آوٹرم کے بھی گھر

یہ کہتی تھی کوئی کہ شاہ نجف

یہ کہتی تھی کوئی کہ شاہ نجف
کی صف

یہ کہتی تھی کوئی کہ شاہ کی صف

یہ کوئی انگی لب یہ دھرے تھی کھڑی

محلات ہی نہیں سارے لکھنؤ میں ایک کہرام مچاہوا ہے منورالد دلہ احمد علی خال بارگاہ اقدی تو تو میں سائل جاریارہ ہے۔ میں

مِن آتے ہیں اور کلکتہ چلنے کامشورہ ویتے ہیں۔

بہی تب یہ احمہ علی خال نے بات چلول یال سے کلکتہ والا صفات سا شاہ نے جب یہ ان کا کلام پخ آنکھول سے ان نے اشکول کے جام کہا جو ہواچھا کر و اب وہ کام سفر کا کرو جائے تم اہتمام سفر کا کرو جائے تم اہتمام سفر کا کرو جائے تم اہتمام سفر ہم بھی کرتے ہیں گھر سے سفر ابھی ہم بھی کرتے ہیں گھر سے سفر جوں ہی تکھنو ہیں یہ بچیلی خبر ابھی جو شاہ آبادہ بہر سفر بوکے شاہ آبادہ بہر سفر بوکے شاہ آبادہ بہر سفر بوکے کرنے لگے یہ دعا بالی تو بر حاجت شاہ لا

جان عالم کے کلکتہ پہنچنے کے بعد لکھنؤ میں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ مجامدین آزادی

نے فوجوں پر حملے شروع کردئے بیلی گارد کا محاصرہ کرلیا گیا۔ مولوی احمد الله شاہ دلاور جنگ اور مموبا کے نے کمسن شنرادے نواب برجیس قدر بہادر کو تخت نشین کردیا۔ بغاوت کی خبریں کلکتے پہنچیں "جان عالم" کوٹیابرج کی نظر بندی سے لے جاکر" فورٹ ولیم" کے آئنی قلعے میں قید کردیا گیا۔

کیا جا کے قلعے میں سلطاں کو بند لكے ديے ايذائي ظالم دو چند عجب عم سے تھا جان عالم کا حال کرے رحم ان پر مرا ذوالجلال . الکے بوصے سنیل کی صورت سے بال الجمتا ہوا ان کا دل پر وبال وہ کا کل کہ عبر کی جن یہ مبک ای میں نہ علمی ہو کیوں اے فلک ہوا زرد رخ عل برگ فزال نه تھا سبر خط تھے کمودی نشال حظ سبزاييا تھا رخ پر بڑھا لگا صاف مخمل ميں تھا مورچا ت عم ہے الیا ہوا جم زار نظر آتا نظرول میں مانند تار ہوا حد سے افزول بدن نا توال جل زرد چرے سے تھی زعفرال نفاست سے سر تھا اٹھانا محال ہوا بوجھ دل ہر تھا بار خیال وہ آئکھیں جو نرگس سے تھیں خوب تر روال ان ہے آنسو تھے دو دوپیر کسی کا مقدر ہواپیا نہ بد نہیں جان عالم کے صدموں کی حد

جب لکھنؤ کے طوفان میں مجھ شہراؤ پیدا ہوا تو انگریزوں نے جان عالم کوفورٹ ولیم سے رہا

کر کے پھر ٹمیا برج میں رہنے کی اجازت دے دی۔ نورٹ ولیم سے رہائی کے بعد" جان عالم"
جب" موجی کھواا" ٹمیا برج پہو نچ تو شاہی محلات میں از سرنو زندگی کی آخری آبر دوڑ گئی۔" جان
عالم" کی مثنوی حزن اختر" اور مثنوی" رشک ماہ تمام" میں یہی انقلاب کی آخری کڑی ہے۔ لکھنؤ
کی انقلا بی سرگرمیوں کانہ" حزن اختر" میں کوئی ذکر ہے نماس مثنوی میں ۔ بید دنوں مثنویاں" جان
عالم" کے ساتھ ساتھ کلکتہ کا سفر کرتی ہیں اور کلکتہ کے واقعات پر جا کرختم ہو جاتی ہیں ۔ جواس بات
کا واضح ثبوت ہے کہ مصنف" رشک ماہ تمام" جان عالم" کے ساتھ کلکتہ میں تھے لکھنؤ کی جنگ
آزادی ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں گزی ورنہ وہ ان معرکوں کو ضرور نظم کرتے۔ ٹمیا برج میں
جان عالم کی گرفتاری کا واقعہ کا" رشک ماہ تمام" کے ان چندا شعار میں ذکر کیا گیا ہے۔

سا ہے ہے اک روز وقت سحر حمیا اس فرنگی کمر بانده کر جہال '' جان عالم'' شے پہنچا وہاں ب یوچھا بتاؤ ہے نائب کہاں ا جب یہ نائب نے دوڑنے کے ہزاروں خیالات دل میں تھرے مے یاس جس وم تو اس نے کہا کہاں ''جان عالم'' ہیں مجھ کو بتا نظر آئے طورال کو جس دم کرے نہ آیے میں آیے وہ اس وم رہے گئے ہو کے مجبور ملطان کے پاس کہا بیٹھے کیا ہو تم اے حق شناس بلاتا ہے اگریز در یر کھرا نظر مجھ کو آتا ہے سامال مُدا کہا شہ نے جو مرضی کردگار کہ ہے مالک الملک کو اختیار

گھوڑ ے کی تعریف، آلات حرب کا ذکر، جان عالم کا سرایا۔ جانعالم کے بھائی اور والدہ کی

لندن روائلی اور فورٹ ولیم کی قید کے حالات شاعرانہ تعبیرات اور انداز بیان کے ہلے سے لئے فرق کے ساتھ دونوں متنویات میں قریب قریب ایک ہی انداز میں پائے جاتے ہیں۔ فرق ہا تو اتنا کہ '' حزن اختر''ایک ایس'' آپ ہیں'' ہے جو تا جدار اود ھوا جدعی شاہ جان عالم نے لکھی ہا ور "رشک ماہ تمام' نواب محمد رضا خال عاشق نے۔ نیچرل تا ٹر ات دونوں میں پائے جاتے ہیں گر فطری طور پر وہ فرق ضرور ہے جو ایک'' آپ ہیں'' اور کہانی میں ہوتا چاہئے۔ جس طرح '' حزن اختر''میں کچھے ایواب اور تفصیلات ایس ہیں جو اس متنوی میں نہیں ملتیں اس طرح'' رشک ماہ تمام'' کے بھی کچھے تھے اس سے مختلف ہیں مشلاً جان عالم کی روگی کے بعد اور جنگ آزادی شروع ہونے سے بہلے تھے کہی کچھے تا روگی گھو تھے اس سے مختلف ہیں مشلاً جان عالم کی روگی کے بعد اور جنگ آزادی شروع ہونے سے بہلے تکھو کو کی مصائب و آلام کا گہوارہ بناز ہاس کی تفصیلات' رشک ماہ تمام' ہی میں ملتی ہیں۔

کہاں ہیں وہ طلے کہاں ہیں وہ رنگ فے عیش و راحت کے جتنے تھے ڈھنگ کہاں ہیں وہ غنیے کہاں ہیں وہ گل نہ ساغر ہے باتی نہ بوال نہ ال نہ وہ زمرے ہیں نہ وہ چھے نه محفل نشیس ہیں نه وه قبقیم کہاں ہیں وہ ملطال کہاں ہے وہ فوج نبيس لكصنوً كا وه ياتى أب أوج یڑے توپ خانے ہیں سنان سب نہ جانے ہے اب ہوں کے آبادک سوارول کی "لینین" ہوئیں سب أجار گرا آسال اُن بیہ ٹوٹا بہاڑ " نجيبول" کي جب پلڻين ٽومين سب غریبوں کی حالت ہوئی غیر تب ہوئی ہر طرف جب "تلنگوں" کی فوج کہاں پھر وہ کیتان صاحب کا اُوج کمیدان کوڑی کے دو دو ہوتے

مثل ہے نہ کیڑے بھی ہابت ہوئے خزال کا سواروں پہ چھڑہ چیلا ہوئے سب نشانہ وہ بندوق کا

البی کہاں ہے وہ تخت روال اڑا لے گئے ان کو پُریاں کہاں غضب ہے جہال فرش مخمل بھیے ستم کی ای جا یہ جھاڑو پھرے محلے ہیں سنسان کویے آجاڑ گرا لکھنؤ پر ہے تم کا پہاڑ " بگل" کی صدا تھی بہت خوشما "جلاجل" كي آواز تھي دل زيا کہاں ہیں وہ گھوڑے کہاں ہیں وہ قبل کہاں ہیں؟ جو رہتے تھے ان کے تقیل کہاں بین کبوتر ؟ کہاں بیں وہ باز کہاں اڑگئے کر کے آپس میں ساز کہاں ہیں وہ جیتے ، کہاں ہیں وہ شیر علم وہ کریں آکے وشمن سے سیر كبال بين برك اور كبال نيل گاؤ صدا کھر سنول میں ادھر لاؤ لاؤ کہاں ہے وہ فخر سلیماں گیا یت دے " ہایوں" کا با د ضیا

جان عالم کی جلاوطنی کے بعد لکھنو پرمصیبت کے کیے کیے بہاڑٹوٹے ؟ ہزاروں اور لاکھوں گھر اجڑ سے۔شاہی فوجیس اور پلٹنیں ٹوٹ جانے سے لاکھوں انسان بریار ہو گئے۔غربت اور افلاس کی تحوست منڈلانے لگی۔ان چنداشعار میں اس کے مجمع خدوخال نظر آتے ہیں۔اب جان عالم کی'' قید جلاوطنی'' کے وہ تصورات بھی ملاحظ فرمائے جوا کیے'' معزول بادشاہ'' کے لئے موت سے زیادہ سخت کھڑیاں ہوتی ہیں۔

برابر کھلے تھے نشانِ الم بردم تھا دریائے غم بردم تھا دریائے غم کیا ،جبکہ آب روال پر خیال لگا برجے دریا کی صورت ملال اللہ برجین کا جو سامال تھا پیش نظر بیال کیا کرول۔ الامال ۔ الحدر تصور جو محلول کا دل پر بندھا تو دروازہ باب الم کا کھلا تو دروازہ باب الم کا کھلا مرا صحبتول کا جو یاد آگیا کیا ہونٹ ہاتھوں کا چیم ملا

اختصار کے لحاظ ہے میں نے نمونتا منتخب اشعار ہی پیش کے ہیں۔اور بعض مقامات پراس استخاب کا '' تسلسل''اس لئے ٹوٹ گیا ہے کہ یا تو معمولی ردو بدل کے ساتھ مفہوم کی تکرار آگئی ہے یا پھر ابتدال عربیان تی حد تک پہونچ گیا ہے لیکن جہاں تک مثنوی'' رشک ماہ تمام'' کی تاریخی اجمیت کا سوال ہے۔ بیا کی حقیقت ہے کہ انقلاب لکھنؤ کے متعلق جواد بی اورلڑ بری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ بیمثنوی اس سلسلہ کی ایک ایک ایم کڑی ضرور ہے۔

## قديم د بلي كالح اور ١٨٥٧ كاغدر

شالی ہندوستان کے اوّلین تعلیمی ادارے قدیم وتی کالج کی مقصل روواد بیان کرنے کا سبرابابائے اردومولوی عبدالحق کے سرجاتا ہے۔جنہوں نے" مرحوم دہلی کالج" کے عنوان سے نہ صرف بدکد کالج کی تاریخ رقم کرنے کی سعی کی بلکه اس کی علمی، ادبی، تبذیبی اور ساجی خدمات پر بھی سیرحاصل تبعرے کئے۔ 1790ء میں مدرسہ غازی الدین کے ام سے دبلی میں ایک رواین مدرے کا آغاز ہوا کر اگریزی حکومت کی سریری میں 1825ء میں دلی کالج کے نام سے ایک ا پے تعلیم ادارے کی بنیادر کھی گئی جس نے مادری زبان میں اعلی تعلیم کے فروغ میں غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ اس سے تقریباً 25سال قبل 1800ء میں کلکتہ میں فورث ولیم کالج قائم بوچکا تھا۔ جس کا مقصد انگریز سرکاری ٹوکروں کو ہندوستانی زبان کی تعلیم وینا تھا تا کہ وہ یہاں کی زبان وتہذیب سے وا تغیت حاصل کر عیس اور کمپنی بہاور کی ہندوستان برگر فت کومضبوط ہے مضبوط تركر عيس - اردونثر كے ارتفاء ميں فورث وليم كالح كى خدمات روزروش كى طرح عيال ہيں يبال اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ تف پچیس سال کے عرصے میں ہندوستان کی انگریز حکومت کے تقط نظر میں نہایت واضح تبدیلی نظر آتی ہے اور اس تبدیلی کے دوررس اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ جب ہندوستان پر المريزوں كے ياؤل مضبوطى ہے جم كئے تو انبول نے يہال كى مجموعى ساجى وتہذيبى صورت حال كا جائزہ لیا۔اور ہندوستان کے گرتے ہوئے تعلیمی نظام کی طرف ان کی توجہ ملتفت ہوئی اور اس کی اصلاح كرنے كا بير واشاتے ہوئے ہندوستانيوں كومغربی علوم اور بطور خاص انگريزي زبان كى تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کی سعی کی۔ اورجس کے نتیج میں 1825ء میں ولی کالج کی بنیادر کھی سنی۔ کے کالج میں شرقی اور مغربی شعبے قائم کئے سے جنہیں جدیدا صطلاح میں انگلش میڈیم اور اردومیڈیم کہا جاسکتاہے۔مغربی شعبے میں ذریعہ تعلیم انگریزی تقی۔جبکہ مشرقی شعبے میں اردوکو ذرید رتعلیم بنایا گیا۔ طلباء کے لئے وظائف کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور شرقی زبان وادب کے ساتھ ساتھ مغربی علوم شائا ریاضی ، سائنس، جغرافیہ وغیرہ کی تعلیم کے لئے بھی مقد رسوں کا تقرر گل بیس آیا۔ ابتداء بیس دبلی کی عوام نے اس کا لی کوشک کی نگاہ ہے و یکھا گر آہت آہت اس کی طرف سے نیچ چلے گئے اور چند سالوں بیس طلباء کی تعداد بیس غیر معمولی اضافہ ہوگیا۔ جن بیس انگریزوں کے علاوہ دلی کے ہندوادر مسلمان بوئی تعداد بیس واضل کا لیج ہوئے۔ مشرقی شعبے کے لئے نصاب کی کتابوں کی فراہمی کے لئے ورٹا کلر اسلیشن سوسائٹی کا قیام عمل بیس آیا۔ کا لیج کے اساتہ ہاولوک کی کتابوں کی فراہمی کے لئے ورٹا کلر اسلیشن سوسائٹی کا قیام عمل بیس آیا۔ کا لیج کے اساتہ وادی عبدالحق اور مالک رام کی کتابوں بیس وقی کا لیج بیس ترجمہ و تالیف کی گئی کتابوں کی فہرست شائل عبدالحق اور مالک رام کی کتابوں بیس و تی کا لیج بیس ترجمہ و تالیف کی گئی کتابوں کی فہرست شائل عبدالحق اور مالک رام کی کتابوں بیس و تی کا لیج بیس ترجمہ و تالیف کی گئی کتابوں کی فہرست شائل جہ دیس کے سرسری مطابع سے اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف مضابین وعلوم پر فرزندگان کا لیگ نیس جہ ۔ جس کے سرسری مطابع سے اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف مضابین وعلوم پر فرزندگان کا لی کیس ۔

چندی سالوں میں کالج نے وتی اور اس کے اطراف میں شہرت حاصل کرلی اور طلباء کی تعداد میں سال بہ سال اضافہ ہوتا گیا۔ ماسٹردام چندر، چن لال، موتی لال دہلوئ، بھیروں پرشاد، ماسٹر پیار کے لال ، میں چند، ماسٹر کیدار تاتھ، میر تاصر علی، مدن کو پال، ماسٹر چاکی پرشاد، مولوی ذکاء اللہ، مولوی کریم الدین، ڈپٹی نند براحمہ، مولا تا محمد حسین آزاد و فیرہ کالج کے اولین تامور طلبا ہیں جنہوں نے زبان وادب کی بے پناہ خدمات کی اور کالج کی شہرت و عزت میں بناہ اضافہ کیا۔

کالج کے ناموراسا تذہ اور پر پیل حضرات نے بھی اپنے کار بائے تمایاں سے شہرت ودوام حاصل کی۔ اسٹر ٹیلر جوکالج کے بانی پر پیل تھے ڈاکٹر اسپر گر مسٹرکارگل اور مسٹر بترو نے کالج کی خدمت نہایت نظوص وایمان داری ہے کی۔ مشر تی شعبے کے بعض اسا تذہ کے نام بی ہے اس شعبے کی ایمنیت و وقار کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مولوی محمد باقر ،امام بخش صہبائی ،مولوی مملوک علی ،مولوی سیان بخش مہبائی ،مولوی مملوک علی ،مولوی سیان بخش مہبائی ،مولوی احمد علی ، پنڈ ت رام کشن دہلوی ، ماسٹر سینی وغیرہ کے نام بطور خاص اجمیت کے حال ہیں۔ یہ یادگار زمانہ لوگ اپنے قول وقمل سے انیسویں صدی کے ہندوستان اور بطور خاص دلی کی اولی و تہذیبی زندگی کا تانا بانا بن رہے تھے۔ صدی کے ہندوستان اور بطور خاص دلی کی اولی و تہذیبی زندگی کا تانا بانا بن رہے تھے۔

"اس كالح نے جواؤك پيدا ك وہ معمولي تيں ان كے دل ميں ماضى کی محبت ان کے ارادول میں حال کی قوت اور ان کی آ تھوں میں مستقبل کا نورے۔وہ ماضی پر تقید کرتے ہیں لیکن ان کی تقیدیں ہدردی ہے،وہ مغرب کی طرف برھتے ہیں جس کے پیچھے بورے کامنعتی انقلاب تھالیکن کورانہ ہیں ، رفتہ رفتہ برگمانیاں دور ہوجاتی ہے اوران کے اچھے کاموں کانقش باتی رہ جاتاہے۔شاہ عبدالعزیز کامغربی تعلیم کی تائید کرنا اور مولوی نذیر احد کابیفر مانا که اگریس (وبلی) كالح مين نه يره هاموتاتو مولوى موتا، تنك خيال ، متعصب ، اكل كر ا، اينفس ك احتساب سے فارغ، دوسروں کے عیوب کامتحس، برخود غلط .... تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا بہراصم ،بکم ،عمی فہم لایر جعون معمولی بات بیں ہے''

(خواجه احمد فاروتي "شذرات" ولي كالج ميكزين قديم وتي كالج نمبرص 21) د بلی کالج کے پہلے پر پیل مسٹر جوڑ ف ہنری ٹیلرا پی فہم وفر است اور ملمی واد بی صلاحیت کے باعث كالح ى مين بيس بكه شهريس بهى نهايت عزت واحترام كى نكاه سے ديھے جاتے تھے۔اين شاكردول مين بحى وه بردلعزيز تقے۔ ماسررام چندر، ڈپٹی نذریاحمداورمولوي ذكاء اللہ ان سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ماسٹرٹیلران سے نہایت شفقت سے پیش آتے تھے اورا بے شاگردوں كواولادے زيادہ عزيزر كھتے تھے۔ كرامل شہر، ان كى برحتى ہوئى مقبوليت اور شاكردول سے ان

کے قربت پر شک وشبہ کی نظرر کھتے تھے اور ان کاشک 11 جولائی 1852 ء کواس وتت حقیقت میں تبديل موكياكه جب ماسررام چندراورداكر جن الل في عيمائي مدمب اختيار كرايا يقول

صديق الرحمٰن قند وائي: \_

" ماسررام چندر 11 رجولائي 1852 م كوايخ ايك سائقي ڈاكٹر چين لال (سب اسٹیٹ سرجن دہلی) کے ہمراہ سینٹ جیمز چ چ پہنچے اور ہندؤل اور مسلمانوں کے ایک برے مجمع کے سامنے اصطباغ حاصل کیا" (ما شررام چندر از صدیق الرحمٰن قدوانی ص42)

اس غیر معمولی واقعہ کا اثر دہلی کے عوام یہ بہت گہرایٹر ااور وہ کالج ،اس کے اساتذہ اور بطور خاص بہاں کے طلبا کوشک کی نظرے دیکھنے لگے اور یہ غلط نبی کہ انگریز کالج کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کررہے ہیں اور ہندوستانیوں کو بیسائی بنانے کی ہرمکن کوشش میں مصروف ہیں، عام ہوگئ۔اس پرتازیانے کا کام کالج کے دو ہونہار، باصلاحیت اور قابل طلبا کا غرب بیسائیت قبول کر لینا تو تھاہی ساتھ ہی مولوی ذکاءاللہ اور ڈپٹی نذیراحمہ سے ماسٹررام چندر کی قربت کے چیش نظریہ غلام بھی عام ہوگئی کہ یہ حضرات بھی اپنے غرب سے منحرف ہوکر عیسائیت کی طرف ماکل ہورہ ہیں۔ چنا نچے صدیق الرحلٰ قد وائی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ:

"رام چندر کے مشہور ومعزز شاگر دمولوی ذکا ء اللہ اور مولوی نذیر احمد جنہیں ان سے بہت نگا دُ تھا، استاد کے عیسائی ہوجانے کے بعد بھی ان سے جُدانہ ہوگا ۔ چنانچ شہر میں عام طور پران لوگول کو بھی عیسائی سمجھا جانے لگا"

ہوئے۔ چنانچ شہر میں عام طور پران لوگول کو بھی عیسائی سمجھا جانے لگا"

( ماسٹر رام چندراز صد ایق الرحمٰن قد وائی ص 49)

نیزمشرقی شعبے کے مقابلے مغربی شعبے کی روز برونر بڑھتی ہوئی مقبولیت نے بھی کالج کواہل شہر کی نظر میں مفکوک کردیا کہ مغربی شعبہ کا ذریعہ تعلیم انگریزی زبان تھی اور جس میں بڑی تعداد میں ہندووں اور مسلمانوں کے بخوں نے دلچیں لینی شروع کردی تھی۔ بادی النظر میں اس صورت حال ہے کالج متاثر نہیں ہوا مگر ملک کے تیزی ہے بدلتے ہوئے ساس وسابی حالات کے پیش نظریہ واقعات کانی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور چونکہ موز جین ، بغاوت ہند پر گفتگو کرتے ہوئے میسائیت کی تبلیغ ، مشنریز کی سرگرمیوں اور انگریزی زبان و تبذیب کی پندیرائی پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں لبذا ملک کے دار انگومت میں اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا آگ میں تیل کا کام کرنے کے مترادف تھا۔ اسباب بغاوت ہند میں سرسید مدا خلت نذہی پر اظہار خیال کرتے ہوئے وقعات کارونما ہونا آگ میں تیل کا کام موئے رقبطراز ہیں کہ:۔

" مرافلت فرہی شبہ بیس کہ تمام لوگ جاہل اور قابل اور اعلیٰ اوراد فی یقین جائے تھے کہ جاری گورنمنٹ کا دلی ارادہ ہے کہ فد جب اور رہم ورواج میں مدافلت کرے اور سب کو کیا ہندواور کیا مسلمان عیسائی فد جب اور اپنے ملک کے رہم ورواج پرلا ڈالے اور سب سے بڑا سبب اس سرکشی (غدر) میں بہی ہے۔ "
رہم ورواج پرلا ڈالے اور سب سے بڑا سبب اس سرکشی (غدر) میں بہی ہے۔ "
(اسباب بغاوت ہنداز سرسیداحمہ خال ص 43)

ک ایک خاص وجہ بتایا ہے۔ حالانکہ سرسید نے کسی کالج کانا منیس ایا محرقیاس نگایا باسکتا ہے کہ ذتی کا ایک خاص وجہ بتایا ہے۔ حالانکہ سرسید نے کسی کالج کی بدلتی ہوئی صورت حال بھی ان کے پیش نظر رہی ہوگی اور عوامی بے چینی کا مشاہرہ بھی انہوں نے کیا ہوگا۔ چنانچہ اس خاص سے پر انہوں نے تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

"بڑے بڑے بڑے کا لجول میں جوشہوں میں مقرر تھے۔اقل اقل ان ہے بھی

پہری کچھ دشت لوگوں کو ہوئی۔اس ذیانے میں شاہ عبدالعزیز جوتمام بندستان میں

نہایت نامی مولوی تھے زندہ تھے۔مسلمانوں نے ان سے فتو کی لوچھا۔ انہوں نے
صاف جواب دیا کہ کالج انگریزی میں جانا اور پڑھنا، انگریزی زبان کا سکھنا

موجب فدہب کے درست ہے۔اس پرسینکڑوں مسلمان کا لجول میں داخل ہوئے
گراس زمانے میں کا لجول کا حال ایسانہ تھا بلکہ ان میں تعلیم کا سردشتہ بہت اچھا تھا
گراس زمانے میں کا لجول کا حال ایسانہ تھا بلکہ ان میں تعلیم کا سردشتہ بہت اچھا تھا
کیسرجاتی رہی۔فاری بھی چنداں قابل کی بہت کم ہوگی اور فقد اور حدیث کی تعلیم
کیسرجاتی رہی۔فاری بھی چنداں قابل کی فا درنہ ہی۔تعلیم کی صورت اور کما ابول کے
مدرس اقی مقدرہ کو گورشنٹ کو ہندوستان کے ذہبی علوم کا معدوم کرنا منظور ہے قائم ہوگیا۔
مدرس لوگ معتبر اور ذی علم نہ رہے۔وی مدرے کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی
سک لوگوں کی آنکھوں میں اعتبار پیدانہ کیا تھاممۃ دس ہونے گھے۔"

(اسباب بغاوت مند از مرسداحمفال ص47-46)

ال اقتباس سے کالجوں کے تین عوام کی ہے چینی یا غلوجہی اور شک وشہر کا اندازہ بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ نیز سرسید نے اگر چہ کسی کالج کا نام نہیں لیا گر بباطن تقریباً بہی صورت حال دتی کالج کی بھی تھی خاص طور پراگریزی زبان کی مقبولیت، دیٹی تعلیم کے بجائے مغربی علوم پھر تو جداور کالج کی بھی تھی خاص طور پراگریزی زبان کی مقبولیت، دیٹی تعلیم کے جائے مغربی علوم نہر تو جداور کالج کے طلبا کی مدرسوں کے عہدول پر تقریری کا تعلق بڑی حد تک ولی کالج کی طرف ہی اشارہ کررہا ہے۔ خیال رہے کہ سرسید کا دلی کالج کا طالب علم ہوتا ثابت نہیں ہوتا۔ البذا سرسید کا یہ تجزید عوامی ہوتا ثابت نہیں ہوتا۔ البذا سرسید کا یہ تجزید عوامی ہوتا شاہت نہیں ہوتا۔ البذا سرسید کا یہ تجزید

تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جان لیناضروری ہے کہ ابتداء میں مرسم غازی الدین

(مقابل اجمیری کیث) میں قائم کردہ بیکا لج 1842ء میں کتب خانددارا شکوہ نز دکشمیری کیث میں منتقل ہو کیا تھا۔ بقول بشیرالدین احمہ:

"بیکالی ای ممارت (مدرسه غازی الدین اجمیری کیث) میں 1842ء تک رہا۔ بعد میں کشمیری دروازے کے قریب رزیدنی کی ممارت بی رہا'' (وقعات دارالحکومت بشیرالدین اتمد نصه دوم ص 571ء)

روفات دارا الموست بیرالدین الدرست دوم سال ۱۵۶)
مولوی عبدالحق نے کالج کی عمارت کی منتقلی کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ پرانی عمارت سے
یور چین کوارٹردور تھے۔جس کی وجہ سے انگریز اساتذہ اور طلباکو پریٹانی ہوتی تھی ای لئے 1841ء
میں اے کشمیری گیٹ کے نزویک ایک تاریخی عمارت میں منتقل کردیا گیا۔ خیال رہے کہ کشمیری

سیٹ کے پاس بی بور چین کوارٹر تھے۔ چنانچہ بابائے اردو لکھتے ہیں کہ:۔
" کالج کتب خانہ داراشکوہ میں اُٹھ آیا۔ یہ بھی ایک تاریخی ممارت ہے۔
" بھی کسی زمانے میں داراشکوہ کا کتب خانہ تھا۔ اس کے بعد (1637) علی مردان

خان على عالم بنجاب كا اقامت خاندر با-1803ء من سرؤ يودُ اخر لونى بارث كى رزيدُ مي موتى اس كے بعد كالح آيا۔''

(مرحوم د بلي كالج ازمولوى عبدالحق ص128)

اوتھیان بل سے شمیری گیٹ کی جانب چلیں تو ڈاک فانے سے آئے نظروں کے سامنے ایک پرانی ممارت کے آئے نظروں کے سامنے ایک پرانی ممارت کے آٹارنظر آتے ہیں۔ چندسال پہلے تک یہاں دتی کالج آف انجینر مگ قائم تھا۔ جسے اب اندر پرستھ یو نیورٹی کی شکل دے دی گئی ہے۔ بہی ممارت کتب فانہ داراشکوہ تھی اور ایک مارت میں انقلاب 1857ء تک دہلی کالج موجود تھا۔

10 من 1857ء کومیر ٹھیں باغی سیابیوں نے انگریزوں کا قتل عام کیااور نہایت پھرتی اور ہوشیاری کے ساتھ دارالخلافہ کی طرف کوج کر گئے۔ ان کے نزد کید دنی کا بوڑھ انخل بادشاہ اس جنگ میں ان کا سالار اعظم ہوسکتا تھا اور وہی ہندوستان کا مستقبل تھا۔ 11 مئی کی صبح بیہ باغی سیابی غازی آبادے ہوتے ہوئے راجگھا ف دروازے کے نزد کید پہنچ اور کسی صورت سے فصیل شہر میں داخل ہو گئے بعض مؤرضین کے مطابق دروازے قفل کو پھرول سے تو ڈ ڈ الا گیا۔ بقول غلام رسول مہر: ہوگے بعض مؤرضین کے مطابق دروازے سے داخل ہوتے ہی انگریزوں کا قبل عام سال میں دروازے سے داخل ہوتے ہی انگریزوں کا قبل عام

١٨٥٤ : تكات اورجهات احس شي

شروع بوكيا"

(1857ء از غلام رسول مير ص117)

میرٹھ کے باغیوں کے ساتھ بڑی تعداد میں شہر کے لوگ بھی شامل ہوئے اور دریا سیخے سے لیکر کشمیری گیٹ تک انگریزوں کا قتل عام کیا۔ یہاں سے بات یا در کھنے کی ہے کہ میرٹھ کے باغیوں نے بہادرشاہ ظفر سے گفتگو کے دوران اس شورش کودین کی لڑائی کہا چنا نچہ انگریزوں کے علاوہ دلیں عیسائی بھی ان کی زو میں آگئے۔ پنڈ ت خشی کنہیالال کے مطابق وتی میں پہلا مقتول کرجا گھر کا یا دری تھا جبکہ دوسرا ڈاکٹر چن لال جو کالج کے ہونہار طلبا میں سے ایک تھا اور جس نے ماسٹر شیلر کی سر پرسی میں عیسائی ند جب افتیار کرلیا تھا۔ کنہیالال تکھتے ہیں:۔

" ڈاکٹر مساحب کوجیل خانے میں قبل کیا۔ تمن روز تک الشیں مقتولین کی ہے گورد کفن ڈاکٹر کوشفا خانے میں اور انگریزی ڈاکٹر مساحب کوجیل خانے میں قبل کیا۔ تمن روز تک الشیں مقتولین کی ہے گورد کفن پڑی رہیں اور بروز چہارم مفسد بن نے ان کواٹھوا کر دریا میں ڈلوادیا۔"
(تاریخ بخاوت ہند سمی برمار ہے عظیم پنڈت کنہیالال ص 58) ظہیر دہلوی نے چمن لائل کے قبل کی رودادا ہے مخصوص انداز میں یول تحریر کی ہے:۔

(طرازظهيري داستان غدر ظهيرد بلوي ص83)

ڈاکٹر چن لال کے اس اندوہناک انجام کے بعد باغیوں نے وتی کالج کی ظرف رُخ کیا اور اے بڑی ہے دردی ہے تا محت وتاراج کردیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک ولی کالج میں عیسائیت کی تبلیغ کی جاتی تھی اور جسے انگریز سرکارنے ہندوستانیوں کے لئے قائم کیا تھا۔ مولوی عبدالحق کالج کی تباہی کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:۔

" کیارہوی کی پیرکادن تھا۔ کالج کادت میں کا تھا۔ پڑھائی حسب معمول ہوری تھی۔ ساڑھے آئے۔ ان کی سرائیگی ہوری تھی۔ ساڑھے آئھ بج چندلالہ ہانچ کا پنچ آئے۔ ان کی سرائیگی اوردحشت کا عجب عالم تھا۔ دوڑتے دوڑتے آئے اور جماعتوں میں بے تماشاتھس کے اورا پے اڑکول سے کہا۔ کھر چلو، بھا کو،غدر کچ کیا"
تماشاتھس کے اورا پے اڑکول سے کہا۔ کھر چلو، بھا کو،غدر کچ کیا"
(مرحوم دتی کالج میں 70۔ 69)

غرض افراتفری پہلے کی اور لا کے اپنے گھروں کی طرف دوڑ گئے۔ پر پہل ٹیلر عالم جیرت
داستجاب ہی جس سے کہ میگزین سے بی جرآئی کہ شہر جس شور ٹی بر پاہو گئ ہے اوراگریزوں کی جان
کو خطرہ ہے لہٰ ذافورا محفوظ مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس وقت کالج جس کئی اگر برزاسا تذہ
سے لے نیز ہاسٹر رام چندر بھی کالج بی جس موجود سے متام انگریز بھاگ کرمیگزین کی مارت
میں جاچیے کہ وہ کالج کی محارت کے زویک ہی واقع تقی ۔ ای اثنا شریا غیول نے کالج کی مارت پر جملہ کردیا۔ نی واقع تقی ۔ ای اثنا شریا غیول نے کالج کی ماریری کو
میں جاچیے کہ وہ کالج کی محارت کے زویک ہی واقع تقی ۔ ای اثنا شریا غیول نے کالج کی الا بریری کو
برخملہ کردیا ۔ نہایا ۔ انگریزی کتابوں کو ورق ورق بھیرد یا اور عربی، فاری اور اردو کی کتابوں کو بوریوں جس
باندھ کرشہر جس لے گئے جنسیں بعد جس کہاڑیوں کے ہاتھوں کوڑیوں جس فروخت کردیا گیا۔
اندیری کی فیتی کتابوں کا بی حشر افسوسنا کہ تو ہے ہی ساتھ ہی اس سے باغیوں کی ناعاقب اندیش اور حشت کا اغدازہ بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے تہذی علی واد بی سرمائے کو
منانے ہے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا ۔ کتابوں کی اہٹری اور جاہی ویر بادی کے تعلق سے پنڈ ت
کتابیالال محاربہ منظم میں تحریز فرائے جی کہ:۔

"مەرسەدتى (دتى كالج) روزاۆل لوٹا گياتھااورانگريزى كتابيساب تك كلى دكوچەميں يۇي بين"

(تاریخ بغاوت ہندکتہالال ص83)

مولوی عبدالحق کا لجے کے کتب فانے کی تباہی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں:

"دن کے بارہ ہجے کے مجھ دیر بعد کا لجے کا کتب فاندلٹنا شروع ہوا۔ لئیر سے

بڑے بے دھب تھے۔ آگریزی کی تمام کتابوں کی خوب صورت خونصورت سنبری
فرموں کی جلدیں بھاڑ لیس اور ورتون کا کالج کے تمام باغ میں دودوا نجے موٹا فرش

بچھادیا۔ عربی فاری اردو کی جتنی کتابیں تھیں ان کی گھریاں با ندھ کرا ہے گھر کے گئے ادر پھر کہاڑیوں اور مولویوں کے ہاتھ کوڑیوں کے مول فروخت کردیں۔ سائنس ڈیپارٹمنٹ میں جتنے آلات تھے۔ انھیں بھی توڑ پھوڑ ڈالا اور لو ہا پیتل وغیرہ دھاتیں لے گئے۔

(مرحوم د بلي كالح مولوى عبدالحق ص73-72)

مولوی محمہ باقر کی ادارت میں شائع ہونے والے" دہلی اردو اخبار" کے رپورٹرنے 17 مئی 1857ء کے ایڈیشن میں کالج کی بربادی اور تباہی کا آنکھوں دیکھا حال ان دردنا کے الفاظ میں رقم کیا ہے۔

'' جانب مدرسہ جونظر کی تو دیکھا کہ تمام اسباب دمیز وکری وتصاویر، صدہا،
ہزارہا روپ کے آلات وادوات تجربہ اور ہزارہا روپ کا کتب خانہ اگریزی
وفاری وُقت جات سب لوگ لوٹ لئے جاتے ہیں۔انجام کو یہاں تک نوبت پنجی کہ
شطرنجی وغیرہ فرش سے لیکر فرش زمین یعنی چوکہ ہائے سنگ اور چوکھٹ وورواز بے
شک نکال لے گئے۔غرض کہ تمام حالات بدیدہ عبرت دیکھٹا ہوا حقیر غریب خانے
آیا۔''

(د بلى اردواخبار بحواله ماسررام چندر از قدوائي ص22)

غرض یہ کدروز اوّل ہی باغیوں نے قدیم دبلی کالج کی این سے این ہجادی اورا سے کمل طور پر تباہ و ہرباد کردیا۔ 1857ء کی اس شورش میں کالج کا جونقصانِ عظیم ہوا اس کو اعداد وشار میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کالج کے قیمتی اٹا توں ابطور خاص کتابوں کی بے حرمتی نے شہر کے علاء اور طبقۂ اشرافیہ پر جواثر مرتب کیا ہوگا۔ اُسے صرف محسوس ہی کیا جاسکتا ہے اور غالبًا باغیوں کی ایسی ہی نازیبا حرکتوں (جس میں بے قصورا گریز دل کافتیل عام بھی شامل ہے) کی وجہ سے کی ایسی ہی نازیبا حرکتوں (جس میں بے قصورا گریز دل کافتیل عام بھی شامل ہے) کی وجہ سے شہر کا ایک برواطبقہ غیر جانبدار رہا۔

کالج کے اگریزاسا تذہ نے میگزین کی عمارت میں پناہ لی تھی۔ لہذا باغیوں نے میگزین کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ اس وفت میگزین میں چندا گریزافسراور سپاہی موجود تھے جنہوں نے ان باغیوں کا مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے گھسان کی لڑائی ہوئی گر ہندوستانی سپاہی سپر حمیاں لگا کرجب میگزین کی دیوار پر چڑھنے گئے تو انگریزوں نے میگزین کے گولہ باردو میں آگ

لگادی\_جس ہے ایک زبردست دھا کہ جوااور بقول ظہیر دہلوی: "ز مین کواس درجد لرزہ جوا کہ زلزلہ محسوس ہوتا تھا"

میگزین نے آس پاس کی ممارتوں کو بھی اپنی لیب میں لے لیا۔ اور بردا جانی و مالی نقصان موا۔ میگزین میں بھینے ہوئے اگریزوں نے نہا ہے بہا دری ہے اپنی جان قربان کردی اور ساتھ ہی بردی تعداد میں ہندوستانیوں کو بھی شہید، کردیا۔ پرٹیل ٹیلراپ ساتھیوں کے ساتھ میگزین ارنے ہے بہلے ہی وہاں نے نگل بھا گے۔ اور باغیوں سے بچے بچاتے دوبارہ کا لج کے اجاطے میں جاداخل ہوئے اور اپنے خانسامال کے گھر میں پناہ گزیں ہوئے۔ کچھ وقت گزر نے کے بعد خانسامال نے گھر میں پناہ گزیں ہوئے۔ کچھ وقت گزر نے کے بعد خانسامال نے آمر بہنچادیا۔ جوان کے خاص دوست اور رفیق کار بھی تھے۔ خانسامال نے آمر کی گھر بینچادیا۔ جوان کے خاص دوست اور رفیق کار بھی تھے۔ خانسامال نے گھر بینچادیا۔ جوان کے خاص دوست اور دفیق کار بھی تھے۔ خانسامال نے آمر کی مولوی محمد باقر نے ہی دی تھی۔ ماسٹرٹیلر پورے جا ردن مولوی صاحب کے گھر میں چھے رہے۔ گرکسی طرح باغیوں کوان کے چھینے کے ٹھکا نے کا پید چل گیا۔ اس صاحب کے گھر میں چھے رہے۔ گرکسی طرح باغیوں کوان کے چھینے کے ٹھکا نے کا پید چل گیا۔ اس بورے دانتھ کی تفصیل آغامحہ باقر کی زبانی سنٹے:

دبلی میں غدر پڑامولانا آزاد کی عمر کوئی تمیں سال تھی۔ دبلی کالج کے پرسپل ٹیلران کے والد (مولوی محمد باقر) کے گہرے دوست تھے۔وہ کالج کے پھھ کا غذات کیکر مولانا کے گھر آگئے اور چار دن چھے دب ۔ آخر باغیوں کو پیتہ چل گیا کہ ماسٹر ٹیلر مولانا کے یہاں روپوش ہیں۔ دروازے کے سامنے بہت سے شورہ پشت جمع ہو گئے اور شور مجایا کہ ماسٹر ٹیلر کو ہمارے حوالے کر دو سمجھانے بہانے ہے بیان کی جمانے دوسرے دن علی الصبح وہ بجھانے دیسے ضروری کا غذات مولانا باقر کے حوالے کر کے گھرے نگلے کہ شمیری دروازے سے باہر نگل السے خاتمیں اورانگریزی فوج سے جالمیس کین باغی ان کی تاک میں تھے۔ انہوں نے نگلے ہی بھانپ جائمیں اور ہی مالیس کین باغی ان کی تاک میں تھے۔ انہوں نے نگلے ہی بھانپ جائمیں اور ہی موبیدے نگل اور کی موبیدے نگل اور پاؤں کی تاک میں تھے۔ انہوں نے نگلے ہی بھانپ لیا۔وہ بھاگ کرمولانا محمد باقر کی مجد میں گھسے۔ انہوں نے وہاں سے بھی گھسیٹ نگالا اور پاؤں میں تھے۔ انہوں نے وہاں سے بھی گھسیٹ نگالا اور پاؤں میں تی بھی تھی نے بھرے یہاں تک کہ وہ بلاک ہو گئے۔''

(محمصين آزاد ازآغامحمه باقرنقوش شخصيات نمبرص 10)

ماسٹرٹیلر کے اس عبرت تاک انجام کی بہت ک تا ویلات کی جاسکتی ہیں۔ باغیوں کی سفاکی اور در ندگی کی اس سے وحشت ناک مثال مشکل سے ملے گی گر جب بغاوت ہوتی ہو اُس دفت مسجع عالم اور دائدگی کی اس سے عبورے کو اپنے خون مسجع عالم اور ایسے برے کا امتیاز ختم ہوجاتا ہے۔ ماسٹرٹیلر نے دتی کالج نام کے پودے کو اپنے خون

جگرے سین اتھا۔ وہ اجھے پہنتھم بی نہیں بلکہ ہرداعزیز اُستاد بھی بنے اور شہر کے اکابرین وعلامیں عورت کی تعلق اور چمن لال اور رام چندر کے عیسائی عورت کی تبلیغ اور چمن لال اور رام چندر کے عیسائی ہوجانے والے واقع کے بعد کچھلوگ انھیں اچھی نظر سے نہیں و کھھتے تھے ای لئے باغیوں نے ہوجانے والے واقع کے بعد کچھلوگ انھیں اچھی نظر سے نہیں و کھھتے تھے ای لئے باغیوں نے سب سے بہلے ماسٹر ٹیلراوران کے شاگر دول کوائی بربریت کا نشانہ بنایا۔

قیاس کہتا ہے کہ ماسٹررام چندردتی کالج کی عمارت ہی میں تتے جب اٹھیں باغیوں کی آ مداور انگریزوں اور عیسائیوں کے قتل عام کی اطلاع ملی ہوگی۔مولوی عبدالحق نے 11 مئی 1857ء کے طالات کے تحت ماسٹررامچند رہے متعلق واقعات کا سلسلہ یوں قائم کیا ہے:

" رہے پروفیسردام چندر۔ یہ پیدل چل کر پن چکی کی سڑک پرآتے ہوئے تلعے کے سامنے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چندر ک سواریا مغلوں کا دستہ نگی ملواریں لئے ہوئے لال ڈگی کی سڑک پرآرہاہے۔ یہ اے دیکھ کراپ گھرکی طرف مڑھے اور چاند نی چوک کے وضعے پرضیح سلامت پہنچ گئے۔ وہاں ہے ہنسی اپنے سائن کے بھائی رام شکرداس اپنے ساتھ لے گئے اور کائستھوں کے محلّے میں اپنے ماتھ لے گئے اور کائستھوں کے محلّے میں اپنے کسی عزیز کے ہاں جاچھ پایا۔ گران کے اقرباء نے اس خیال ہے کہ ان کی وجہ سے کسی عزیز کے ہاں جاچھ پایا۔ گران کے اقرباء نے اس خیال ہے کہ ان کی وجہ سے کہیں ہم پرآفت نہ آئے۔ ان کا وہاں زیادہ قیام گوارانہ کیا۔ ان کا ایک قدیم ٹوکر جائے ہے۔ ان کا وہاں زیادہ قیام گوارانہ کیا۔ ان کا ایک قدیم ٹوکر جائے۔ گاؤں لے گیا اور وہاں رکھا۔ وہاں ہے یہ باؤل کی سے مائیں انگریز لشکر سے جائے۔ "

(مرحوم د تی کالج از مولوی عبدالحق ص72)

ظاہر ہے کہ ولوی عبدائی نے واقعات کی تفصیل سے گریز کیا ہے کہ ان کا اسل موضوع تو کا لج کی تاریخ اوراس کی تعلیمی واو بی خدمات ہے۔ 1857ء کے غدر کے تعلق سے ان کی اس کتاب میں محض پانچ صفحات ہی مختص کئے گئے ہیں۔ گر ہمارے پاس خود ماسٹر رام چندر کے اور و گر تقیقین کے بیانات موجود ہے جو اس واقعے کی تفصیل ہمارے روبرو لاتے ہیں۔ خود ماسٹر رامچند ر نے بیانات موجود ہے ہو اس واقع کی تفصیل ہمارے روبرو لاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: نے 1857ء کے ہنگاہے میں اپنی زندگی کے واقعات تفصیل ہے تحریر کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: A Treatise on the Problems of Maxima and Minima by Ramchandra Page xxii

(بحوالہ ماسٹررام چندر از صدیق الرحمٰن قدوائی ص 52-11)
غرض بیاس وفادارزمیندارکے مشورے پروہاں ہے بھی نکل گئے اور جنگل میں در بدری
اور کس مہری کے حالات سے گزرکر کی طرح 21رجون 1857 وکوانگریزی کیمپ میں بہ حفاظت
پناہ گزیں ہوئے۔ چمن لال اور ماسٹرٹیلر کے مقابلے ماسٹررام چندرخوش قسمت نکلے کہ کمی طرح
باغیوں کے چنگل میں نہ آئے اور اہل شہر میں اپنے وفاواروں کی مددے ان کی جان محفوظ
ریی ۔ جبکہ چمن لال اور ماسٹرٹیلر کا عبرت ناک انجام ہوا۔

یسوع داس رام چندرکو 1857ء میں انگریزوں کی حمایت نیز حکومت کی مدد کرنے کے صلے میں انعام واکرام ہے بھی نواز اگیا۔ چنانچے صدیق الرحمٰن قد وائی لکھتے ہیں: ۔

" دو ہزار کا نفذانعام کمشزو بلی کی طرف ہے انہیں 1857ء کی بغادت میں

حکومت کی مدداور تعاون کے صلے میں عطا کیا گیا۔'' (مام جن مان صل اقترار حمل قریر ماکی جو ہے ہے)

اس کے علاوہ اس دامان قائم ہوجانے کے بعد سرولیم میورنے انہیں دتی کالج کی جاہی ہے انہیں دقی کالج کی جاہی ہے بچے ہوئے قدیم فاری مخطوطات کو جمع کرنے اور انہیں انگریزی میں منتقل کرنے کے نہایت اہم کام پر معمور کیا گرا اور تبیر 1857ء کو وہ دیلی کالج سے الگ ہوکررڈ کی چلے مجھے اور اس طرح یہ ایم کام بھی ادھورارہ تھیا۔

دیلی پر آزادشاہی حکومت محض چار مہینے اور پھرون ہی قائم رہی اور اس کے بعد انگریزی
حکومت کے ازمر نوقیام کے بعد قل وغارت گری کا ایک ایباسلید قائم ہوا جس نے درندگی
وسفا کی کے پچھلے سارے رکارڈ تو ڈ ڈ الے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہندوستانیوں کو تہ تینے ہی نہیں کیا
گیا بلکدان کی بلاکت کے نئے نئے طریقے بھی ایجاد کئے گئے۔ کمینی بہادر کا اونی سے اونی سپاہی
میں خودساختہ منصف بن بیشااور ہندوستانیوں کا خون بہا تا، آئیس پھانسیوں پر لاکا دینا اور تو پ
کے منہ ہائدھ کر اڑ ادینا جیے ان کے لئے ایک کھیل بن گیا اور وہ اس خونی کھیل سے محظوظ بھی
ہونے گئے۔ اس ظلم و بر بریت کی داستا ہیں ہماری تاریخ کا خونیں باب ہیں۔

شہردیلی کہ 1857ء کے انقلاب کا مرکز تھا۔ اگریزوں کا عماب سب سے زیادہ ای پرنازل ہوا۔ بوڑھے بادشاہ کومعمولی مقدے کے بعد جلاوطن کرکے ہزاروں میل دورر گون بھیج ویا گیا۔ گراس سے پہلے شہرادوں کو بے دردی سے قبل کرکے بادشاہ کو ذہنی اذبتوں سے دوجیار کیا گیا۔ جب بادشاہ کے ساتھ بےسلوک روار کھا گیاتو عوام کے ساتھ جوظلم وسم ہوا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ دبلی کالج کے حوالے ہجی روا گمل کی اس گھنا دُنی روایت کوالگ کر کے نہیں و کھا جا سکتا۔ اگریزوں کا عماب براہ راست اور بالواسط دونوں ،ی طرح سے یہاں کے اسا تذہ اور طلبا برنازل ہوا۔

مولوی محمد باقر اردو کے اولین صحافیوں میں سے سے اور ابتداء میں دبلی کا نج میں مرزی بھی کر چکے تھے۔ انہوں نے اردو میں ایک ہفتہ وارا خبارا پی ادارت میں دبلی سے جاری کیا ابتداء میں اس کا نام '' اخبار دبلی' تھا بعد میں '' وبلی اردوا خبار' ہوگیا۔ فور طلب بات سے کہ 12 جولائی میں اس کا نام '' اخبار دبلی' تھا ابعد میں '' وبلی اردوا خبار' ہوگیا۔ فور طلب بات سے کہ 12 جولائی ازادی کے سالار اعظم بہا درشاہ ظفر کے نام کی رعایت سے اخبار الظفر ہوگیا۔ بعناوت کے ناکام ہوجانے کے بعدا گریزوں کا عماب باغی اخبار نویوں پر بھی نازل ہوا در مولوی محمد باقر کے تعلق سے قو ماسٹر ٹیلر کے تی کا سلسلہ بھی جوڑ دیا گیا تھا۔

بتایا جاتا ہے کہ مولا تا محمہ باقر ماسٹرٹیلر کی ہدایت کے مطابق ان کے چند کا غذات کیکرنہایت سادہ ولی کے ساتھ اگریز حاکم کے پاس پنجے۔ وہ کا غذات دیکھتے ہی غضب ناک ہوگیا اور سوال کیا کہ مسٹرٹیلر کہاں ہیں۔ انہوں نے تمام احوال بتادیا کہ کس طرح باغیوں نے ٹیلر کا خاتمہ کردیا نتیج میں انہیں گرفار کرلیا گیا، انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ان کے گھر کولوٹ کر ضبط

کرلیا گیا۔ آغامحہ باقر نے محرصین آزاد کی سوائح مرتب کرتے ہوئے مولوی باقر کے بلاکت کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے کہ:۔

"ایک دن و بلی دروازے کے باہر خونی دروازے کے سامنے میدان جی اللہ کا کہ بن شہرکو و یکھا جنھیں کولی مارنے کا تھم ویا گیا تھا۔ ان ہی جی ان (محمر سین آزاد) کے والد بزرگوار (مولا نامحہ باقر) بھی ہے۔ وہ نماز پڑھ دے تھے۔ بعد نماز دورے نظریں چارہو کی ۔انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چلے جاؤاور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا و کیے ۔دوچار دوز بعد معلوم ہوا کہ آئیں کولی مارکر شہید کردیا گیا۔" کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ووچار دوز بعد معلوم ہوا کہ آئیں کولی مارکر شہید کردیا گیا۔"

مولوی محمر باقرابی بے باک معافت اور کھلے بندوں انگریزوں کی مخالفت کے سبب بھی ان کے عماب کا شکار رہے ہوں گے۔ ماسٹر ٹیلر سے ان کے قلبی نگاؤ اور دوئی سے سب واقف ہیں شمرشورش کے دوران اینے اخبار میں ماسٹر ٹیلر کی موت پر یوں اظہار خیال کرتے ہیں:

"سناگیا ہے کہ ٹیلرصاحب پر پہل مدرسہ بھی یہیں (میگزین) بند تھے۔ال دن تک پچھ آب ودانہ باقی تھااور کوئی دن دنیا کی بوا کھائی تھی کہ دوسرے دن یوم سہ شنبہ قریب دو پہرای تھانے کے علاقے میں مارے گئے۔ یہ تخص مذہب عیسوی میں نہایت متعصب تھااور اکثر ناوا تف لوگوں کو اٹھوالیا کرتا تھا۔ چنا نچہ چمن لال کا خون ای گردن پرد ہا۔۔۔۔ قابلی عبرت ہے حال دنیائے دوں کا کہ باوجوداس زرکشر کے کہ دن جمرانا شد بر بنہ خاک و ثون میں پڑار ہا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ نقیری کا لباس اس وقت تھااور منہ پرخاک فی ہوئی تھی۔ "

(بھوالہ او لی میزان از عماس رضائی مضمون اردو سحافت کا مجاہدالا آل مولانا کھر باقر دبلوی س 130-129) نیس مکن ہے کہ حاکم وقت نے مولانا تامحر باقر کی اسی متم کی بے باک صحافتی روش کے تحت انہیں گردن زدنی قراردیا عمیا ہو۔

مولا نامحر حسین آزاد غدر کے دفت تمیں سال کے تئے۔ کالج کے ہونہار طلبا میں ان کا شار ہوتا اتنا ۔ خاص طور پر مضمون نگاری کے مقابلوں میں اکٹراؤل آئے۔ اور انعامات سے نواز سے جاتے تئے۔ پوشاگر دہونے کے سبب اور پچھ والدمحترم کی دوئی کی وجہ سے وہ بھی ماسٹر ٹیلر کے جاتے تئے۔ پچھ شاگر دہونے کے سبب اور پچھ والدمحترم کی دوئی کی وجہ سے وہ بھی ماسٹر ٹیلر کے

نہایت قریب تھے۔ ماسٹرٹیلر کے تل میں انہیں بھی ملوث پایا گیااور اس کے نتیج میں خودسا ختہ جلاوطنی قبول کی اور انگریز حاکم کے قہر دغضب سے محفوظ رہے۔ ان کی گرفتاری کے تھم نامے کے سلطے میں آغامحہ باقر رقمطراز ہیں:

''اطلاع کی کہان کے (محرصین آزاد) دارنب گرفتاری جاری ہو پہلے ہیں اورگرفتار کرنے والے کے لئے پانسوکا انعام مقرر ہوا ہے۔''

(نقوش شخصیات نمبر محمد حسین آزاد ازآغامحمہ باقر سم 11)

مولوی عبدالحق نے ذراتفصیل کے ساتیم محمد حسین آزاد گرفتاری اور صحرانوردی کا حال تحریر کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب مرحوم د بلی کا لج'' میں اس واقع کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں:۔ تحریر کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب مرحوم د بلی کا لج'' میں اس واقع کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں:۔ ''مولوی محمد حسین آزاد کا بھی وارنٹ کٹ گیا تھا۔ مسر شیلر کے مارے جانے میں ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی اور ان پر بھی تو می شبہ تھا۔ گرید راتوں رات ہیں ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی اور ان پر بھی تو می شبہ تھا۔ گرید راتوں رات بھی ان کی بھی سال تک مرز مین ایران میں باوید بیائی کرتے رہے۔ جب معانی موئی تو ہندوستان واپس آئے۔''

(مرحوم د الى كالح ازمولوى عبدالحق ص17)

غرض ہے کہ والد کی شہادت کے صدے کے ساتھ ساتھ مولا تا محر حسین آزاد طویل در بدری کی زندگی گزار نے پرمجبور ہوئے۔ دہلی ہے نکل کر دور دراز علاقوں کی خاک چھانی ۔ایران گئے وہاں سے پنجاب آئے اور بقول مولوی عبدالحق عام معافی کے بعد ہی انہیں سکون واطمینان کی زندگی نصیب ہوئی۔

اما م بخش صببائی بوقت غدرقد یم دبلی کالج میں فاری کے مرتب سے اوراہال وہلی میں نہایت و سے واحتر ام ہونے کے ساتھ ساتھ اس نہایت و حدود کے جاتھ ساتھ ساتھ اس دور کے چند بڑے شعراء میں بھی ان کا شار ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ دورغائب و ذوق وموشن وشیفتہ کا دور ہے اوراس دور میں ان اکابرین کے سامنے اپنا چراغ جلائے رکھنا کارے دارد ہے۔ وہلی کالج میں ان کی تقرری کا واقعہ بھی کم دلجے نہیں کہ انہیں مرزا غالب اورموشن خال مومن ورشی کا کی میں ان کی تقرری کا واقعہ بھی کم دلجے نہیں کہ انہیں مرزا غالب اورموشن خال مومن ورشی کی کی دور ان شورش ان کے کردار پر بول تو کوئی روشن کی محقق نے نہیں ڈالی گر گمانی غالب ہے کہ دور اندیش کے تحت وہ اس معالمے ہے دور ہی

رہے ہوں کے گروہ بھی ایک نہایت افسوس ناک حادثے کاشکار ہوئے۔

اس حادثے کی تفصیل ہوں ہے کہ دائی کے ایک معروف علاقے کو چہ چیلان میں جہاں مولا ناامام بخش صبہائی کا آبائی مکان بھی تھا۔ دوران غدرکوئی خاص شورش بیانہیں ہوئی۔ بہا تفاق اگر بزی کشکرکا کوئی سیابی زخی ہوگیا۔ دراصل وہ کسی زنان خانے میں زبردی داخل ہونا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اے ردکا اوراس کشکش اور جدوجہد میں وہ معمولی طور پرزخی ہوگیا۔ دائی پر قبضے کے بعد اگر بزوں نے اس کی پاداش میں کو چہ چیلان کے تمام مردوں کو مارد یے کا تھم صادر کردیا۔ کئی مردا ہے ہی گھر میں شہید کردیے گئے۔ باقی ما ندہ مردوں کو جمنا کی ریت میں لے جا کر گوئی ماردی گئی۔ آئیس مقتولین میں امام بخش صبہائی بھی شامل سے کو چہ چیلان میں سکونت پذیر علاء اور ذک علم حضرات کی تفصیل امداد صابری یوں بیان کرتے ہیں:۔

" دبلی میں سب سے زیادہ کوچہ چیلان میں رہنے والوں پرمصیبت آئی۔ قلعہ معلیٰ کا قرب بھی اس محلے کو حاصل تھا۔ اس محلے میں بڑے بڑے عالم فاصل اور ناشاہ ولی نامور علما اور اہل فن رہتے تھے۔ بڑے صاحب کمال اوگوں کا مخز ن تھا۔ مولا ناشاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز دہلوی کا گھرانہ بھی ای محلے میں آباد تھا۔ سرسید احمد خال کا فائدان بھی ای محلے کے ایک حقے میں رہتا تھا۔ نشی ذکاء اللہ بھی ای محلے کے ایک حقے میں رہتا تھا۔ نشی ذکاء اللہ بھی ای محلے کے باشند سے شعے۔ مولا ناصبہائی اور ال کا خائدان بھی ای محلے میں سکونت پذیر تھا۔" باشند سے شعے۔ مولا ناصبہائی اور ال کا خائدان بھی ای محلے میں سکونت پذیر تھا۔" یا شند سے شعے۔ مولا ناصبہائی اور ال کا خائدان بھی ای محلے میں سکونت پذیر تھا۔" ( 268 ء کے باہد شعرا از امداد صابری ص 268 )

غرض اس مردم خیز علاقے پرانگریزوں کا قبر کفن اس لئے کدان کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا تھا تطعی ناجائز تھا اور اس ظالمانہ فعل میں وہلی کے کئی با کمال ہلاک ہوئے ۔مولوی ذکاء اللہ اپنی کتاب " تاریخ عروج سلطنت انگلشیہ" میں امام بخش صہبائی کی ہلاکت کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں:۔

"مسلمانوں کا کو چہ چیلان بالکل قبل ہوا۔ اس پر بیآ فت آئی کہ اس بیں کوئی سپاہی انگریزی کشکرکا زخمی ہوایا مارا گیا۔ سپاہی نے کسی کو گھائل کیا۔ اس کے باب بیس مختلف روایات ہیں کوئی کہتا ہے کہ نواب شیر جنگ کے بیخے محملی خان نے کوئی کہتا ہے کہ نواب شیر جنگ کے بیخے محملی خان نے کوئی کہتا ہے کہ نواب شیر جنگ کے بیخے محملی خان نے کوئی کہتا ہے کہ خان کے اللہ خان کے اللہ خان کے ایک سپاہی کواس لئے زخمی کیا کہ ان کے

زنانے میں بدیتی سے جانا جا ہتا تھا۔ غرض اس قصور میں کہ اس محلے میں ایک سیابی قل ہوا عظمول نے علم دیا کہ اس کونے کے سارے مردول کو مارڈالویا پکڑ کر لے آؤ، بہت ہے مردوں کوتو سیابیوں نے ان کے گھروں میں مارڈ الا کوئی گھراپیانہ تھا کہ جس میں کوئی مارانہ گیا ہو۔ پچھآ دمی زندہ بھی گرفتار ہوئے۔جن کو علم ہوا کہ جمنا کی ریتی میں قلعے کے نیچے گولی ماردیئے جائیں۔سیاہی ان کوریتی میں لے گئے۔ان پرسیا ہوں نے صرف کولیوں کی ایک باڑھ ماری۔ان میں سے دوآ دی مرزامصطفے بیک اور وزیرالدین زندہ بجے۔جواس قل کا حال بیان کرتے ہیں کہ ہم سب سن بستہ جمنا کی رہتی میں سے۔ کولیوں کی باڑھ ہم پرسیاہیوں نے صرف ایک دفعہ ماری۔ پھروہ ملے گئے بہت ہے تو گولیوں کے لگتے بی سردہو گئے بعض ان میں سے دریا کی طرف بھائے۔ آگ سے بیجے مگریانی میں ڈوب كرمر \_\_ان دوآ دميوں ميں ہے مصطفے بيك قلعے كى طرف بھا كے ان كوكو كى كولى نہیں تکی تھی اور وزیرالدین مہابت خان کی رہتی کی طرف دوڑ ہے۔ان کی ساق میں ضعیف سا گولی کا زخم لگا تھا۔ بید دونوں نیج کر زندہ سلامت رہے۔ان مقتولوں میں بے گناہ ایک صاحب کمال مولوی امام بخش صہبائی اور ان کے کئیے کے اکیس

(بحوالہ 1857ء کے جاہد شعراء از الدادصابری ص 271-270)

خیال رہے کہ مولوی امام بخش صہبائی اور ان کے اہل خاندان کوعین فجر کی نماز کے وقت کڑو

مہر پرور کی مسجد ہے اُٹھایا گیاتھا کہ جب وہ فجر کی نیت باند ھے باجماعت نماز اوا کررہے تھے۔
لاشوں ہے متعلق دومخلف روایات جیں۔ ایک توبید کہ تمام لاشوں کو دریائے جمنا میں بہادیا گیااور
دومری روایت بید کہ وجیں دریا کے کنارے گڈھے کھود کر لاشوں کو دفنا دیا گیا۔ انگریز سرکار کی اس
بہیانہ درندگی کی مثال غالبًا تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ امام بخش صہبائی کو بغیر کسی جرم کے
ہلاک کیا جانا نہایت افسوستاک واقعہ تھا۔ چٹانچ مفتی صدر الدین آزردہ نے ایے جذبات کا اظہار
اس شعر میں کیا ہے۔

کیوں کرآزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو تقل اس طرح سے بے جرم جوصہائی ہو

غرض ہے وہ چنداہم واقعات ہیں جن کا براہ راست تعلق تد یم دالی کالج ہے ہے۔ کالج کی عمارت کا باغیوں کے ذریعے تاخت و تاراج کیا جانا، انگریز پرنیل اور دیگر اسٹاف کا بے دردی ہے آتی، چن لال کی موت، ماسٹر رام چندر کی در بدری، مولوی محمر باقر اور امام بخش صببائی کی شہادت، یہ تمام واقعات اس بات کی گوائی دے رہے ہیں کہ 1857ء کے غدر میں کالج کو اینوں اور پرایوں دونوں سے نقصا نات اٹھانے پڑے۔ باغیوں نے اسے '' انگریز کی اوار ہ'' سمجھااور پہلی فرصت میں اسے نقصان پہنچایا جبکہ انگریز وں نے کالج کے کئی ناموروں کو تہ بینے کرکے اسے انتقام کی آگر وشنڈ اکیا بقول صدیق الرحمٰن قد وائی:۔

'' 1857ء میں دہلی کالجے کو اتناز بردست نقصان پہنچا کہ پھر اسکی حالت نہ سنجل کی۔ مبندوستانیوں نے ہے جھا کہ بیا دارہ اوراس کے متعلقین بیرونی حکومت کے طرفدار ہیں۔ کالج میں انگریز پرلیل اور اساتذہ کی موجودگی، انگریزی زبان اور مغربی علوم پرزور، طلبااور اساتذہ کی طرف ہے مغربی سیاس نظریات اور فظام کی حمایت اور اخبارات ورسائل کے ذریعے ملک کے طول وعرض میں اس کا پرچار، دوپڑ انے طلبارام چندر اور چمن لال کا قبول میسائیت میسب باتمیں کالج کی تباہی کے لئے کافی تھیں۔''

(رام چندر از صدیق الرحمٰن قدوائی ص22)

اس رُستا خیر بے جائے بعد کا کی کے از سرنو قیام کا کسی کوخیال ند آیا اور یہ عظیم الثان ادارہ سات سال تک بندرہا۔ بالآخر 1864ء میں حکومت دفت کا خیال اس کی طرف ملتقت ہوا اور اے دوبارہ قائم کیا گیا۔ مگراس کا کل دقوع تبدیل کر کے اسے موجودہ ٹاؤن ہال کی ایک ممارت میں جگہددی گئے۔ جہال یہ تھم 1877ء تک چلاارہا۔ 1877ء میں اچا تک گورنمٹ نے اسے بند کرنے کا علان کردیا۔ حقیقت یہ ہے کہ غدر میں جونقصان کا لج کو اٹھا تا ہزا اس کی تلافی پھرنہ ہوگئی اور درس وقد رئیں کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم، اُستادی وشاگردی کے مخلصانہ رشتے اور بے ہوگی اور درس وقد رئیں کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم، اُستادی وشاگردی کے مخلصانہ رشتے اور بے مور خدر میں جونقوال کی دوہ لوگ ہی نہ رہے جنہوں نے اپنے خون جگر سے لوٹ خدمت کے جذبے جیسے معددم ہوگئے کہ وہ لوگ ہی نہ رہے جنہوں نے اپنے خون جگر سے لوٹ خدمت کے جذبے جیسے معددم ہوگئے کہ وہ لوگ ہی نہ رہے جنہوں نے اپنے خون جگر سے

ال ادارے کی پرورش و پرداخت کی تھی اور بول میا ہے محسنوں اور کرم فر ماؤں ہے محروم ہوگیا۔ بقول مولوی عبدالحق:۔

"اصل سے ہے کہ 1864ء سے جب سے غدر کے بعددوبارہ کھلا توزمانہ دوسراتھا۔ انتظام تعلیم میں نیاورق الث چکا تھا۔ ہر چیز کی تنظیم و تربیت بالکل نے سرے سے کی گئی۔ دلی کالج کی جوخصوصیتیں اور جن پراس کالج اور کالج کے اساتذہ اور اس کے خیراندیشوں کوناز تھاوہ باقی ندر ہیں۔"
اور اس کے خیراندیشوں کوناز تھاوہ باقی ندر ہیں۔"

حواثى ومآخذ

1 - مرحوم د بلي كالح: مولوى عبدالحق ، المجمن ترقى اردومندى د بلي 1989 ء

2-ايسك انثريا مميني اور باغي علاء: مولانا انظام الله شهالي اكبرآ بادى، دين بك ويود بلي

3\_غدركے چندعلماء: انتظام الله شهالي ، دين بك ويود بلي

4-1857ء (یاک و مندکی پہلی جنگ آزادی): غلام رسول مبر بیشنخ غلام علی ایندسنشرلا مور

5- بندوستاني نشاة الثانية مين قديم وبلي كالح كاكروار: واكترش البدئ وريابادي شابد ببلي كيشنز، دبلي 2005 م

6 - دلى كالج اردوميگزين: قديم د تى كالج نمبر، گرال خواجه احمه فارو تى 1953 ء

7-اردوئ معلى: مرز ااسدالله خال غالب،اله آباد

8- ماسٹررام چندر: صدیق الرحمٰن قدوائی، شعبۂ اردود ہلی یو نیورشی ، دہلی 1961 ء

9\_طرازظهیری ( داستان غدر ): ظهیر د ہلوی ،مرتبه پر د فیسر افغان الله، گورکھپور 2003 ء

10 \_ جنگ آزادی انھارہ سوستاون: خورشید مصطفے رضوی، مکتبہ بر ہان اردود ہلی 1995ء

11-ئ ستاون : پنڈت سندرلال المجمن ترتی اردو ہندعلی گڑھ 1975ء

12 \_انقلاب 1857 م تصوير كا دوسرارخ: ترجمه شخ حسام الدين ، اتر پرديش اردوا كادى كلصنو 1982 م

13 - قديم دلي كالح: ما لك رام ، مكتبه جامعه لميثذ ، د بلي 1975 ء

14 ـ تاريخ بغاوت مند (محاربه عظيم): پنڈت منٹی کنہيالال

15 - آثارالصناويد: سرسيداحمه خال ،اردوا كادى ، دېلى 2000ء

16 \_ واقعات دارالحكومت: مولوى بشيرالدين ،ار دوا كادمي ، د بلي

17 \_ دېلى ار د دا خبار : مقدمه پروفيسرخوا جهاحمه فار د تى ،شعبهٔ ار د و دېلى يو نيورش 1972 ء

19-1857ء كى بابشعرا: الدادصابرى، مكتبه شاہراه، د بلى 1959ء

20-اسباب بغاوت بهند: سرسيداحمه غال،

21\_نقوش: شخصیات نمبر

## دستنبوء غالب اور ۱۸۵۷

خالب اردوادب کی تاریخ میں ایک ایبانام ہے جس پر ہم بھی فخر کرتے ہیں۔ بیج توبہ ہے کہ وہ اردوادب میں ایک نابغہ روزگار کے طور پر مشہور ہے اورانھوں نے اپنی شاعری اور نٹر دونوں ہی ہے ہے است کردکھایا ہے کہ وہ سب پر غالب ہیں۔ ان کے نشری شہہ پارے یعنی خطوط غالب کوتو اردوادب میں گراں قدراضافہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس شمن میں دستبوہ می کچھ کم اہم نہیں نخواہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو۔ گراں قدراضافہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس شمن میں دستبوہ می کچھ کم اہم نہیں نخواہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو۔ انتقاب 1857 ہے بلی خالب ایک نابغہ روزگار شاعر کے طور پر مشہور و معروف بھلے ہی رہے ہوں لیکن اس جدوجہد آزاد کی یا غدر نے ایک دوسرا غالب پیدا کیاس میں کوئی شک نہیں ، اس انتقاب نے ایک شاعر ہم سے چھینا تو ایک مورخ اور نار ہمیں عطا بھی کیا جس پرار دونٹر ہمیشہ نازاں رہے گی۔ اس دور میں غالب اپنے خطوط کی وجہ سے مشہور ہوئے کہ انھوں نے مراسلے کو مکالمہ بنادیا تو ایکے روز نامی ''نے آئیس مطلی اور غرض مند شخص کے طور پر بھی متعارف کرایا ، بقول ڈاکٹر سید میمین الرحلن :

'' ( دستنبو ) پیسراسرانگریز حکام کی تائید و سین پیس ہے اور ذاتی تحفظ اور فروغ مراتب کی غرض ہے تھی گئی ہے، اس لئے اس کے مندر جات پر بھر و سنبیس کیا جاسکتا اس بیں انگریزوں ہے سوچی بجی و فاداری کا اظہار کیا گیا ہے اور غالب کا ساراز وربیان انگریزوں کی و کالت اور اپنی مدافعت بیس صرف ہوا ہے'۔ ا غالب کی ادبی اہمیت کے پیش نظر ہی ہم ان سے امید کرنے گئے کہ وہ جو پچھ بھی تحریر کی کے دستاویز کی حیثیت کا حال ہوگا لیکن ایسا نہ ہو سکا ۔ تاریخ ہند کا مطالعہ کرنے والے اس بات پر شفق ہیں کہ بیروز تا مجدان کوغرض مند اور انگریزوں کا خوشہ جیس ثابت کرنے کیلئے کائی ہے۔ مشفق ہیں کہ بیروز تا مجدان کوغرض مند اور انگریزوں کا خوشہ جیس ثابت کرنے کیلئے کائی ہے۔ انھوں نے بیروز تا مجداس وقت لکھنا شروع کیا جب باغی 11 رسمی کو دبلی بہو نی چکے تھے، بیسلسلہ انھوں نے بیروز تا مجداس وقت کے بیلے کا آزادی ان وقت تک جاری رہا (20 / سمبر 1857) جب تک انگریزوں نے اولین جد وجہد آزادی (غدر) کو کچل نہیں دیا بلکہ بعد تک یعنی 21 رجوان کی 1858 تک، بیروہ زبانہ ہے جب سامراجیوں کے در اید تی و غارت گری کا بازارگرم تھا۔

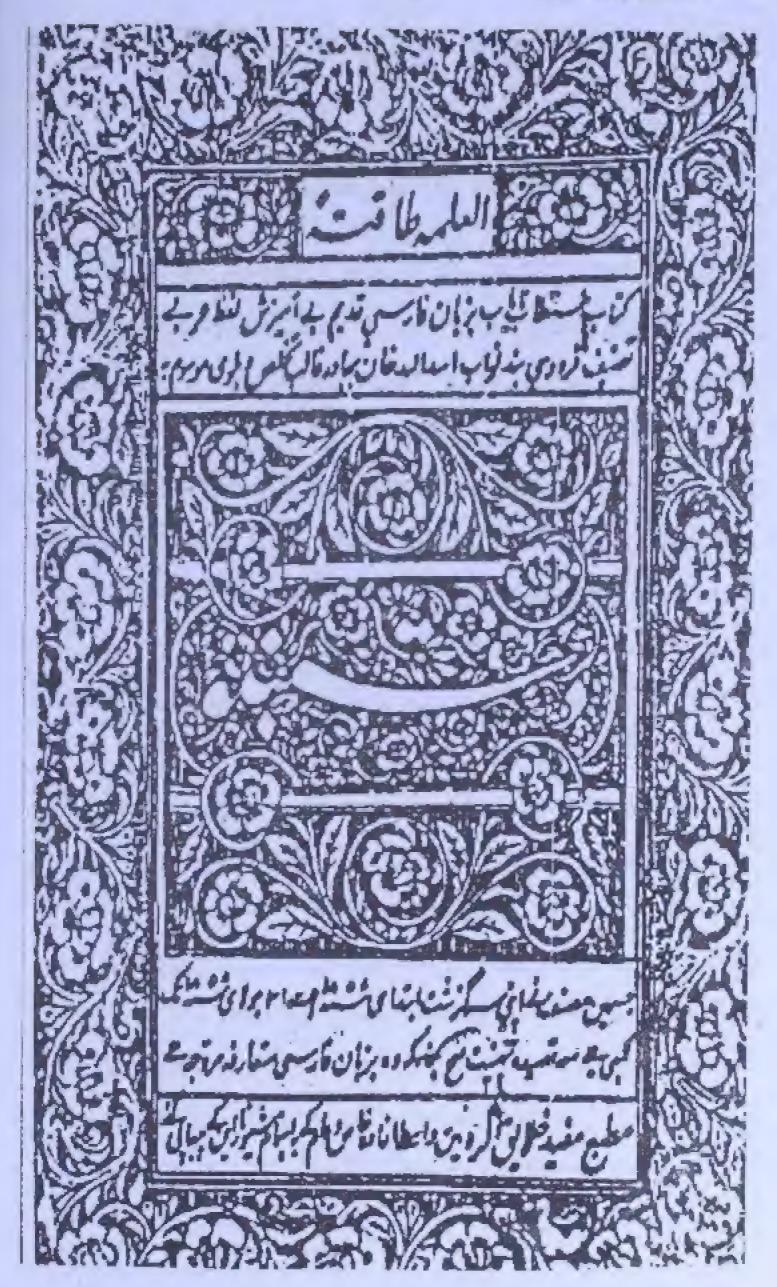

دلی لٹ رہی تھی ،جل رہی تھی اور برباد ہور ہی تھی ظاہر ہے کہ ایسے حوصلہ شکن ماحول میں عالب سے بہی امید کی جاتی ہے کہ انھوں نے جو پچھ دیکھا ہوگا ،محسوس کیا ہوگا یالوگوں سے سنا ہوگا اسے بنا ہوگا اسے بنا ہوگا۔ وہ خو در قم طراز ہیں کہ:

المرکی کو یہاں فساد شروع ہوا ہیں نے ای دن سے گھرے آتا جانا موقوف کرلیا۔ بے شخل زندگی بسر نہیں ہوتی اپنی سرگزشت کھی شرد کا کی ، جو سناوہ ضمیمہ کرتا میا "2

دست عبارت پڑھنا بھی عام آ دی کیلئے بڑی بادر کے جائے اور اس میں کوئی لفظ عربی ندآئے۔اپ مقصداور منشاء میں وہ کتنے کا میاب رہ ہاں کا ذکر آگے آئے گالیکن آئی بات تو مانی ہی پڑے گی کداس تصنیف میں میں وہ کتنے کا میاب رہ ہاں کا ذکر آگے آئے گالیکن آئی بات تو مانی ہی پڑے گی کداس تصنیف میں انھوں نے فاری زبان پر عبور رکھنے کا منصر بولتا جبوت بیش کیا۔ اور اس قدر قدیم فاری کھی کداس کی درست عبارت پڑھنا بھی عام آ دمی کیلئے بڑی بات تھی اور ہے چہ جائیکداس کا سمجھنا۔ دستنبوکو غالب نے دروز نامچہاور سرگزشت قرار دیا ہے جس میں 11 ام ئی 1857 سے 18 جولائی 1858 کک کی دوداونٹر میں کا میں ہے۔ طاح ظافر ماکیں ہے جملے جوانھوں نے انوارالدولہ کو تح بے جائیکہ اس کا تعمل کی دوداونٹر میں کا میں ہے۔ جائیکہ اس کا تعمل کی دوداونٹر میں کا میں ہے۔ جائیکہ بی ہے۔

'' میں نے 11 مرکز 1858 ہے 31 جولائی 1858 تک روداد نثر میں لکھی ہے۔ دستنبو
اس کانام رکھا ہے اوراس میں صرف اپنی سرگزشت اور مشاہدے ہے کام رکھا ہے'۔ 3
ریکھیں دستنبو سے متعلق مرز ایوسف علی خال عزیز خال کے نام تجریکر دہ خطیمی وہ کیا کیا قرباتے ہیں:
'' تم کو اطلاع دیتا ہوں کہ کئی گیارھویں 1857 ہے جولائی کی 31 ویں
'' تم کو اطلاع دیتا ہوں کہ کئی گیارھویں 1857 ہے جولائی کی 31 ویں
1858 تک پندرہ مینے کا حال میں نے لکھا ہے اور نثر فاری زبان قدیم میں ہے جس میں
کوئی لفظ عربی ند آئے اور ایک قصیدہ فاری متعارف عربی اور فاری ملی ہوئی زبان میں
حضرت فلک رفعت جناب ملکئے معظمہ انگلتان کی ستائش میں اس نثر کے ساتھ شامل ہے
حضرت فلک رفعت جناب ملکئے معظمہ انگلتان کی ستائش میں اس نثر کے ساتھ شامل ہے
سے کتاب حقیر اور مرز اجاتم علی بیک مہر اور خشی ہرگو پال آئفتہ کے اجتمام میں جھائی گئی ہے''4

بنام خدا وند پیروز گر مه و مبر ساز و شب و روز گر (میں اس کتاب کا آغاز کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو کامیا بی بخشنے والا ہے جو جاند سورج اور دن رات کا خالق ہے۔) ترجمہ: رشید حسن خال

اوپردرن کے گئے غالب کے بیان میں ذرائ تبد کی کی خرورت تھی اور وہ یہ کہ یہ روز نامچہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لکھا گیا ہے جس کے لئے وہ خدا ہے بھی دعا گو جیں ۔ غالب کی خواہش تھی کہ دعنبو جب شائع ہو جائے تو وہ اسکی ایک جلد لارڈ کمیٹنگ کی خدمت میں چیش کریں اور دوسر کی جلد ملکئے انگلتان کی نذر کریں۔ ایسے جس یہ خیال کرنا کہ انہوں نے دستبو جس شفافیت کا مظاہرہ کیا ہوگا اور 1857 کے واقعات کو کن وگن چیش کردیا ہوگا قطونا نامکن ہے۔ تفتہ کے نام کھے خطوط ہے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کدایے عالم جس جب کہ پرلیں ایکٹ نافذ ہو چکا تھا اس کتاب کی اشاعت ہی گئے اگر یز دکام نے بہ خوشی اجازت کیوں کردے دی اس کتاب کی اشاعت ہی اشاعت کے لئے اگر یز دکام نے بہ خوشی اجازت کیوں کردے دی ۔ اس کتاب کی اشاعت ہی اس بات کا شہوت ہے کہ اس جس انگریزوں کی کارستانیوں کا بیان کم ۔ اس کتاب کی اشاعت میں اس بات کا شہوت ہے کہ اس جس انگریزوں کی کارستانیوں کا بیان کم ۔ وزنا می تھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انگریز وفادار پردہ زنگاری میں بول رہا ہے۔ غالب کی روز نامی تھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انگریز وفادار پردہ زنگاری میں بول رہا ہے۔ غالب کی خرض مندی ان کے اس اقتباس ہے بھی جسکتی ہے جود شنبوکا آخری حصہ ہے:

" کاش میری ان تمین خواہشوں لیعنی خطاب وخلعت اور پنشن کے اجراء کا تھم شہنشاہ فیروز
بخت کے حضور ہے آ جائے جس کے متعلق میں نے اس تحریر میں بھی کچھ لکھا ہے میری آئیمیں اور
میرادل انھیں کی طرف لگا ہوا ہے .... اگر ملک عالم کی حصش ہے میں پچھ حاصل کروں گا تو اس دنیا
سے ناکا منہیں جاؤں گا۔ " 5

میرے خیال میں یہ تصنیف غالب کی سرگزشت بھلے ہی ہوان کے مشاہدے کا ہتیجہ ہرگز مہیں ہو کتی تھی کیونکہ خود ان کے بیان کے مطابق وہ فسادوالے دن بعنی 11 م گئی کواپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور باہر آ نا جانا موقوف کردیتے ہیں ایسے میں مشاہدے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا مزید برآ ل ان کا یہ کہنا کہ انھول نے جو کچھ سناوہ رقم کردیا۔ یہ بات اس لئے سیح نہیں ہے کہ غالب بہرے پن کی وجہ سے زیادہ من بھی نہیں پاتے تھے۔ انھول نے جو کچھ سناوہ رقم کردیا والی بات مرف اس لئے لکھ دی ہے کہ وہ خود کو کسی طرح کے الزام سے بچاسکی اور اگر کوئی انہونی ہوتو وہ صاف نے کہا کہ دیا ہوتی اور اگر کوئی انہونی ہوتو وہ صاف نے کہا کہ دیا ہوتی کی اور من تھی۔ دیکھیں ان کا نرالا اندازیان:

"اس كتاب يس شروع سے آخر تك ان حالات كا ذكر بے جو جھے ير گزرر بي بيل يا ان واقعات كا (ذكر) موكا جس كے متعلق سننے ميں آتے ہيں۔ ميں نے جوشنيده عالات لكھے ہيں تو کوئی بیرخیال نہ کرے کہ میں نے جھوٹ یا تیں تی ہونگی یا پچھ کم کرکے لکھی ہونگی۔ میں دارد کیرے خدا کی پناہ جا ہتا ہوں اور سجائی میں نجات ڈھونڈ تا ہوں۔ آئکھیں بے کار ہیں دل قید (غم) میں ہے اورلب ساکت ہیں۔ لوگوں کی زبانوں سے میرے کانوں کومعلومات کی بھیک ملتی ہے '6 ال چھوٹے سے پیراگراف میں عجیب ساتضاد نظر آتا ہے سے ہم بھی پرواضح ہے کو تکہ جس کی آنکھیں ہے کاربوں بین کارآ مدندری ہوں وہ بھلا کیا مشاہرہ کرسکتا ہے۔میرا خیال توبیہ ہے کہ غالب تاعمر غرض مندی کے حصار میں رہے اور ان کی ہمیشہ سے بیدمساعی رہی کہ بادشاہوں ،نوابون،امراء اور دیگر صاحب افتدار افراد کوخوش کر کے یا پھر کسی اور صورت اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے رکھا جائے اس کے دافر شبوت ان کے خطوط میں بھی تلاش کئے جاسکتے ہیں ور نہ كيابيمكن تفاكه جس دريار كے تاريخ نكار كے طور يران كا تقرر مواتھا، وہ جس بادشاہ كے اتاليق، در باری اور ندیم ره یکے تھے ای ہےروگردانی کریں اوروہ کچھاکھ جا کیں جس کی ان ہے امید نہیں کی جاسکتی تھی۔انقلاب57 ہے قبل بہا درشاہ ظفر نے 1850 میں غالب کو باضابطہ اینے در بار میں عزت داكرام مے نواز اادر انھيں جم الدوله، دبير الملك ادر نظام جنگ جيے خطابات عطا كئے تھے نیز انھیں چھے سورو پیے کے عوض خاندان تیمور یہ کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا تھا۔اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ انھوں نے ایسا جان بچانے کیلئے کیا، یا انھیں روزی روٹی کا مسئلہ در پیش تھا اور حکام سے پنش لین تھی تو بھی اے غالب کی غرض مندی کا کھلا ثبوت گردا تا جائے گا،ساتھ ہی خودکو انگریزوں کاوفادار ثابت کرنااور جنگ آزادی ہے الگ تھلگ رہنا بھی اس بات پردلالت کرتا ہے۔ غالب کا بیروز نا محیدا یک نہایت و الی چیز تھی اے شائع کرانے کی تک و دو چہ متی دارد؟ در آل حالیکہ انھوں نے اے شانع کرانے کیلئے مثیرالدولہ رائے امید سنگھ بہادرے مالی اعانت کی درخواست كى تتى جود على كالح كے فارغ التصيل تھے۔ديكھيں ميرمبدي بحروح كولكھا كيا أيك خط جس سے بخونی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا جا ہتے تھے۔

اور خاتے میں اس کی اطلاع دے دی ہے .....کیا کرتا اگر تحریر موقوف نہ کرتا .... اگر فتم کر کے مسودہ ان کے سامنے آگرہ نہ تھیج دیتا تو پھر چھیوا تا کون۔ "7

ی تو بیہ کرون نامچد سنبوسرف اس لئے تحریکیا گیا کہ قلعہ معلی ہے اپنتان کے داغ کو منایا جاسکے، اس کی پردہ داری کی جاسکے، نیز ہندوستان کی اولین تحریک آزادی کو" رستھیز ہے منایا جا" قرارد ہے کرائگر پروں کی نظر میں سرخروہ وا جائے تا کہ ان کی مطلب برآوری میں آسانی ہواور دہ پنشن اور خطاب وغیرہ سے نوازے جاشیں۔ شاید بہی وجہ ہے کہ انھوں نے دستنبو کی پرتکلف جلدوں کوشائع کرانے پر زوردیا تھا اور ملکہ برطانیہ کے حضور میں لارڈ ایلن براکی معرفت ایک تصیدہ بھی لکھے بھیجا تھا جس کا عنوان" قصیدہ برگزیدہ در تہنیت وقع ہند' تھا جس میں روم وابران میں شعراء کی سر پرتی اور عزت افزائی کا حوالد دیتے ہوئے اپنے لئے ضلعت و خطاب اور پنشن کی درخواست کی سر پرتی اور عزت افزائی کا حوالد دیتے ہوئے اپنے لئے ضلعت و خطاب اور پنشن کی درخواست کی سنگر تھی جس کا جواب خاطرخواہ طنے کے اٹار بھی شے اور اس سے وہ امید و ہم کے بھیو کے اور ان کے کی شخصی کی نفر رہے ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا اور وہ مجاہدین سے ناراغن ہو گئے اور ان کے جو جی میں آیا کہہ گئے بھر حال نالب کے ذہن ہیں مطلب برآور کی بخرض مندی اور مصنعت پہندی نہوتی تو وہ نئر سے تو اور پینہ کے کیا کہ تھی جو کے اور ان کے نہوتی تو وہ نئی ہرگویال تفتہ کور شنوکی طباعت کی خاطر متو جہند کرتے اور پینہ کیے کہ:

ں ووہ ک ہر و پال تعتہ ود مبوی طباعث کی حاسر موجہ نہ سرے اور بیانہ ہے کہ '' میں نے اس کوایے بہت ہے مطالب کے حصول کا ذریعہ مجھا ہے۔'8

1857 کی اولین جگ آزادی میں فالب کے کردار کو لے کران کے طرف دار یہ کہتے افظرا تے ہیں کہ اس روز تا مجے کے انھوں نے جونوٹس لئے تھے وہ انھوں نے مصلحت کی بنا پر ضافع کر دیے ور نہ چی تھے وہ انھوں نے جونوٹس لئے تھے وہ انھوں نے کردار پر پردہ نہیں شافع کر دیے در نہ چی تھوں سامنے آئی ۔ ظاہر ہے اس طرفداری ہے ان کے کردار پر پردہ نہیں و ڈالا جا سکتا کیونکہ دسٹنو کے ذریعے انھوں نے ہرممکن کوشش کی کہوہ خودکو انگریزوں کا خیرخواہ ٹابت کر کئیں جس کی مثال میں وہ تھیدہ پیش کیا جا سکتا ہے جو انھوں نے ننگھری کے شان میں نکھا تھا اور اس کی ایک خاص جلد لفٹریٹ کورز کی خدمت میں چیش کیا تھا۔ جگ آزادی میں اگر غالب کا رول مخلصا نہ ہوتا تو وہ مجاہدین کے خلاف ہرگز نہ تکھتے خواہ ایسے میں انھیں روز تا مچد لکھنا ترک ہی کے دول نہ کہنا ہوتا تو وہ مجاہدین کے خلاف ہرگز نہ تکھتے خواہ ایسے میں انھیں روز تا مچد لکھنا ترک ہی کیوں نہ کرتا پڑتا لیکن غالب کی غرض مندی اور مصلحت پہندی نے ہندستان کی اولین جگ آزادی میں کام آنے والے سور ماؤں کو غلا الفاظ ہے یاد کیا ہے جوائی منی شعیبہ بناتی ہے کوئکہ یہ آزادی میں جوائی منی شعیبہ بناتی ہے کوئکہ یہ تا زادی میں عالب بیں جوائی منی شعیبہ بناتی ہے کوئکہ یہ تاری عالب بیں جوائی ان کے لئے مشہور ہیں اور دی شخص اس مرطعے پر چندسکوں کے توش یا ہے وہ کی غالب بیں جوائی اٹا کے لئے مشہور ہیں اور دی شخص اس مرطعے پر چندسکوں کے توش یا ہے

آرام وآسائش کی خاطر انگریزوں کی کالی کرتو توں کی مدح سرائی میں ملوث ہوجائے ہیں اور اگر
کہیں باغیوں سے ہمدردی وکھاتے بھی ہیں تو اس میں مصلحت آمیز طنز پوشیدہ نظر آتا ہے مثلاً
دیکھیں یہ جملے:

".....ب جابل فوتی جھاڑوں کے تکوں کی طرح متحد ہیں بغیرروزانہ مثل کے بھی میں بغیرروزانہ مثل کے بھی میں اور بغیر کمان کے جنگ کرتے ہیں۔ "9 بھی میں جملے:
یا پھر یہ جملے:

''عوام دکام کے خلاف جنگ کررہے ہیں اور انجام سے بے پرواانگریزوں کا خون بہا کرجشن منارہے ہیں۔'10

ان دونوں اقتباسات سے قطع نظریہ جملے ملاحظہ فرمائیں جس میں غالب مجاہدین کو غنڈہ کر دانتے ہیں اور Public Protest کوعوام کی بھیڑ سے عبارت کرتے ہیں اور Public Protest کوعوام کی بھیڑ سے عبارت کرتے ہیں اور اسکے برعکس انگریزوں کومضبوط دل فوجی کہ کران کی تمایت کرتے ہیں:

"شہر کے بعض غنڈے اور عوام کی بھیٹر اب مضبوط دل فوجیوں (انگریزوں) کے ساتھ بھٹر کئے دوروز تک تشمیری دروازے سے لے کرشہر کا کوشہ کوشہ میدان جنگ بنارہا۔"11

وشنبوغالب کی غرض مندی کا سب سے عمدہ ثبوت تو ہے ہی اس سمن میں ان کے خطوط بھی کچھ کم نہیں ہیں گرچہ خطوط میں ان کی غرض مندی زیادہ ابھر کرنہیں آتی اور بھی بھی ہدردی کا شائبہ بھی نظر آتا ہے دیکھیں دوا قتبا سات جس میں غالب جذباتی انداز میں پچھاس طرح کے جملے لکھ جاتے ہیں:

دیکھیں دوا قتبا سات جس میں غالب جذباتی انداز میں پچھاس طرح کے جملے لکھ جاتے ہیں:

دیکھیں دوا قتبا سات جس میں غالب جذباتی انداز میں پچھاس طرح کے جملے لکھ جاتے ہیں:

میں اہل شہر کا اعتبار لٹا۔ دومر الشکر خاکیوں (انگریزی فوج جن کی دردی خاکی تھی) کا۔

اس میں جان وہال وہاموں ومکان دکھین وآسان وز مین وآ کا رئستی سراسرلٹ گئے۔"13

" آ دی کٹر سے غم سے سودائی ہوجاتے ہیں ، عقل جاتی رہتی ہے آگراس ہجوم غم میں میری تو سہ شقکرہ میں فرق آ گیا ہوتو کیا عجب ہے بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے۔ پوچھو کہ غم کر ات ، شم کر ات ، خم کر ات ، شم فراق ، خم کرزت ، خم کر ات سے مندر جہ بالا اقتباس کی بازگشت کے طور پر سے اقتباس بھی ملاحظے فرما کمیں جس میں عالب مندر جہ بالا اقتباس کی بازگشت کے طور پر سے اقتباس بھی ملاحظے فرما کمیں جس میں عالب و سے غالب ہر گرزنظر نہیں آ تے جیسے کہ دستنو میں دکھائی دیتے ہیں :

"بندوستانیوں میں کچھ عزیز کچھ شاگر دیکھ معثوق سووہ سب کے سب فاک میں ل گئے۔ایک عزیز کا ماتم کتا سخت ہوتا ہے جوا سے عزیز وں کا ماتم دارہو اس کوزیست کیوں ندرشوارہو۔"15

یہاں غالب نے اہل شہر کا اعتبار لوٹے کی بات کی ہاں سے مراد کیا ہے۔ وہ کس اعتبار کے لئے پراس قدرانسردہ ہیں غالب کے یہاں یہ تضاد بجیب سالگتا ہاں پرطرہ یہ کہوہ بار بارا پے خطوط میں لکھتے جاتے ہیں کہ فصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں یہ ڈراس لئے بھی تھا کہ بہادر شاہ کی تخت نشینی کے وقت ذوق کے شاگر دوریان نے دہلی کے صادق الا خبار ہیں ''سکہ نو'' کے عنوان سے سکہ شائع کرایا تھا جس کا الزام انگر بروں کے ایک مجر گوری شکر نے غالب پر لگا دیا تھا اور پھریدالزام و باکی طرح بھیلا جس پراکٹر بحث ہواکرتی ہے۔ یہ سکہ بچھ یوں تھا:

بزر ذر سکهٔ کشور ستانی سراج الدین بهادر شاه مانی

اس سکے کی بنیاد پر انھیں ہاغیوں کا ہمنو اٹھ برایا گیا اور بحالی پنٹن کی غالب کی امید پر پائی پھر گیا، دیکھیں غالب کے خط کا پر آثا جوانھوں نے عبدالغفور مرور کے نام تحریر کیا ہے:

" سے کا دارتو جھ پرایہ چلا جسے کوئی چھرا یا کوئی گراب۔ کس سے کہوں؟
کس کو گواہ لاؤں؟ بیددونوں سے ایک دقت میں کیے گئے ہیں بعنی جب بہادر شاہ
تخت پر جیٹے تو ذوق نے بیددو سے کہ گزراے۔ بادشاہ نے پند کئے۔ مولوی محمد
باقر، جوذوق کے معتقدین میں تھے، انھوں نے دلی اُردواخبار میں بیددونوں سکے
چھاہے اس کے علادہ اب تک لوگ موجود ہیں کہ جنھوں نے اس زمانے میں

مرشدآباداور کلکتہ میں میہ سکے سنے ہیں اور ان کو یاد ہیں۔ اب میدونوں سکے سرکار
کے نزد کیک میرے کے ہوئے اور گزار نے ثابت ہوئے۔ ہیں ہر چند قلم روہند
میں دلی اُردوا خبار کا پر چہ ڈھو تھ اکہیں ہاتھ نہ آیا۔ میدھہ جھ پررہا۔ پنشن بھی گئی اور
دوریاست کا تام ونشان خلت ودر بار بھی مٹا۔ خیر جو کچھ ہوا، چونکہ موافق رضائے
اللی کے ہاں کا گلہ کیا۔ 16

ية وغالب كابيان بي كين بيشتل آركائيوز آف اغريا ، ني د بلي مين 13 رزي تعده 1273 ه كا صادق الاخبارد مکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب پر بیالزام بیانیں ہے بلکہ بیالزام برائے الزام ہاوراس کاتعلق نے ذوق ہے ہے نہ ہی غالب ہے، لیکن چونکہ غالب اپی غرض مندی کیلئے مشہور ہو گئے تھاس لئے بیسکدان سے منسوب کردیا گیا۔ ظاہر ہے کدبیکام ان کے خیرخواہوں نے کیا - ہوگا کہ بادشاہ دفت ہے انھیں فائدہ پہنچ سکے اس ہے بھی انکارنبیں کیا جاسکیا لیکن دہلی پر دوبارہ المريزون كاتسلط قائم موجانے كے بعد معامله النا بلك تلين موكيا اور غالب كوا في بے كنابي ثابت كرنے كيليے كافى تك ودوكرنى يزى، انہول نے بھى حسين مرزا كو خط لكھا تو بھى عبدالغفور سروركو، مجمى يوسف مرزاكے سامنے كاست كدائى كھيلايا كدو بلى اردوا خبار دلا دوكہ بے كنابى البت ہو سے۔ بداوراس طرح کے اور بھی کئی جتن غالب نے سے جس کا ذکر آئندہ سطور جس آئے گا۔ حق تو یہ ہے کہ غالب نے بیسکہ ہر گزنبیں لکھا تھا جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ انھوں نے اپنی ہے گنا ہی ثابت کرنے کیلئے دملی اردوا خبار کا مطالبہ کیا تھا جب کہ سکہ صادق الاخبار ہیں شائع ہوا تھاای پربس نیں غالب نے خود کو بھانے کے لئے ذوق اور مولوی محمہ باقر کو بھی نیس بخشااور یہاں تک کہددیا کہ ذوق نے بیددونوں سکے کہے ہیں جے مولوی محمہ باقرنے اپنے اخبار ہیں شاکع کیا۔ بغیرتعدیق کے اس طرح کے بیانات کس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ انھوں نے اپنی دلیل کو مزید پختہ کرنے کیلئے رہمی کہا کہ مرشد آباد اور کلکتہ میں بیسکہ لوگوں نے سنا بھی ہے اور ان کواب كك ياد ب-وه صاحب عالم مار بروى كو1859 من لكھتے ہيں۔

"....اب بدونوں سے سرکار کے نزویک میرے کے ہوئے اور گزارنے موسے ثابت ہوئے اور گزار نے موسے ثابت ہوئے ہیں میں نے ہر چند قلم رو ہند میں ولی اردوا خبار کا پر چدڈ ھونڈ ا کہیں ہاتھ نہ آیا۔ بدوھیہ جھ پر آیا''۔

بہر حال بیتو تھا خطوط غالب کا انداز لیکن د سنبو میں تو انھوں نے کھل کر انگریزوں کے گن گان کے ہیں اور ان کی ظالمانہ،آمرانہ اور سامراجیانہ حرکتوں کو درست قرار دیا ہے۔ اگر 1857 کے بعد کے خطوط میں غالب نے اس فتنہ وفساد کا ماتم کیا تو دوسری طرف دستنبو میں انھوں نے مجاہدین آ زادی کوشوریدہ سر ،آشفنۃ سر ، دیوانہ و آوارہ ، بدیاطن ، سیاہ باطن ، بدنصیب ، درندہ صفت، ظالم، مد ہوش، کم زتبہ، گدازاد، کم نام، کم راہ، دیوانہ، بدذات، ناشکرے، ناخدارس اور بے رحم و قاتل تک گردا تا ہے صدتو ہے ہے کہ انھیں ضبیث، خزیر، نمک حرام اور فسادی تک کے انقاب دیے ہیں تو دوسری طرف سامراجی ذہنیت کے نقیب انگریزوں کووہ عزت واحترام سے یادکرتے مِين مثلًا انبين قابل احترام، پيكر علم و حكمت، منصف، خوش اخلاق و نيك تام، صاحبان علم و دانش، شير دل ، كل اندام ، غضبناك ، تخي ، دانشور ، حقيقت پيند ، نيك ذات ، حا كمان عادل والاشكوه وغيره صفاتيه كلمات كالمستحق قراروية بين-اس طرح ان كى تخليقات مين ايك ايها غالب نظر آتا ہے جونہ صرف حالات ہے Frustrated ہے بلکہ ذہنی مشکش میں مبتلا ہے کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ بھی اس برجذبات غالب آتے ہیں تو مجھی وہ مصلحت کے مصار میں بھکو لے کھانے لگتا ہے۔ غالب نے انگریزوں کی خوشنودی اور اپنی غرض مندی کی وجہ سے کئی بارصریحاً غلط بیانی ے کام لیااور یہاں تک لکھ سے کہ انگریزوں نے انقامی کاروائی کرتے وقت: " بوژهول، عورتو ل اور بچول کاقتل روانبیس رکھا...."

غالب کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگریز دوران جدو جہد آزادی بڑے مہذب تھے
ادرانھوں نے عورتوں ، بچول کو ذرانہیں ستایا جب کہ دوسری طرف دہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارے نے
آ قادُل کی آتش انتقام کا نیا دور شروع ہوا۔ اس تضاد کے درمیان اگریز مورخوں کا بیان ہے کہ
اگریز سپای جہاں گھتے یا راہتے میں جہاں جو ملی بلا اتمیاز اسے کموار کے گھاٹ اتار دیتے ، گولی
سے اڑاد سے یا پھر اٹھیں تختہ دار پر لانکاد ہے لیمنی اگریز ول نے Mass Genocyde کو اپناوطیر ہ
بنار کھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس تم کے بیان میں غالب کا قصور نہیں کیوں کہ وہ پہلے ہی خود کو کو کر رائی کو رائی کو اس کے بیان میں غالب کا قصور نہیں کیوں کہ وہ پہلے ہی خود کو کو کر رائی کریز وال سے کھا جی کے اس کی ہورکو ایک خط میں لکھتے ہیں کے '' وہ
سرکار انگریز ہی تھے ۔ وہ 13 ارجنوری 1858 کو نواب رام پورکوا کی خط میں لکھتے ہیں کے '' وہ
شرک خوار سرکار انگریز ہیں' اب ایک نمک خوارا ہے آتا ہے نمک حرامی کیوں کرتا ؟ ان کے بیان

" گاؤں کے باہر تو پیں لگا دی جاتی تھیں اور سب مردوں ، گورتوں اور بچوں اور جوں اور بچوں اور جوں اور بچوں اور جانوروں سمیت گاؤں کو آگ لگادی جاتی تھی ....کدا یک بھی گاؤں والانہ نئے سکے ۔"17 اگر کے اور ملسن کے بیان سے بات واشح نہ ہو پائی ہوتو ہم غالب کے مندر جہ بالا بیان کے مقابلے بیں چارس بالس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں جس بیں اقر ارکیا گیا ہے کہ اس زیانے ہیں انگریز ول نے من محافظہ مروار کھا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ:

'' ما کیں اپنے دودھ بیتے بچول سمیت اور بے شار بوڑھے مرداور عورتمیں جو
اپنی جگہ سے بل نہ سکتے تھے، بچھونوں کے اندرجلا کرفاک کردئے گئے۔'18 دیکھیں بیا تتباس جس میں انگریز مورخ جان کے نے خونی عدالتوں اور جھوٹے مقدموں سے متعلق بچ لکھا ہے کہ اس زمانے میں ہندوستانیوں پر کیا پچھ گزری۔ درآں حالیکہ عالب جیسا بالغ نظر شخص اپنی غرض کی خاطر ان سامرا جیوں سے وفاداری کے در ہے ہے:

"فوجی اورسول دونوں طرح کے انگریز افسرائی اپنی خونی عدالتیں لگار ب تھے یا بغیر کی طرح کے مقدے کا ڈھونگ رچائے اور بغیر مرد ، عورت یا جھوٹے بڑے کا خیال کئے ہندوستانیوں کا تنق عام کرر ہے تھے ہندوستان کے گورز جزل نے جو خط انگستان بھیجے ، ان میں ہماری برٹش پارلیمنٹ کے کا غذوں میں بیہ بات درج ہے کہ بورجی عورتوں اور بچوں کوائی طرح ذرج کیا گیا جس طرح ان لوگوں کو جو بغاوت میں شامل تھے۔ "19

ملاحظہ فرمائیں غالب کی حاشیہ آرائی جس میں انھوں نے مجاہدین آزادی کے مجاہدانہ مل کو منفی انداز میں بیان کیا ہے اور انھیں ظالم ،مفسد وغیرہ کہا ہے وہیں انگریزوں کو قابل احترام تھہرا یا ہے اب کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا:

'' 11 رمی 1857 کومیرٹھ کی فوج کے بچھ بدتھیب اور شور یدہ سرسپاہی شہر (دیلی) میں آئے نہایت ظالم اور مفسداور نمک حرامی کے سبب سے انگریزوں کے خون کے پیاھے (بیہ) مدہوش سوار اور اکھڑ پیاوے دیوانوں کی طرح ادھرادھردوڑ پرے جدھر کسی افسر کو پایا اور جہاں ان قابل احرام (انگریزوں) کے مکانات کو بالکل تباہ نہیں کر دیکھے جب تک ان افسروں کو مارنیس ڈالا اور ان مکانات کو بالکل تباہ نہیں کر

دیا،ادهرےرخ بیس محرا۔ 20

ملاحظ فریائی ایک اور اقتباس جس میں غالب اپی وفاداری ثابت کرنے پرتلے بیٹے ہیں اور ان انگریزوں کی تعریفوں کے بل بائدھ دیے ہیں جن کے ہاتھ ان کے عزیزوں اور دوستوں کے خون سے بائدھ دیے ہیں جن کے ہاتھ ان کے عزیزوں اور دوستوں کے خون سے ریکے ہیں:

" زمین گل انداموں (اگریزوں) کے خون سے رتمین ہوگئی۔ باغ کا ہر کوشہ دیرانی اور ہر باوی کے سبب سے بہاروں کا برفن بن گیا۔ افسوں وہ پیکر علم وکھت، انصاف کھانے والے خوش اخلاق و نیک نام حاکم !اورصدافسوں وہ پیک چرہ نازک بدن خاتو نمیں جن کے چہرے چاند کی طرح چیکتے تھے اور جن کے بدن پیرہ نازک بدن خاتو نمیں جن کے چہرے چاند کی طرح چیکتے تھے اور جن کے بدن پیکی چاندی کی طرح دیکتے تھے اور جن کے بدن و یکی چاندی کی طرح دیکتے تھے ! حیف وہ بیج جنھوں نے ابھی و نیا کو انہی طرح دیکھا بھی نہیں تھا، جن کی خوش میں تھے ہران اور کیک کی رفتار بدنما معلوم ہوتی تھی ہیں سبب جن کی خوش رفتاری کے سامنے ہمران اور کیک کی رفتار بدنما معلوم ہوتی تھی ہیں سبب ایک دیم قرض و خون کے بیمنور میں پیش کر ( بحرفن) میں ڈوب گئے" 21

وسنبو، غالب اور 1857 پر مندرجہ بالا مباحث کی روشی ہیں ہے کہا جاسکتا ہے کہ غالب اس قیامت کبریٰ کے بعد بجیب ی ذہنی مختلش کا شکار ہو گئے تھے۔ یہاں جس طرح ایک نابغہ روزگار کو اس واقعہ سے اثر قبول کرنا چاہئے تھا ویہا کچونہیں ہوا اور نہ ہمیں تلاش کرنے پر بھی ویسا کچھ دکھائی ویتا ہے۔ بیان کی مجوری تھی مصلحت پندی تھی یا کے غرض مندی بید وہ خود جا نیس یا ان کا خدا جانے کیوں کہ دسنبو کے حوالے ہے اگر و کھا جائے تو جس پیانے پر وہ خود کو انگر یزوں کا حمای تی اور وفا دار ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ بیکوئی ٹی بات نہیں تھی بلکہ یہ سلسلہ بہت پرانا تھا اور کہی وجہ ہے کہ ان کی اس کوشش میں ان کے نظر کی سادگی و پرکاری جاتی رہی اور ان کا انداز بے جان ہے ہوگیا کیونکہ جو تخلیقات جائی کی تہش میں پروان چڑھتی ہیں وہی کندن بنا کرتی ہیں اس میں قاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی قوت ہوا کرتی ہے۔ دستنبو میں ایسا پھونہیں ہے یہ ہم بھی جائے ہیں۔ بقول سید میں الرحمٰن:

" غالب کی جال بھی کد کتاب اپ نا آشناطرز تحریر کی وجہ ہے ہندستانیوں کے لئے سربہ یہ رازر ہے تا کہ وہ ان جس بدف طامت بنے ہے تحقوظ رہے۔ "22

افسوس کہ خالب اپنی اس کوشش میں ناکام رہے اور ان کا پیر طریقہ سب پرواضح ہوگیا۔ بچ تو یہ ہے کہ کسی عام ہندوستانی کوان سے اس تنم کی امید نہتی۔ کیا یہ کمن ہے کہ ایک ایساشخص جس نے انا نیت پسندی کو اپنا سمجے نظر بنایا ہو یعنی لوٹ آیا اگر در کعبہ وانہ ہوا والا ذہن رکھتا ہواس سے انجانے میں بھی اس طرح کی غلطی سرز دہوجائے اور دستنوجیسی تخلیق منظر عام پر آجائے ،شاید ایسا ہرگز نہیں ہے چہ جا بککہ یہ تخلیق ان کے لئے نگ عار ثابت ہوئی۔ آخر میں اور ھا خبار کا یہ تراشہ ملاحظ فر ما کیں جس میں غالب نے اولین جدوجہد آزادی ختم ہونے کے بعد خوشی کا ظہار کیا ہے اور جو اگریزی عمل داری سے خفاہیں ان پر طنز کے تیر چلائے ہیں:

" ملک سراسر بے خس و خار ہو گیا ہے، قلم روہند نمونہ گزار ہو گیا ہے اور بہشت اور بیکنٹھ جومر نے کے بعد متصور تھا اب زندگی میں موجود ہے۔ وہ احق ہے ، وہ ناقد ردان ہے جوا گریزی ممل داری میں ناخوشنود ہے۔ 23

میں اس بحث کو اس نتیج پرخم کرنا چا،وں گا کہ غالب کے خطوط اورد شنبو میں 1857 کا ذکر جہاں کہیں بھی ہوااس میں دل ود باغ کا نہایت اہم رول ہے کیوں کہ جہاں غالب نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کرنٹر لکھی ہے فطری انداز میں اظہار خیال کیا ہے، وہ اس وقت کے ساجی کرب کا اظہار کر گئے ہیں اور جہاں انھوں نے دماغ کی بات مانی ہے مفاد اور مطلب کے حصار میں آگئے ہیں۔اس سے بھلے ہی انھیں وقتی فائدہ پہنچا ہوا دب میں انھیں بڑا نقصان اٹھا نا جسار میں آگئے ہیں۔اس سے بھلے ہی انھیں وقتی فائدہ پہنچا ہوا دب میں انھیں بڑا نقصان اٹھا نا بڑا ہے اور بیروز نا مچ آج بھی غالب کے متعلق شفی سوچ کو ہمیز کرتا ہے اس پرتمام ناقدین اوب بڑا ہے اور بیروز نا مچ آج بھی غالب کے متعلق شفی سوچ کو ہمیز کرتا ہے اس پرتمام ناقدین اوب

حواثي ومآخذ

1- غالب اورانقلاب 57 ، وْ اكْرْسيد معين الرحمٰن صفحه 10 1 ايْريش 1988

2\_ چودهرى عبدالغفورسرور 18 رنومبر 1858ء

3 \_ نامهُ غالب بنام انوار الدولة عقى اكتوبر 1858ء

4\_مرزاغالب: عود ہندی بکھنوصفحہ 95

5 مرزاغالب: دشنو

6\_مرزاغالب: دستنوص 57

7\_خطوط بنام ميرمېدي مجروح اکتوبر 1858ء

8\_غالب بنام تفته 3 رحمبر 1858ء

9 مرزاغالب: وسنبو

10 مرزاغالب: وستنبو

11 ـ مرزاغالب: وستنبو

12\_خطوط غالب بنام تفتة 1858

13\_ يود ہندى: نامه غالب ص 90 به نام انورالد وله مقل 1860 ء

14- نامه غالب بنام بوسف مرز ا28 نومبر 1859

15\_خطوط بنام تفتة 1858

16 \_ خليق المجم: خطوط غالب جلد دوم صغه 204 غالب أنسثيوث تي د بلي 1985

Kaye & Melleson's: History of Mutiny, Voll-2, P. 17-17

Charles Balls: History of Indian Mutiny, Voll-1, P243-244\_18

Kaye's History of the Sepoy War, Voll.2-19

20\_مرزاغالب: دستنبو

21 ـ مرزاغالب: دستنبو

22 - سيمعين الرحمٰن: غالب اورا نقلاب 1857 ، صفحه 17 غالب انسني ثيوث ، 1988

23 مرزاغالب: اودهاخبار 23/ايريل 1862

وُالِ الرِّيات

# الماره سوستاون اورسرسيدتح يك

اوب یا اویب اپنے عہد کا صرف ترجمان یا عکاس ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے عصر کا ناقد ،
معمارا ورر بہر بھی ہوتا ہے۔ اویب اگرا یک طرف اپنے عبد کے بادی اور فکری خرمن سے خوشہینی
کرکے اپنے شعور کی آبیاری کرتا ہے تو دوسری طرف اپنے شعور کو نے بادی اور فکری جہان کی نمود
اور رنگ آمیزی کے لیے بروئ کاربھی لاتا ہے۔ اس لئے اس کی تخلیقات میں پنہاں تاریخی
وعصری تناظر کونظر انداز کر کے نہ تو اس کی صحیح تقبیم ہی ممکن ہے اور نہ ہی اس کی قدرو قیمت کا تعین
ای کیا جاسکتا ہے۔ لہذا بید لازم ہے کہ 1857 کے بعد کے اوب اور اس اوب میں اختیار کروہ
او یول کے فکری موقف اور ان کے اوئی رومل کو سیحنے کے لیے اس عہد کے پس منظر کو ذہن میں
اور بھا جائے۔

1857 کے بعد کے اوبی منظر تا ہے کے پس پشت انیسویں صدی کا وہ تغیر خیز منظر تا مدتھا،
جس کی بنیادا تھارویں صدی میں بی پڑ بھی تھی اور جس نے ہندوستان کی تاریخ ، تہذیب، سیاست ، معیشت، معاشرت اور فد بب وا خلاق کو یا ہر شعبہ زندگی کو یکسر متاثر ومتزازل کر کے رکھ دیا تھا۔ اور تغیر و تبدل کا یہ فیل بد مست بے مہار، بے لگام اس طرح رواں دواں تھا کہ جس پر ہندوستانی عوام وخواس کا نہ تو کوئی بس تھا اور نہ بی اس سے تبرد آز ما ہونے کی ان میں سکت و ہمت تھی۔ وہ ایک وخواس کا نہ تو کوئی بس تھا اور نہ بی اس سے تبرد آز ما ہونے کی ان میں سکت و ہمت تھی۔ وہ ایک بے بس تماشائی کی طرح اس طوفانی منظر کو د کھفے اور اس کی حشر فیزیوں کو ہرداشت کرنے پر مجبور سے معلیہ سلطنت کے زوال اور ہندوستان کیرسط پر اقتد اروا تظام کی لامرکزیت سے جوصورت عال پیدا ہوئی تھی رفتہ رفتہ اگریزوں نے اس صورت حال کوا پئی شاطرانہ چالوں اور عیار انہ حکست عملی کے ذریا ہے اپنے اس نصب انعین کی معلی کے ذریا ہے اپنے اس نصب انعین کی سے سائی اقتد ارکے حصول اور اس کے استحکام وتو سیج کو لاز می گردانا۔ اپنے اس نصب انعین کی سے نے سیاسی افتد ارکے حصول اور اس کے استحکام وتو سیج کو لاز می گردانا۔ اپنے اس نصب انعین کی سے نے سیاسی افتد ارکے حصول اور اس کے استحکام وتو سیج کو لاز می گردانا۔ اپنے اس نصب انعین کی سے نے سیاسی افتد ارکے حصول اور اس کے استحکام وتو سیج کو لاز می گردانا۔ اپنے اس نصب انعین کی سے نے سیاسی افتد ارکے حصول اور اس کے استحکام وتو سیج کو لاز می گردانا۔ اپنے اس نصب انعین کی اس کو سے بیں بی پورے ہندوستان بران

كالملسياى ومعاشى تسلط قائم موكيا-

1857 میں اگریزی سامراجیت ہندوستانی حریت پیندوں کے ذرابعہ کی گئی جدوجہد کی ناکای کے بعد اگریزی نوج کے انسانیت کش انتقامی مظالم نے حریت پیندوں کے کس بل تو ژکر رکھ دیے تھے۔ بچ کھچ رجواڑوں اور خود مختار ریاستوں کی خود پردگی و نیاز مندی نے نہ صرف برطانوی عزائم کو مزید استحام عطا کیا بلکہ مستقبل قریب میں آزادی کے تمام تر امکا نات کو بھی معدوم کر کے رکھ دیا۔ اب ہندوستان براہ راست برطانوی سامراجیت کے دام میں اسیر تھا جس کا واضح مقصد ہندوستان کی قسمت میں طویل غلامی تھا۔

لین غلای کا پر را ابارطوق بھے بی ہندوستانیوں کے گلے میں ایک احنت تاگزیرین گیاہو گر بیدار ذہن افراد کے لیے بیسو ہان روح ہے کم ندتھا۔ ذہنی ونفیاتی طور پر اب بھی آزادی خوابی کی اس چنگاری کا اظہار اب بر ملا اور منظم عسکری عزائم کے اظہار کے ذریعے ممکن نہ تھا۔ اب آزادی خوابی کا اظہار ایک نی حکمت عملی کا متقاضی عا۔ ایک الی حکمت عملی جو برطانوی حکومت کی نظر میں قابل گرفت بھی نہ ہواور ہندوستائی عوام میں ذہنی و گری بیداری کے لیے نشا بھی سازگار کر سکے۔ لہذااب اصلای حکمت عملی ہی واصد راستہ علی ذہنی و گلری بیداری کے لیے نشا بھی سازگار کر سکے۔ لہذااب اصلای حکمت عملی ہی واحد راستہ تھا جس کے ذریعہ تو م کو خطاب بھی کیا جا سکتا تھا اور ان کے حکست خوردہ احساسات کی را کھ بیں دبی بیداری کی چنگاری کو بھی سر د ہونے سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ نیز برطانوی حکومت کو ایسی اصلائی کو ششوں کو اپنے مفاد کے منائی تھور کرنے کا جواز بھی نہل سکتا تھا۔ بلکہ اس کے برعکس برطانوی سامراجیت کو اس وہم میں جتلا رکھا جا سکتا تھا کہ بدلے ہوئے صالات کے ساتھ بندوستانی عوام کی ذہنی ہم آ جنگی کے لیے اصلای حکمت عملی عین حکومت وقت کے مفاد کے موافی بندوستانی عوام کی ذہنی ہم آ جنگی کے لیے اصلای حکمت عملی عین حکومت وقت کے مفاد کے موافی برطانوی حکومت کے درود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے درود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے درود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے درود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے دیا ہے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے درود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے دیا ہو کے درود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے درود کے امکانات کے دیا ہو کے درود کے امکانات کو شیاد کے معاون ہو سے دستان میں اس طبقہ جس کے درود کے امکانات کو معاون ہو تھے جو

" ہمیں ایک الی جماعت بنانی چاہتے جوہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہواور بیدالی جماعت ہونی چاہئے جوخون اور رنگ کے اعتبار سے قومندوستانی ہو گریز ہو۔ "
سے تو ہندوستانی ہو گر نداق اور رائے ،الفاظ اور بجھے کے اعتبار سے انگریز ہو۔ "
میکا لے کا یہ خواب تو پورا ند ہو سکا ، کیونکہ تو می ولمی حمیت وغیرت ہندوستانی عوام کی رگ

و پے جس خون بن کر دوڑتارہا۔ جے آتھ یز لاکھ کوششوں کے باوجود مردنہ کرسکے۔البتہ بیضرور ہوا
کہ اصلاحی حکمت عملی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا لیکن اس حکمت عملی جس وہ سارے عناصر موجود
تنے جو مارکس کے جدلیاتی نظام کی رو ہے میکا لیے اور برطانوی سامراجیت کے خوابوں کے
شیرازے کو بھیرنے کے لیے کافی تنے۔ بقول غالب:

ميرى تقيري مضمر إكيك صورت خرابي كى

ال پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو سرسیداوران کے دفقائے کاراد یوں اور دانشوروں کی سے اصلاحی حکمت عملی عصری تناظر سے بے عدمطابقت رکھتی تھی، کیونکہ ہندوستان کے دیگر خطوں مثلاً بنكال وغيره مس اى نوع كى عكمت عملى كوراجدرام موجن رائے اوراس عبد كے ديكر دانشوران والل نظر حفزات بہت پہلے سے اختیار کر بھے تھے۔اس حکمت عملی کو اختیار کرنے میں ان کی سبقت خاطر خواہ رنگ بھی لار ہی تھی اور ایک قابل لحاظ طبقہ انگریزوں سے مفاہمت کی یالیسی پر گامزن ہوکرا پی معاشی ،ساجی اور انظامی پوزیشن کومتحکم کرنے میں کامیاب تھا۔لیکن مسلمانوں کا طبقہ 1857ء کی حریت پہندانہ جدو جہد کی تا کامی کے زخموں کو ہنوز جانے میں مصروف اور ماضی پرتی کے ذہنی حصار میں مقید تھا۔ سرسیداور اس دور کے دیگرادیب اور دانشور مثلاً نذیر احمد، آزاد، حالی بشرر وغیرہ کی دورا تدیش نظر صورت حال کی اس نزاکت سے بخوبی وا تف تھی۔ان کے سامنے دو بى رائے تھے۔ ياتو توم كواس صورت حال كرحم كرم يرچھوڑ ديا جائے يا پھراس صورت حال كو بدلنے کے لیے ایک ایس حکمت عملی اختیار کی جائے جو شکست خوردہ مغلوب وککوم تو م کوعمری مركزى دھارے ميں لانے ميں كاركر ہو۔ سرسيداوران كے معاصر اديبوں اور دانشوروں كى اس اصلاحی حکمت عملی کوای تناظر میں دیکھا جانا جاہیے۔ کم نظر ناقدین ومورضین سرسید کی تحریروں اور مقالات کے بتف حصول سے اخذ شدہ اقتباسات کی روشنی میں سرسید اور ان کے رفقائے کار کی مساعی کوانگریزیری ہے تعبیر کرنے ہے نہیں چو کتے لیکن وہ اس پہلو کونظرا نداز کردیتے ہیں کہ اہے اصلاحی مشن کو بلا مداخلت جاری رکھنے کے لیے لا زم تھا کہ جابر حکومت وقت کی مداحی میں بھی چندالفاظ صرف کئے جائیں۔سرسید کی اس نوع کی تحریریں اور مقالات وقتی نوعیت اور شعوری طور ر مخصوص مقصد کی محیل کے لیے وقف تھیں انین ان کے وقع تحریری کار ناموں میں یااد بی نوع کی تحريرول مين كبيل بهى اليي فكركا شائبه تك نبيس تقاران دانشورول اوراد يبول كى بير حكمت عملي دو دھاری تموار پر چلنے کے مترادف تھی۔ یہ دانشوراورادیب اس حکمت عملی کو بخوبی تجھتے تھے۔ ای لیے انہوں نے اپنی ادبی تخلیقات میں کہیں بھی انگریز پرتی کوراہ نہ پانے دی۔ بلکہ ساراز ورقو می محاکے اورا حتساب انیز اپنی حیثیت کی از سرنو بازیافت کی ترغیب پرصرف کیا۔ قو می محاکے اور احتساب کی یہ دعوت ، ملک وقوم سے ان کی محبت اور ایترصورت حال ہے ان کی ہے اطمینانی کا مظہر ہے۔ درنہ عمری حالات سے اطمینان وا سودگی کی صورت میں کسی محاکے یا احتساب کی مخواتش نہیں ہوتی۔

1857ء کے بعد کا عہد ایک عبوری عبد تھا۔ ایک طرف تغیرات کامکن جاری تھا تو دوسری طرف بیتغیرات اندیشہ ہائے دور دراز اور مختلف نوعیت کے شکوک وثبہات کے متحرک بھی تھے۔ تنكست در يخت كأثمل الجمي اليي تحميل كونبيس بهنجا تفاجب كه دوسرى جانب تعمير وتشكيل كأثمل بهي اليي واضح ست ہے محروم تھا۔ کو یاا کی مبہم اور غیرواضح فضا طاری تھی عوام دخواص دونوں ہی سطحوں پر تذبذب اورشكوك وشبهات كاروبيه غالب نقابه بمندوستاني عوام وخواص كاايك طبقه ايبا بهي تهاجو غلامی کے طوق کو بصد افتخار اپنے کلے میں ڈانے پرراضی تھا۔ بیطبقہ اپنی ترتی اور اپنا مفاد اسے برطانوي آقاؤل كى كورانة تقليداورابن الوقق مين مضمرياتا تقارجب كددوسرى جانب ايك طبقه ايسا بھی تھا جوفر مگیوں سے مصافحہ کرنے تک کو کفر کے مترادف قرار دیتا تھا۔ بیطبقہ بوری شدت کے ساتھ انگریزوں سے لاتعلقی اور ان کے ساتھ معانداندرویا اختیار کرنے پر کاربند تھا۔غرض کہ ان دونول بى طبقات ميں ايك شدت پيندى تقى ، جوعصرى حالات كے تناظر ميں ايك منفى بتيج كا پيش خيمة كلى -ال صورت حال كے متوازى ايك طبقه ايباا بحركر آيا جوتعليم يافته تفااور جديد ملوم كى اہميت ے واقف بھی ۔ متغیر حالات پراس کی ممبری نظرتھی اور دوراندیش کوتر نیج دیتا تھا۔ دانشوروں اور مفکرین کے اس طبعے نے مصلحت پیندی ، ذہنی بیداری وہوش مندی کے ساتھ اصلاحی عکمت تملی کواپناشعار بنایا۔مرسیداوران کے رفقائے کار کاتعلق اس طبقے سے تھا،جنہوں نے اصلاحی طلب عملی کواختیار کیااورز ماند شنای کواجمیت دی۔

سرسیدادران کے رفقائے کار،اس عہد کے اردواد یوں اور دانشوروں نے بی حسوس کیا کہ مغلبہ سلطنت کی با قیات اور جا گیروا را نہ تہذیبی اقدار کومن وعن وحوے جانا، انہیں سینے ہے چہنائے رکھنا قوم کے لیے سودمند نہیں ،اس طبقے کا بی خیال تھا کہ از کار رفتہ اقدار کی موت فطری

ہوتی ہے۔ لہذا جا گیردارانہ نظام کا اپنی انتہا کو پہنچ کر زوال ہے ہم کنار ہونا ایک فطری عمل تھا۔ کیونکہ وہ نظام ایک ایک منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کی بقائے لیے ایسے وسائل اور حکمت عملی کی ضرورت تھی جواسے تو اٹائی عطا کر عتی تھی ، لیکن نااہل حکم ال اس نظام کوئی تو اٹائی عطا کرنے سے قاصر تھے۔ لہذا تغیر کے فطری عمل کے تحت اس نظام کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ نے نظام نے اپنی بنیادیں متحکم کرنا شروع کیں۔ اس لیے اب اہل وطن کونو حہ خوانی کی بجائے ہے نظام کا ساتھ خودکو ہم آ ہمگ کرنے اور اس نظام بیں اپنی حیثیت بنانے کی فکر کرنی چاہئے نہ کہ مردہ نظام کی ساتھ خودکو ہم آ ہمگ کرنے اور اس نظام بیں اپنی حیثیت بنانے کی فکر کرنی چاہئے نہ کہ مردہ نظام کی مزید پستی بیں گرے اور اس نظام بیں اپنی حیثیت بنانے کی فکر کرنی چاہئے نہ کو مردہ نظام کی مزید پستی بیں گرے اور اکر ایسانہیں کیا گیا تو مزید پستی بیں گرے اور اکر ایسانہیں کیا گیا تو مزید پستی بیں گرے نے دوال اور کوئی صورت باتی نہیں رہ جائے گی۔ اردو کے بیدا نیو تا کہا کہا کہ وقتی میں وہ اپنی کم زور یوں اور کوئی صورت باتی نہیں اور ان کے تدارک کی تدبیر کر سیس کی وہ بنیادی فکری کور تھا جس پر 1857ء ہے بعد کے اردواد یوں اور دانشوروں کی تخلیقات مرکوز ہیں۔ سرسید کی اور آئی کا دراک بیا آئی اور موالی اور شیلی کی شعری و نٹری تخلیقات یا پھر تذریا جمر، مرشار بیں۔ سرسید کی اور گاری ان سب بیں اس فکری کور کوئی یاں طور پر دیکھا جا سک ہے۔

غرض کدادب کوشعوری طور پر فکری نظام سے جوڑنے کا کام اس عہد کے ان او بیوں اور دانشوروں نے کیا۔اورب اب تک یا تو تفنی طبع کا ذریع بھی ایکر منظم فکر وشعور سے عاری ایک ایساعمل جو پیشتر لسانی وفتی جو ہر کے اظہار تک موقف ومرکوز تھا۔انفر ادی جودت طبع کوشعوری طور پر اجتماعی اجتماعی احساس وادراک سے مربوط کرنے کا کام انہیں او بیوں کی کوششوں کا مربون منت ہے۔ انہوں نے ادب وساج اورادب وعمری زندگی کے ماجین رشتے کی نہ صرف بازیافت کی بلکہ اس انہوں نے ادب وساج اورادب وعمری زندگی کے ماجین رشتے کی نہ صرف بازیافت کی بلکہ اس براصرار کیا اور ادب کوانی فی فیطرت، عقلیت پہندی اور عصری حقیقت سے ہم آ ہنگ کیا۔ ان اور یوں کی تخلیقات کی بدولت اوب زندگی اور معاشرت کا ترجمان اور آ کینہ دار بن گیا۔عصری او بی منظرنا سے پر سرسید کے سے بلیغ و بے لاگ تبھر سے اس وقت کے ادبوں وشاعروں کے لیے ادبی منظرنا سے پر سرسید کے سے بلیغ و بے لاگ تبھر سے اس وقت کے ادبوں وشاعروں کے لیے ادبی

" علم ادب دانشا کی خوبی صرف لفظوں کے جمع کرنے اور ہم وزن اور قریب التلفظ کلموں کے جمع کرنے اور مبالغد آمیز باتوں التلفظ کلموں کے تک ملانے اور دوراز کارخیالات بیان کرنے اور مبالغد آمیز باتوں

پرآ محفرماتے ہیں:

" ہاری زبان کے علم وادب میں ہڑا نقصان بیتھا کنظم بوری نہتی۔ شاعروں نے اپنی ہمت عاشقانہ غزلوں اور واسوفتوں اور مدحیہ قصیدوں اور ہجر کے قطعوں وکہانی کی مثنویوں میں مرف کی تھی۔ " میں مرف کی تھی ۔ " جزاور بے قافیہ میں مرف کی تھی ۔ " جزاور بے قافیہ شعر کو یا ذات شعر میں داخل تھی ۔ رجزاور بے قافیہ شعر کوئی کارواج نہیں تھااورا ہے بھی شروع نہیں ہوا، ان باتوں کے نہونے سے ہماری نظم صرف ناتھ ، یہ نہتی بلکہ غیر مفید بھی تھی۔ " ا

سرسید نے صرف اولی فتو ہے ہی صاور نہیں کئے بلکہ خودا پی تخریروں میں ان خصوصیات کو یر سنے کی کوشش کی جن کی تلقین اس عصر کے او یہوں کووہ کرتے رہے۔ وہ فر ماتے ہیں۔
'' تک بندی سے جو اس زمانے میں مقفیٰ عبارت کہلاتی تھی ہاتھ اٹھایا ، جہاں تک ہوسکا سادگی عبارت پر تو جہ دی ، اس میں کوشش کی کہ جو پچھ لطف ہووہ مضمون کی ادا میں ہو، جو اپنے دل میں ہووہی دوسرے کے دل میں پڑے۔ تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔' 2

غرض کہ بہلی دفعہ اوب کی اہمیت وافادیت پرزوردیا گیا۔مقصدی وافادی اوب کو اعلااوب قرار دیا گیا۔مقصدی وافادی اوب کو اعلااوب قرار دیا گیا، اور جمالیات کو ذات وانفرادی چیز تصور کرنے کی بجائے اسے اجتماعی وعصری زندگی ہے ہم آ ہنگ کرنے پرزور دیا گیا۔اوب اور اوب کی ساجی ذمہ داری اور اس کے منصب ومقام

میں اضافہ ہوا۔ اب اس کی حیثیت محض مداری یا مصاحب کی نہیں رہی بلکہ فکری و جمالیاتی رہبر ورہنما کی ہوگئی۔ سرسید کی تحریک و ترغیب کا بی نتیجہ تھا کہ حاتی نے عصری ادب کی بوطیقا" مقدمہ شعر دشاعری "کی شکل میں لکھ کر اردو میں باضابطہ تقید کی بنیا دو الی اور معاصر ادبوں وشاعر دل کو تخلیقی ضابطے ہے آشنا کرایا ، ایک ایسا ضابطہ جو ترقی یا فتہ عالمی ادب کے ضابطوں سے اردوادب کو ہم آ ہنگ کر سکے۔

1857 کے بعد اردو کے ادبیول اور دانشورول نے ادب کے دامن کو بے پناہ وسعت عطا كرنے كاكام كيا۔وه طرز اظہار جوعصرى معنويت سے عارى اور بے وقت كى راكنى ہوكرره كئي تھى، يكسر متروك قرارياني، از كار رفته اصناف كى منجائش فتم موتى چلى كئيں \_ داستان، قصيده، روايتي مثنوی اور مرجے بھر تا پید ہو گئے۔ان کی جگہ ایس اصناف نے لے لیں جوعمری زندگی کی ترجمانی اور فکری تنظیم کے اعتبار سے عین موافقت رکھتی تھیں، مثلاً نظم، ناول، مضمون نگاری، مقالہ نگاری، سوانح، تاریخ نویسی ، انشاء بیزنگاری ، تقیدنگاری وغیره کو کافی ایمیت ملی اور ان اصناف کو بے مثال فروغ حاصل ہوا۔غزل کو بھی بدنگاہ احسن نہیں دیکھا گیا،لیکن غزل نے نے تقاضوں سے خود کو ہم آ ہنگ کرنے کا گرسیکھا۔فکری وفقطی دونوں سطحوں پرنے چیلنجز کواس نے قبول کیااور نے امکانات کے لیے اپنے دروازے واکردیے۔اس طرح غزل نے اپی بقااور فروغ کا سامان مہاکرلیا۔ 1857ء کے بعد انگریزوں نے ہندوستانی عوام پرایے سامراجی ملنے کومضبوط کرنے کے ليح اكرا يك طرف اسيظم واستبدا واورمعاشى استحصال كعمل مين شدت پيداكى تو دوسرى طرف ذہنی دنفساتی اعتبارے ہندوستانی عوام کومغلوب بنانے کے لیے انہیں غیرمہذب اور Native قرار دے کران کے ذہنوں پرائی تبذیبی وسلی برتری کی مبر ثبت کرنے کی سعی بھی کی۔ تاکہ ہندوستانی عوام ان کی ہمہ پہلو برتری کے آ کے نہ صرف سرت لیم خم کردیں بلک انہیں اپنا محس بھی تصور کرنے لکیس-آنگریزی سامرابسیت کا بیردویه نه صرف انسانی حقوق اور انسانی آزادی پر قدنن ها بلکه ہندوستان کی صدیوں برانی تاریخ وتہذیب اور اخلاقی اقد اروروایات کے لیے زبردست چیلنج تھا۔ اس خطرے کو اس عبد کے دانشوروں اور مفکرین نے شدت سے محسوس کیااور اپنی تحریروں کے در سعاس كتدارك ادر تكذيب كى بحى كوشش كى - يول تو مجموى طور يراس عبد من تخليق يانے والے نثرى وشعرى اوب ميساس تهذيبى مشكش كى ترجمانى ملتى بيكن نثر چونكماس عبدكا ايك اجم وسيله اظهار بن کرا بھری۔اس لیے نشری اصناف میں بالعموم اور ناول میں بالخصوص اس کھٹاش کار تھے۔ زیادہ نمایاں اور گہرا ہے۔اس عہد میں لکھے جانے والے بیشتر ناول اس تہذیبی کھٹکش کے نیصر فستر جمان ہیں بلکہ ان میں بر ملااور مین السطور مغربی تہذیب وتدن کی تحذیب اور اپنی تبذیبی و تاریخی روایتوں کی پاسداری کا پیغام موجود ہے۔ نذیر احمد کا ناول این الوقت ہویا 'تو بتہ المصوح' ، پنڈت رتن تا تھ سرشار کا 'فسانہ آزاد' ہویا رسوا کا 'امراؤ جان اوا' ہمشی سجاد حسین کا ناول' کا یا لمیٹ یا 'احمق الدین' یا شرر کے تاریخی ناول ان سموں کے یہاں مختلف ذاویوں اور مختلف انداز سے اس آگھی کی ترجمانی ملتی ہے۔

نذیراحمدادرسرشارنے اگراہے نادلوں میں عصری ابتری و بدحالی کوموضوع بنا کر ملک دقوم کو آئیندد کھانے اور انہیں اصلاح و بیداری کی جانب مائل کرنے کی سعی کی ہے تو رسوانے زوال پذیر سیاسی ومعاشرتی نظام کے خاتمے کوئیس فطری ممل قرار دیاہے کیونکہ بقول اقبال:

جوشاخ آبوية شيانه بكانا يكاربوكا

جب کہ شرد نے تاریخی حوالوں کے ذریعے عظمت ماضی کا احساس جگا کر شکست خوردہ ذہنوں میں نفسیاتی حرارت وتوانائی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیتمام اولی کا وشیں ایک ہی فطری روش کی ترجمانی کرتی ہیں۔اردواد بیوں اوردانشوروں کی نثری وشعری تظیفات میں ندصرف عمری حالات کی ترجمانی کرتی ہیں۔اردواد بیوں اوردانشوروں کی نثری ترغیب اور مستقبل کی تغییر کی دعوت و پیغام بھی کرتر جمانی اور بیوں کے تغییر کردہ اولی و تہذیبی منظر با سے نے تو می سطح پر جوفضا تیار کی اس کے چیش نظر یہ ہے۔ان او بیوں کے تغییر کردہ اولی و تہذیبی منظر با سے نے تو می سطح پر جوفضا تیار کی اس کے چیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی بید کا وشیس رائیگاں نہ تکئیں۔ کیونکہ آئیس کا وشوں نے آھے چل کر جیسویں صدی بیں بیدا ہونے والی ہمہ جہت فکری بیداری اور آزادی خواتی کے لیے فضا ہموار کی ۔انہذا تو می بیداری اور آزادی خواتی کے لیے فضا ہموار کی ۔انہذا تو می بیداری اور آزادی وطن کی راہ میں چراغ روشن کرنے والے ان اردواد بیوں اوردانشوروں کی گراں بیداری اور آزادی وجس تدریجی خراج تحسین چیش کیا جائے کہ ہے۔

نواشي

(۱)- سرسید، مقالات سرسید - حصده بم می سال 120) (۲)- سرسید، مقالات سرسید، سرتبه محدا ساعیل پانی چی - حصده بم می س-114)

# وداره لوترمناري

### ۱۸۵۷ اور حالی کی نظمیس

مولا تا الطاف حسین حالی کی گلو بندوائی تصویر دی کی کرکوئی بھی خفص بنیس سوچ سکتا کہ اُن کے اندر بھی کسی طرح کی سیاس اور ساجی اُنھل پھل کے نفوش ہوں گے۔ چوں کہ وہ ایک اعلیٰ ذہن اور برد بارخصیت کے حالی انسان سے اس لیے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے ور ندان کی تخریروں میں اسپنے زیائے کے تمام تر انقلابات کی تصویر بی جھلملاتی نظر آتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا طرز اظہار نیٹر اور شاعری دونوں میں بہت ہی بالیدہ ،سدھا ہوا اور شور وغو عاسے پاک ہوتا ہے۔ اظہار نیٹر اور شاعری دونوں میں بہت ہی بالیدہ ،سدھا ہوا اور شور وغو عالے پاک ہوتا ہے۔ حالی 1837ء یعنی آخری مغل باوشاہ بہا در شاہ ظفر کی تخت شینی کے سال ہی پیدا ہوئے۔ یہی وہ ذیانہ تھا جب انقلاب 57ء کے لیے زمین ہموار ہور ہی تھی۔ ہندوستان کی پوری تہذبی اور اقتصادی بساط الب رہی تھی۔ اگریز قوم کا دست تطاول روز افزوں در از تر ہوتا جار ہا تھا۔ توبارت اور تعلیم کے میدان میں فرگی نفوش متحکم ہوتے جارہے تھے۔ فرگیوں کی سیاس چالوں توبارت اور تعلیم کے میدان میں فرگی نفوش متحکم ہوتے جارہے تھے۔ فرگیوں کی سیاس چالوں نے بندوستان کو پوری طرح شکست و دوری تھی ۔ ان کومیر جھفر اور میر صادق جسے غدار ابن وطن خورکیا جائے تھے۔ اگر اس لوٹ تھسوٹ اور سیاسی چال بازی سے پیدا ہوئے والی صورت حال پر خورکیا جائے تو حالی کے تھے۔ اگر اس لوٹ تھسوٹ اور سیاسی چال بازی سے پیدا ہوئے والی صورت حال پر خورکیا جائے تو حالی کے تھے۔ اگر اس لوٹ تھسوٹ اور سیاسی چال بازی سے پیدا ہوئے والی صورت حال پر غورکیا جائے تو حالی کے ذبی پر اس کا گہر ااثر پڑا تھا ، یہا لگ بات ہے کہ ان کا طرز اظہار نہا تھا: میا لگ بات ہے کہ ان کا طرز اظہار نہا تھا: میا لگت اور نیا تلاب دیا تھا:

سب ہے آخر کو لے گئی بازی
ایک شائستہ قوم مغرب کی
چول کہ انگریز قوم خود کو بہت ہی مہذب ادر Cultured کہتی تھی اس لیے یہاں حالی نے
بھی" شائستہ قوم" کا استعال طنز کے طور پر کیا ہے۔ انھیں بے حد تکلیف پہنچی ہے تو طرز اظہار میں
قدرے شدت پیدا ہوجاتی ہے لیکن اس کے باوجود چیخ بکار دالی آ داز نہیں آتی۔

مہلی جنگ آزادی کے وقت حالی کی عربیں برس تھی۔اس وقت ان کا شعور پیختلی کی طرف مائل تھا۔ لہذا انھوں نے اس جنگ آزادی کے بعد پیدا ہونے والے اثرات پر پچھاس طرح نکتہ جینی کی:

نہیں خالی ضرر سے وحشیوں کی لوث بھی لیکن حذراس لوث سے جو لوث ہے علمی و اخلاتی نگل جھوڑے، نہرگ وبارچھوڑ ہے تو نے گلشن میں یہ گل جینی ہے یالنس ہے تجیں یا ہے قراتی

ظاہر ہے تجارت اور نئ تعلیم و ترتی کی آڑیں ہندوستانی تہذیب اور معاشیات کو کافی نقصان پہنچا، جس کی طرف حالی نے اشارہ کیا۔ حالاس کہ جب حالی سن شعور کو پہنچ تو سرسید کا تصور تعلیم و ترتی باضابطہ ایک Ideology کی شکل افتیار کرچکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سرسید جس طرح انگریزی تعلیم و تربیت اور تہذیبی ترتی کے قائل شھا سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان سے ناراض بھی تھا لیکن حالی اس طبقے کے برخلاف سرسید کی جماعت میں شامل ہوکر یہ کہنے لگ گئے تھے ع

چلوتم ادهر كوبوا بوجدهرك

سوال بد پیدا ہوتا ہے کہ حالی نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی بات اور اس سوال کی توثیق میں پروفیسر کوئی چند نار مک کا بیا قتباس پیش کرنا جا ہتا ہوں:

" عالی نے مغلبہ سلطنت کی بساط اپنی آنکھوں سے اجڑتے دیکھی تھی۔
اگریزی حکومت کو انھوں نے تاگزیر حقیقت سمجھ کر قبول کرلیا۔ ان کا خیال تھا کہ
مسلمان ، اخلاقی اور روحانی زوال کی آخری حد تک پہنچ بچے ہیں۔ ان میں حکومت
کی صلاحیت یاتی نہیں رہی ... چنانچہ سرسید کی طرح حالی نے بھی اگریز دوتی کو
اصول قرار دیا..."

(ہندستان کی تحریک اوراردوشائری جمین ۳۲۱)

ہم کی میں بیٹے اور اور کی اور اردوشائری جمین سے سبب وہ سرسید

میں کی تعراد ران کے نظر ہے ہے مفاہمت کرنے پر مجبور تھے؟ ان کی اپنی علمی کاوش واستعدادا کی تھی

کی فکر اور ان کے نظر ہے ہے مفاہمت کرنے پر مجبور تھے؟ ان کی اپنی علمی کاوش واستعدادا کی تھی

کہ جس سے سرسید خود بھی متاثر تھے۔ ای زمانے میں شبلی کی شخصیت بھی سامنے آتی ہے جو میں ا

371

1857ء کی جگ آزادی کے زمانے میں پیدا ہوئے۔دونوں کی عمر میں بہت بڑا فرق ہے کی ہوجا تا انھوں نے بہت جلد سرسید کے نظر ہے سے خود کوالگ کرلیا۔اس سے اس بات کا اندازہ بھی ہوجا تا ہے کہ شیل کے اندر حالی کی بنسبت اجتہادی عناصر وعوائل زیادہ تو انا سے حالاں کہ سی طرح بھی حالی کے اخلاص اور سے جذبات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ انگریز قوم کی نئی روشن سے ہندوستانیوں اور بالضوص مسلمانوں کوفیض اٹھانے کی تلقین بھی کیا کرتے سے کی کہیں نہ کہیں ان کے اندریہ آزدہ کس بی پوشیدہ تھی کہ ہندوستان کی بھی طرح ایک آزادہ لک بن جائے۔یہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔یہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔یہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔یہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔ دہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ الگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ اس کے دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔ دہ اس کا دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ بے کہ دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ باتھ کی دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ باتھ کی دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ باتھ کیا دہ باتھ کے دہ باتھ کی دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے دہ بی دہ باتھ کی دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔دہ باتھ کو دہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے دہ باتھ کے دہ بہت کو دہ بہت کھل کے دہ باتھ کے دہ بہت کہ دہ باتھ کریا۔ ہا تھے دہ باتھ کریا کہ دہ باتھ کی دہ باتھ کے دہ باتھ کی دہ باتھ کے دہ باتھ کی دہ باتھ کے دہ باتھ کی در باتھ کی دہ باتھ

حالی کی آرزوئے آزادی معقدل اور سبک ہے۔ تندی اور تیزی ان کی تحریروں میں نہیں ملتی۔ حالی کا ایک اقتباس پروفیسر ٹارنگ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ پروفیسر کو بی چند تاریک نے لکھا ہے کہ حالی کا بیابیان سرسید کی وفات کے بعد کا ہے۔ حالی سودیش تحریک کی تحریف میں تکھتے ہیں:

"اس تحریک الر ملک پر ضرور ہوگا۔ لوگوں کواس سر تک کا راستہ معلوم ہوگیا ہے۔ حس رائے کا الر ملک کی دولت نیر ملکوں میں کھنچی جلی جاتی ہے گراس رائے کا بند کر ناہلی کھیل نہیں ہے اور اس کے لیے جلدی کرنا نیچ رہ مقابلہ کرنا ہے ۔.. اگرا یک صدی میں تھی ہندوستان غیر ملکوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوجائے تو صدی میں تھی ہندوستان غیر ملکوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوجائے تو سمجھاوکہ اس کو بہت جلد کا میانی ہوئی۔"

(بحواله: ہندستان کی تحریب آزادی اور اردوشاعری می :330)

اسم مسلمانوں میں جواکہ طرح کا اور کا جو ہندوستانیوں اور بالضوص مسلمانوں میں جواکہ طرح کا اضمحلال اور قنوطی رویہ سرایت کر کیا تھا، حالی کی شاعری میں اس کا تکس دیکھا جاسکتا ہے۔ میں نے اس مضمون میں ان کی صرف نظمیہ شاعری کو پیش نظر رکھا ہے۔ تہذیبی اور معاشرتی اقد ار کے بکسر مجمر جانے ہے قومی زندگی میں کیے گئت انحطاط نظر آنے لگا تھا۔ حالی ایک حتاس ول کے مالک شخص انھوں نے اپنے احساس اور فکر سے اس تہذیبی تناظر کوہم آمیز کرنے کی کوشش کی۔ شخص ان نے 1857ء میں ایک نظم '' نگ خدمت'' کہی تھی جو 29 بند پر مشتمل ہے۔ یہ آیک حالی نوعیت کی نظم ہے۔ دراصل اس میں محنت ہے۔ بی تجانے والون اور نقذ ہر کا روتا رونے اصلای نوعیت کی نظم ہے۔ دراصل اس میں محنت ہے۔ بی تجانے والون اور نقذ ہر کا روتا رونے

والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ بیقم معاشرے میں پھیلی کا بلی بھیسی بیاری، زعم بے جااورا پے حسب نسب پراترانے والوں پرایک طرح کا طنز بھی کرتی ہے۔ اس میں عبد گزشتہ کی عظمت کو حالی نے بیش کرنے کے بعد ظلم و جبر کی آندھی اور گردش آیا م کا ذکر بھی کیا ہے۔ بیدو بند ملاحظہ بیجیے جن سے انداز ہ ہوجائے گا کہ پہلی جنگ آزادی کے بعد کی تصویر حالی نے کس طرح پیش کی ہے:

ناگہاں جور و تغلّب کا اک اٹھا طوفاں جس کے صدے سے ہوئی زیر وزبر لقم جہاں اقویا ہاتھ ضعفوں پہ گئے کرنے روال کریوں کو نہ رہی بھیڑیوں سے جائے اہاں تیز دعمال ہوئے جنگل ہیں غزالوں پہ پانگ گئے کہ شکو لئے دریا میں نہنگ اب محمد کھولئے دریا میں نہنگ اب محمد کھولئے دریا میں نہنگ اب محمد اور نسب کچھ نہیں نازش کا محل اب محمد اور نسب کچھ نہیں نازش کا محل گردش دہر نے دی صورت احوال بدل فاندانوں کی نجیوں کے گئی ٹھیک نکل فائدانوں کی نجیوں کے گئی ٹھیک نکل فائدانوں کی نجیوں کے گئی ٹھیک نکل گرھے جو شے پندار کے تھے متوالے گرھے جو شے پندار کے تھے متوالے گرھے جو شے پندار کے تھے متوالے دالے گرھے کے پیشہ و مزدوری و محنت والے

نحور سیجے کہ اوپر کے دونوں بندوں میں جور و تغلّب کا طوفان اٹھنا اور گردش دہر کے سبب صورت حال کا بدل جانا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ حالی نے اپنی اس نقم میں ایک ایسا تہذیبی تناظر خلق کیا ہے جو پہلی جنگ آزادی کے بعد کا ہے۔

عالی ہے بھے تھے کہ اپنے اسلاف کے کارناموں پرفخر کرنا بی اہم نہیں ہے بلکہ اس دنیا ہیں اگر جینا ہے تو آپس کے گلے شکوے مٹا کر غفلت کی فیندے بیدار ہونا ضروری ہے، ورنہ ہماری نشانیاں تک مث جا کیں گی۔ ان کی ایک نظم جشن قومی (ترکیب بند) ہیں بہی تا ٹر نظر آتا ہے۔ یہ اشعار دیکھیے:

اتراتے ہیں سلف پر اور آپ نا خلف ہیں دستہ کدھر ہیں ان کا اور جارے کدھر ہیں

دنیا میں گر ہے رہنا تو آپ کو سنجالو ورنہ گڑنے کے یاں آثار سب عیاں ہیں جو اپنے ضعف کا کچھ کرتیں ہیں تدارک توہیں وہ چند روزہ دنیا میں میہماں ہیں

اس ہولنا کی اور دہشت خیزی ہے ہندوستان کا نقشہ بگڑ گیا تھا۔ انگریز حکومت کی بربریت اور سفا کی کوحالی نے پیش تو کیالیکن اس کے لیے اپنے کہنج کونہایت ہی دھیمااور شیریں ہی رکھا۔ وہلی کے اجڑ نے کا ذکر غالب کے خطوط میں بھی ملتا ہے اور حالی کی شاعری میں بھی۔ اشعار ملاحظہ سجیجے جود ہلی مرحوم کا مرشہ پیش کرتے ہیں:

تذكرہ وبلئ مرحوم كا اے دوست نہ جھيڑ نہ سنا جائے گا ہم سے يہ فسانہ ہرگز لے كا جہ سے يہ بہت اے سيال و كيے اس شہر كے كھنڈروں پہ نہ جانا ہرگز چنے چنے پہ بہن ایاں گوہر يكن تہم فاك دفن ہوگا نہ كہيں اتنا خزانہ ہرگز مث كے تيرے منانے كے نشال بھی اب تو مئانا ہرگز اے فلك، اس سے زيادہ نہ مئانا ہرگز بن كوزخوں كے حوادث ہے اچھوتا سمجھيں ان كورخوں كے حوادث ہے اچھوتا سمجھيں نظر آتا نہيں اك ايبا گھرانہ ہرگز نظر آتا نہيں اك ايبا گھرانہ ہرگز

انگریزوں نے جو آل وغارت گری کی ،اس کے لیے خودہم نے زمین ہموار کی ۔ حالی کارشتہ پہلی جنگ آزادی سے اس طرح قائم ہوتا ہے کہ انھوں نے قو می تنزل کے اسباب پر اور غارت گری کے بعد بیدا ہوئے والے والات پر سجید گی اور منطقی طور پر روشنی ڈالی ۔ یبال اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حالی کے خالات پر سجید گی اور منطقی طور پر روشنی ڈالی ۔ یبال اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حالی کے خالوں حالی کے نزویک تو مکانقور دوسرے تمام ندا ہب کے بانے والوں کیلئے ہے اور ہم وطن کا تصور دوسرے تمام ندا ہب کے بانے والوں کیلئے ہے۔ تو می زوال اور انحطاط ہے وہ ملم تو مکان وال مراولیتے تھے۔ حالی کے سیائ شعور کا مطالعہ کرتے ہوئے جذبی نے ایک تھے ہیں گی ہے اور پھر تبعرہ کیا ہے۔ پہلے تم کا یہ صدد یکھیے :

یہ ہے مائی ہوئی جہور کی رائے اتفاق اب کہ نیشن وہ جہاں کا اتفاق اب زبال جس کی ہو ایک اور نسل و ندہب گر وسعت اُسے بعضوں نے دی ہے نہیں اپنی ندبذب بیشن جو رائے پی اُس بھیڑ کو بھی دہیشن کہتے ہیں اُس بھیڑ کو بھی دہیشن کہتے ہیں اُس بھیڑ کو بھی کہ جس بیل وحدتمی مفقود ہوں سب زبال اس کی نہ ہو مغہوم اس کو بول سب بول آدم تک جُدا سب کے جد و اب جو داجو اب جو داجو اب جو داجو اب کو جو داحد لاشریک اس کا خدا ہو جو داحد لاشریک اس کا خدا ہو

جذبي لكصة بين:

" حالی کویا قوم کے لیے زبان، نسل اور ندجب کی قید ضروری ہجھے ہیں۔ دوسرا نظریہ جس میں یہ قید نہیں ان کے نزد کی مضحکہ خیز ہے کیوں کہ اس کی رو سے خدا کے واحد ولا شریک کے مانے والوں اور لاکھوں خدا دُن کو بچ نے والے ایک دوسرے کے ہم قوم بن جاتے ہیں۔ آخری شعری میں ندجب پر جوز در ہاس سے بنظاہر بہی متر شح موتا ہے کہ توم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہی ندجب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔" موتا ہے کہ توم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہی ندجب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔"

حالی کی ایک مشہور نظم حب وطن ہے، جس میں ایک دکھے ہوئے دل کا احساس مرتعش نظر آتا ہے۔
یہال ماضی کی عظمت، وطن عزیز کی تعریفیں اور پھر در دبھرے لیجے میں ملتجیا ندائد ہا ہ جی کچھ ہے ملاحظ فر
مائمیں ابنظم" حب وطن" کے بیدھے:

بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنو! اٹھو اہل وطن کے دوست بنو!

١٨٥٤ : تكات اورجهات احسن في

مرد ہو تو کسی کے کام آؤ ورنہ کھاؤ، پیو، چلے جاؤ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر ملک بیں اتفاق سے آزاد شر بیں اتفاق سے آزاد

375

ظاہر ہے کہ اگر حالی کا'' تصور تو م' تمام ہندوستانیوں کے لیے ہوتا تو دہ اپی اس تقم میں' ہم دطنو!'' کہد کری طب قطعی نہیں کرتے۔ آ مے چل کر دانشوروں کونشا نہ بناتے ہیں:

فاضلول کو ہے فاضلول سے عناد
پیڈٹول میں پڑے ہوئے ہیں فساد
سب کمالات اور ہنر ان کے
قبر میں ان کے ساتھ جائیں سے
نظم اس طرح اختام پذیرہوتی ہے:

کوئی دن میں وہ دور آئے گا یے ہنر بھیک تک نہ پائے گا گر نہیں نے تول حالی کا پچر نہ کہنا کہ کوئی کہنا تھا

یہ ہے وہ سیای، اخلاقی، ذہنی اور تہذیبی انحطاط جس کو حالی نے اپنے لیے حرز جال بنالیا تھا۔ حالی ہے شعور اور ہے سان کی تشکیل کے وقت بھی ذہبی اور اصلاتی امور کو اپنے پیش نظر رکھے ہوئے تنے۔ شاید بھی وجہ ہے کہ کلی سر دار جعفری نے ان کی عقل پندی اور حقیقت نگاری کی دادتو دی لیکن سیاسی طور پر رجعت پرست بھی کہا (ترقی پنداوب، مین 104) لیکن اس رجعت پرست مالی کے بارے میں رشیدا حمد لیقی کا موقف دیکھیے:

" تبذیب اور تاریخ کا بوراسواد اعظم حالی نے اپی آجھوں کے سامنے مسمار موت دیکھا تھا اور اس کھنڈر پر حالی بے پایال انسانی جمدردی ، درمندی اور غیرت

قومی کے ساتھ کھڑے اپنے ساتھیوں کی خفلت اور خفیف الحرکاتی پر آنسو بہائے ہیں۔ (مضمون جدید غزل، ازرشد احمصد لغی بکر ونظر 1954 بھی: 27 بلی گڑھ)

اگر بغور دیکھا جائے تو نظم جدید کی اساس کے پیچے بھی ای انحطاط سے نبر د آز مائی کی نفیات پوشیدہ تھی۔ ساتی بنگی، تہذی اور اولی امور پر 1857ء کے بعد اس وقت کا ہر حساس آ دمی غور وفکر کر دہا تھا۔ محمد حسین آزاد نے سب سے پہلے انگریز کی شاعری سے متاثر ہوکر 1867ء میں انجمن پہنا ہے انگریز کی شاعری سے متاثر ہوکر 1867ء میں انجمن پہنا ہے انکہ جلے میں گچر دیا اور 1874ء میں نظموں پر مشتل ایک نشست ہوئی جس میں حال نے بھی شرکت فر مائی۔ انھوں نے بھی انگریز کی طرز شاعری سے بالواسط اثر قبول کیا تھا لیکن بڑی سادگی اور صفائی سے مجموعہ تھی حال کے دیبا ہے میں انھوں نے بیاعتر اف بھی کر لیا:

" بھے کومغربی شاعری کے اصول سے نداس وقت کھا گائی تھی اور نداب ہے... ان صاحبول کے سامنے جومغربی شاعری کی ماہیت سے واقف ہیں، اعتراف کرتا ہول کہ طرز جدید کاحق ادا کرتا میری طاقت سے باہر تھا۔البتہ میں نے اردو زبان میں نئی طرز کی ایک ادھوری اور تا پائیدار بنیاد ڈائی ہے۔اس پر ممارت چنی ادراس کوایک قصرر فیع الثان بناتا ہماری آئندہ ہونہار اور مبارک نسلوں کا کام ہے جن سے امید ہے کہ اس بنیا دکوتا تمام نہ چھوڑ یں گے۔"

(دياچه: مجموعة عاني)

یظاہر میا قتباس حالی کی نئی طرز شاعری سے رغبت کو پیش کرتا ہے لین اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس جنگ آزادی کے بعد پیدا ہونے والے حالات اور سرسید کے تصورات بھی بطور محرک کے کام کررہے تھے۔ دراصل آزادہ حالی بہلی ، نذیر احمد میسب کے سب سرسید اور ان کے رفقاء کے ساتھ ساتھ یا آس پاس رہ کراسی اضمحلال اور انحطاط کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ حالی بھی برطانوی حکومت کی برکتوں کا ذکر کرتے ہیں اور بھی اس کی ناانصافیوں سے تنفر نظر آتے ہیں۔ دونوں طرح کی مثالیس حالی کی نظموں میں موجود ہیں لیکن معتذب حصدا گریزی حکومت اور ہیں۔ دونوں طرح کی مثالیس حالی کی نظموں میں موجود ہیں لیکن معتذب حصدا گریزی حکومت اور اگریزی وجد یہ تعلیمات کی تعریف والوصیف میں ہے۔ آلی احمد سرور کے بقول:
اگریزی وجد یہ تعلیمات کی تعریف وتوصیف میں ہے۔ آلی احمد سرور کے بقول:
احساس دلایا تھا۔ شاعری کو انسانہ کی افتار پر چلنا سکھایا تھا۔ زندگی کی تمخیوں اور حقیقتوں کا احساس دلایا تھا۔ شاعری کو انسانہ کے کا رفتار پر چلنا سکھایا تھا۔ زندگی کی تمخیوں اور حقیقتوں کا احساس دلایا تھا۔ شاعری کو انسانہ ہے کا کم بردار بنانے کی کوشش کی تھی۔ "

(348: ピル1951 としてシーリン

شاعری کوانسانیت کاعلم بردار بنانے کا جو کمل ہے وہ بہت آسان نہیں۔ بدلتے ہوئے ماحول میں ایک طرح کا جواننتثار پیدا ہو گیا تھا اس کو حالی اور اُن کے معاصرین ختم کرنا چاہتے متھے۔عیادت بریلوی لکھتے ہیں:

" حالی نے بینظمیں ایک بر لتے ہوئے ماحول کے تقاضے کو بور اکرنے کے لیے ایک مخصوص اصلاحی تحریک کے زیر اڑ لکھی ہیں۔" لیے ایک مخصوص اصلاحی تحریک راویے: 1951 ، لاہور ، می: 183)

حالی کی نظموں میں "حب وطن "اور" نشاط امید" کا مطالعہ کریں یا" مدوجز راسلام" کا،
ہمیں بیاحساس ہوگا کہ مرزین ہند پر جوز وال آبادہ قوم ہیکیاں لے رہی تھی، اُس کے سامنے ایک
امید کی کرن کی پھوٹ رہی ہے۔ کہیں کہیں منظر ہولنا کہ بھی معلوم ہوتا ہے لیکن حالی کا مقصد خوف
زدہ کرتا نہیں بلکہ وہ ہمدردانہ جذبے کے ساتھ قوم کو بیدار کرتا چاہتے ہیں۔" حب وطن" ہے یہ
اشعار دیکھیے جن میں ایک طرح کی سیاس بے چینی نظر آتی ہے۔ حالی کا سیاس شعور کس قدر بالیدہ
ہے اور الن کے اندر قوم اور اینے وطن ہے محبت کا جذبہ کتنا مشحکم ہے، ملاحظہ سیجے:

اے وطن اے مرے بہشت بریں
کیا ہوئے تیرے آسان و زمیں
رات اور دن کا وہ ساں نہ رہا
وہ زمیں اور وہ آساں نہ رہا
وہ زمیں اور وہ آساں نہ رہا
اس کے بعد حالی غیروں کی ٹھوکریں کھانے کے اسباب بیان کرتے ہیں:

ہند میں اتفاق ہوتا اگر کھاتے غیروں کی تھوکریں کیوں کر قوم جب اتفاق کھوبیٹی انفاق کھوبیٹی اپنی بوجی سے ہاتھ دھو بیٹی اپنی بوجی سے ہاتھ دھو بیٹی

'' مدوجز راسلام' سرسید کی سوچ اور فر مائش کا بتیجیتی ۔1857ء کے بعد مسلمانوں کی زبوں حالی اور بھی بڑھ گئی تھی۔اس قوم کا ستارہ جیسے بچھ ساگیا تھا۔ ناامیدی، پشیمانی اور بے سروسامانی نے آگیرا تھا۔ حالی نے ماضی کی عظمت اور حال کی شکست خوردگی کو پیش کیا اور پھرا خیر میں امید کی کرن و کھائی۔ اس نظم نے واقعتا مسلمانوں کے اکھڑتے سانسوں کے زیرو بم کو درست کیا اور جہان تیرہ وتار میں جگنوک کی چک نظر آئی۔ امید نے اپنا چرہ دکھایا:

گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے فلاکت سال اپنا دکھلا رہی ہے شوست پس و پیش منڈلا رہی ہے چپ و راست سے یہ صدا آرہی ہے کہ کل کون تنے آج کیا ہوگئے تم ابھی سوگئے تم ابھی سوگئے تم جہاز ایک گرداب میں پیش رہا ہے بہاز ایک گرداب میں پیش رہا ہے نگانے کا رستہ نہ بیخے کی جا ہے کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے دوسوتے ہیں وہ مست خواب گراں ہیں جو سوتے ہیں وہ مست خواب گراں ہیں جو بیدار ہیں اُن پہ خندال زناں ہیں جو بیدار ہیں اُن پہ خندال زناں ہیں

ادراب اميدى ايك جملك:

بس اے نامیدی نہ یوں دل بجا تو بھا تو بھلک اے امید اپنی آخر دکھا تو فرا بامیدوں کی ڈھارس بندھا تو فراد ناامیدوں کی ڈھارس بندھا تو فردہ دلوں کے دل آکر بڑھا تو ترے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں جلی کھیتیاں تونے سربز کی ہیں جلی کھیتیاں تونے سربز کی ہیں مدس کا تریخہ دیادہ لا

میں یہاں" مسدی" کی تعریف وتو صیف کر کے بااس پر پچھن یا دہ لب کشائی کر کے آپ کا وقت ضائع کر نائبیں چاہتا ، البعد دو چھوٹے چھوٹے اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں: ا-جس كـ (مسدس) اشعار برفض كى زبان پر بين اور برقوى مجلس مين پرهاجا تا تعالى"

#### ( الكاريخ الله : 475)

۲- مسدس نے قوم کی بیداری کا پیغام اس طقے تک پہنچایا جہال علی گڑھ۔
کالج یا کا نفرنس کی رسائی نقمی ہوائی کے آنسو فالص آب حیات کے چینئے تھے۔
(موج کوٹر میٹے محدا کرام ،1958 و میں :126)

1857ء کا انقلاب ہندوستانیوں کے لیے ایک ایسا موڑ تھا جہاں ہے آگے ہوھنے کے لیے ہمت درکارتی ۔اس انقلاب کے بعد قوی روح پرافردگ کے بادل چھا گئے تھے۔ لبذا زعمائے قوم اور اکا پرین شعر وادب اپنی اپنی طرح اس مردہ قوم جی از سرنو روح پھو نکنے کی کوشش کررہے تھے۔ حال بھی اس انقلاب کے After Effect کے فوحہ فوال بن گئے تھے۔ سرسیداس عہد کے ایک روش خیال فوحہ کرتے جن کے ساخے قوم کے متعقبل کا ایک کامیاب فاکہ تھا، جس جی رنگ بھرنے کی انھوں نے پوری کوشش کی۔ اس کام جی ان کے رفقا نے ان کا مجر پور ساتھ دیا۔ ای جرائے کی انھوں نے پوری کوشش کی۔ اس کام جی ان کے رفقا نے ان کا مجر پور ساتھ دیا۔ ای جماعت جی حال اور شیل مجی تھے۔ کلست فوردہ قوم جی جوثی اور ولولہ بھرنے کے لیے اصلاح پیندی اور حقیقت تی کیسی شروع ہوگئیں۔ بیندی اور حقیقت تی کھی سے کھی سے کھی سے کھی سے کھی ہیں شروع ہوگئیں۔ کیس کے کہا دو شاعری جی ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آزادی کے بعد حالات کے دارو گئے گئے گئی ایک کوشش تھی محبورا رحمٰن نے جدید گئے گئے۔ کی ایک کوشش تھی محبورا رحمٰن نے جدید گئے گئے۔ کی ایک کوشش تھی محبورا رحمٰن نے جدید گئے گئی ایک کوشش تھی محبورا رحمٰن نے بہت سے کھیا ہے :

" 1857ء کے ٹاکام انقلاب اور بیسویں صدی کی سیائ تحریک کے درمیان کی ہے عبوری شاعری ہمارے موضوع سے خارج نہیں کی جا کتی۔ اس نے ملک و ملت کی عظمت کواجا گر کر کے سیائ شعور کا ڈول ڈالا ہے اور آزادی کے جذبے کفروغ دیا ہے۔" (جگ آزادی کے اردوشعراء ،محود الرحمٰن ، 1968ء می : 159 فری ادارہ برائے تعیق وفقات ، اسلام آباد، پاکتان) حالی سرسید کی علی گڑھتے کی ہیں گا ہے گا ہے روح بھو تھتے رہے جس کا مقصد مسلما نوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لا تا تھا۔ حالی نے مسلم ایجویشنل کا نفرنس کے کئی اجلاسوں میں اپی

نظمیں اہتمام سے سنا کیں ۔ مسلمانوں کی تعلیم ، توم کا متوسط طبقہ ، جشن تو می ، تخت الاخوان ، فلسفہ ترتی جیسی نظمیں حالی کے افکار وتصورات پر دال ہیں۔ النظموں کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سرسید کے تصورات سے حالی کی پوری ذہنی ہم آ جنگی تھی ۔ علی گر یہ مسلم یو نیورش کے بارے میں نظم کا یہ گروا ملاحظہ سیجیے اور حالی کی دورری کی دادد سیجے:

یہ دارالعلم سدراہ آسیب زمان، ہوگا ای دارالقفا میں بخت پیر ابنا جوال ہوگا یہ بیت العلم روز افزوں ترتی کا ہے سرچشمہ ای چشم ہے و کھو کے تو اک دریا روال ہوگا ای چشم ہے و کھو کے تو اک دریا روال ہوگا یقیں ہے مہنیاں پھیلیں کی طوبی ہے سوااس کی مارے واسطے دنیا میں سے باغ جنال ہوگا

(مسلمانوں کی تعلیم ، جمڑن ایج کیشنل کا گریس کے چوتھ اجلاس میں 1889 ، میں پڑھی گئی)

ہم جہلی جنگ آزادی کے بعد والے پُرآشوب دور میں سرسید، آزاد، حالی شیلی، نذیر احمد وغیرہ جسے اکابرین کے سب ہی مندستان میں تہذیبی اور خربی نشا قالنا نبید کی داغ بیل پڑی ۔ اس انقلاب کے بعد ذہنی وفکری تموخ نے جینے کا سلقہ سکھا دیا۔ شرفا پر جب براونت آن پڑااوراس ہے بھی بڑھ کر جب پوری تو م اور خربی اقدار پر جملے ہوئے تو اجتماعی تشخیص (Collective Identity)

بڑھ کر جب پوری تو م اور خربی اقدار پر جملے ہوئے تو اجتماعی تشخیص (خراصلاتی شافت اور بھی مجروح ہوئی ۔ حالی کو اپنی عظمت رفتہ سے ایک ایسا ماضی کے سرچشموں کی طرف مراجعت میں عافیت تجمی گئی۔ حالی کو اپنی عظمت رفتہ سے ایک ایسا منظم تنظر تشکیل وینا پڑا جو انحطاط پذیر تو می چبرے کے لیے آئینے کا کام کر سکے ۔ ایسا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس سے اپنی شاخدار تاریخ کا واسط دینے سے کھا ہے کہ:
ضروری تھا کہ اس سے اپنے مستقبل کی فکر دامن گیر ہوگ ۔ کا نٹ ویل اسمتھ نے بیسے کھا ہے کہ:
شروری تھا کہ اس سے اپنے مستقبل کی فکر دامن گیر ہوگ ۔ کا نٹ ویل اسمتھ نے بیسے کھا ہے کہ:
شروری تھا کہ اس سے اپنے مستقبل کی فکر دامن گیر ہوگ ۔ کا نٹ ویل اسمتھ نے بیسے کھا ہے کہ:
شروری تھا کہ اس سے اپنے مستقبل کی فکر دامن گیر ہوگ ۔ کا نٹ ویل اسمتھ نے بیسے کی کھا ہے کہ:
شروری تھا کہ اس سے اپنے مستقبل کی فکر دامن گیر ہوگ ۔ کا نٹ ویل اسمتھ نے بیسے کہ کھا ہے کہ:
شروری تھا کہ اس سے اپنے مستقبل کی فکر دامن گیر ہوگ ۔ کا نٹ ویل اسمتھ نے بیسے کہ کو واسط دیے

(Modern Islam in India-Smith, p-38)

ا يك الكريزمور في كواس بات كااحساس تفاكه 1857ء كي بعد حالى في جو" مسدى" يا

میں اسلام کے ماضی کی افخرید تعمیر نو کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ بیام زہمایت اہم

ہے کیونکہ وہ پورے دورآ کندہ میں نہ ہی ترقی کے لیے بنیاد کا کام کرتا ہے۔''

ال تتم كى دوسرى تقليس كبيل ان كامقعددور آئنده مين ندېبى تى كے ليے بنيادفر اېم كرنا تھا۔ حالال كەحالى بھى روائى ندېبى رويول سے قدر سے بيزار تھے۔وہ ندېبى معاملات ميں كچھ حدتك Liberal بھى تھے۔جذبی نے تجزيدكرتے ہوئے لکھا ہے:

" سرسید نے غرب کومغرب کے صنعتی دور ہے ہم آ ہنگ کرتے کے لیے مغرب کی عقلیت اور سائنس کی روثنی میں اسلام کو پیش کیا ..... اس سلسلے میں انھوں نے صرف قر آن کو غذہب کا اصل سرچشمہ قر اردیا اور اس کی وہ تغییر پیش کی جومغربی اقداد کے مطابق تھی ..... سرسید کی تغییر القر آن میں بعض جگہ نمایاں لغزشیں نظر آئمیں پھر بھی حالی نے سرسید کی غذہ بی خدمات میں اسے ایک نہایت جلیل القدر فدمت سے تعبیر کیا ..... "

(حاني كاسياى شعور، 1959 مى ، 138)

حالی نے 1857ء کے بعد کے تہذیبی، فکری، سیاسی، ندہبی، علمی اور اصلاحی شعور کو کریدا۔ اپنی قوم کے ماتم میں حالی کا کیا حال تھااس کا ندازہ ان کے ایک مرثیہ کے اس شعر سے ہوجا تا ہے:

سینہ کوئی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا

(ماخوذازمر ثيه عليم محود خال مرحوم د الوي)

حالی کی نظموں کو اور اُن کے موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے بیکہا جاسکتا ہے کہان کے فکری کینوس پرسلم معاشرے کی زبول حالی اور وطنی زندگی کی افر اتفری کے نفوش نظرا تے ہیں۔ اخیر میں اپنے تجزید اور اپنے ان خیالات کی توثیق میں ڈاکٹر سلام سندیلوی کا بیموقف پیش کرتا چاہتا ہوں:

اپنے تجزید اور اپنے ان خیالات کی توثیق میں ڈاکٹر سلام سندیلوی کا بیموقف پیش کرتا چاہتا ہوں:

"" حقیق میں شعریخی کی ندا کی ماری میں اور اسلام سندیلوی کا بیموقف پیش کرتا چاہتا ہوں:

"درحقیقت اردوشعروخن کی نشا ة ثانیه اور حیات نو، انهیس کی مربون منت به اس کی مربون منت به اس کی مربون منت به اس کی کی نشا و کی است به به بیرخزل اور نیجرل شاعری کا مجدد، قومی اور دطنی شاعری کا امام، نور جائیت اور ترقی پیندتح یک کاعلمبر داراور حکیمانه ظم کاموجد شلیم کیا گیا۔"

(حالي بحيثيت شاعر،1960 من:379)

حواثى ومأخذ

1 \_ ہندستان کی اردوشاعری اور تح کید آزادی، کوئی چندار مگ جس 326-330

2-مالى كاسياى شعور، جذبي ص: 162

3\_رسالة كرونظر على كرْه، 1954 ص: 27

4\_تقدى زاوى، ۋاكىزىمادت برىلوى 1951ص:183

5\_موج كور ، شيخ محداكرام 1958 من 128:

6\_ كل رعنا من: 475

7- جنگ آزادی کے اردوشعرا جمودالحن 1986 ص:159

38: Smith: Modern Islam in Indian-8

9-مالى بحثيت شاعر بسلام سند يلوى 1960 ص: 379

104- ترتی پیندادب علی سردارجعفری ص:104

## تاریخی ظم کا آئینه

تاریخ شہر خوشال نہیں ہے، شہر آ ذرو ہے۔انسانی خواہوں کی متحرک تصویر تاریخ کے ایوانوں میں جی ہوئی ہے تاریخ کا ہی کوئی لھے جب شعر میں ڈھل جا تا ہے تو دونوں کی چیک اور بڑھ جاتی ہے شعر میں دقار آ جا تا ہے اور واقعہ من پیتا ہا کہ وجا تا ہے لیکن ایک بات ہے واقعہ میں بہاڑ پر سے وہ پھر تاریخ کے ذریعے سنتقبل کو آ واز دے۔ای طرح کی آ واز جسی تیز آ ندھی میں بہاڑ پر سے اذان کی آ واز آتی ہے جو آ ندھی کے گزر جانے کی خبر بھی ساتی ہے اور ایک پرسکون ما حول کی بیٹارت بھی و تی ہے۔اس لیے شاعری میں بھی تاریخی واقعات ملتے ہیں۔ اپنی تمامتر غزائیہ خصوصیات کے ساتھ تال وسر کے ساتھ، ہرتان کی طرح دل ود ماغ کو صور کرتے ہوئے اپنی شاخون اور ترخم کے ساتھ میہ واقعات بھی الفاظ کی گھن گرج ہے ' بھی صف جنگ میں خون میں الفاظ کی گھن گرج ہے' بھی صف جنگ میں خون برساتے ہوئے' بھی اور خور کیجئے رزمیہ کی یا الیہ کی برساتے ہوئے' بھی آنے ہوئے و تایا گیا ہے کہ:

(۱) واقعمهم بالثان ہو(۲) سالم ہو(۳) زبان مزین ہو(۴) رم دخوف اور دہشت کے جذبات کوابھار کے ان کا تزکیہ یا کیتھارسس کرے۔

اُردوشاعری نے اس طرح کے واقعات کی تلاش کی ہے اور حسن شوتی کا اُنٹے نامہ نفرتی کا علی نامہ یا دوسر ہے شعراء کے جنگ نامے یقینا ملتے ہیں گران میں تاریخ کی عظمت نہیں ہے ئیہ تھے ہیں ان میں واقعات بڑی حد تک درست ہیں لیکن سب کچھ بچے نہیں ہے۔ پھر یہ ماضی کے ابوان کی تصویر میں ہیں تجی ہوئی خوبصورت مسین خدو خال والی تصویر میں گھر یہ بولتی نہیں ہیں نہ یہ مہتم بالشان ہیں نہ ان سے کیتھارس ہوتا ہے۔

مرثيه كى رفعت وعظمت كاكيا كهنا! اس مين مهتم بالشان واقعه بھى ہے، زبان بحى ہوئى بھى ہے كيتهارس بحى بيكن برشهيد كے حال كامرثيه الى جكدا كيكمل اكائى باوراس ميں يوراواقعه نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے رزم نامدانیس ودبیر ضرور تیار کیا ہے مگروہ رزم نامے ذبین نقاد کی تخسين آفريني كانقش بين خالق كى تخليق نبير ليكن ۋا كثر را بى معصوم رضا كى طويل نظم'' اٹھارہ سو ستاون''اردو کا واحدرزمیہ ہے جس کا واقعہ مہتم بالشان ہے جوسالم اور کمل ہے جس کی زبان مزین اور آراستہ ہے اور جو ہارے جذبات کے کیتھارسس کی پوری قوت رکھتا ہے تھم کے پس منظر میں ہندوؤں اورمسلمانوں کا اتحاد نظر آتا ہے۔'' طوفان سے مہلے' عنوان کے تحت راہی لکھتے ہیں:

384

یاٹھ شالے ہیں پریشان صدا دیتے ہیں مدرے جاک گریبان دیے ہیں

را بی نے اس کا خیال رکھا ہے کہ ان کی ساری ہمدردیاں مجاہدوں کے ساتھ ہیں وہ عبد فرنگی ے خفا ہیں مگر و ومعر وضیت کا دائمن ہاتھ سے نہیں چھوڑ تے۔

فكر ندبب كى نبين ب غم جاكير تو ب

اس مصرع میں "غم جا کیر" کی ترکیب اس پہلو کی وضاحت کردیتی ہے کہ اس انقلاب میں جا كيردارات ذاتى مفاد كے ليے بھی شريك ہوئے تھے۔نظم میں اختیاميہ سمیت تیرہ عنوا نات ہیں۔ ہرعنوان کے تحت نضااور ماحول کے ساتھ شعری ہئے۔ بدل جاتی ہےاور ہرواقعہ یا جذب کے لیے اس کی مناسبت سے شعری ہئیت ملتی ہے۔ مسدس کی ہیت کے بعد ایک دم سے تیز وُھن والمصرع ملنے لکتے ہیں۔

کٹا ریں اعتقاد کی نکل پڑیں خیال آفرت نے فیصلہ کیا محرول میں کو نیخے لکیس کہانیاں بہن نے بھائیوں سے تذکرہ کیا میتح یک اس طرح گھر گھر پھیلی ، کنول کا بھول اور روٹی ندہبی افراد کے ذریعیا یک جگہ ہے دوسری جگہ تک بیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ بیسارے پہلو بھر پوراشاریت کے ساتھ جلوہ گرہوتے ہیں پھروہ داخلی احساسات کی تصویر کشی بھی کرتے ہیں۔واقعات کے بیان کے ساتھ جس طرح سای عدم مرکزیت نے مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار کو بے بس کردیا تھاوہاں بحربدل جاتی ہے اوربیشعری ناوره کاری ہے کہ آیک مصرع بوری سیای تاریخ شنا و بتاہے۔ بہاورشاہ ظفر کیلے ہے کہنا: يمقطع غزل عشرت شانه

مترہ سوچونسٹھ سے اٹھارہ سوچھپن تک کے مسلسل زوال کی داستان ہے۔اوراس دور کی دبلی کا تذکرہ کرتے ہیں تواس کا التزام کرتے ہیں کہ جس جس انداز سے اس زیانے ہیں نور کیں کہی گئی ہیں ان کی نمائندگی ہوجائے۔آخر ہیں شاعرخود کہتا ہے:

بہاور, شاہ اب کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ اک مقدس یا و تو ہے

نظم کی لے پھر بدلتی ہے اور ایسے شعر ملتے ہیں۔ جواس دور کی اقتصادی اور معاثی عالت کی تصویر کشی کرتی ہیں:

انگریزوں کی جیب میں جا پینی اپنی بر مالی تک گیہوں کی بالی سے لے کر کانوں کی ہریالی تک

ای طرح رائی پرمسدی پرآجائے ہیں۔" کرانت کھا" حالاں کہ چھمعروں کی ہے لین اس کالبجہ خالص موامی شاعری کا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گاؤں کی چوپال میں لوگ جمع ہیں، ڈھولک ممک رہی ہے اور کوئی جیالاگار ہاہے:

سنو بها ئو!سنو بها ئيو! كتماسُوستًا دن كي

راتی نے تاریخی واقعات ہے صرف نظر نہیں کیا ہے پٹنہ میں وہابی ترکی کے اثرات کی نشاندی بھی پس منظر کے اشعار میں ملتی ہے جو بے اطمینانی، تہذیبی اعتبار ہے شکست خور دگی کا جو احساس عام ہندستانی کے دل میں تھا یا دیلی میں جس طرح مغل بادشاہ کی ہے کسی اور بے چارگی پر اس سے عقیدت بڑھ گئی تھی ان سب کو سمینتے ہوئے۔" کرانت کھا'' میں راتی نے فضا آفریلی میں صوتی آ ہنگ کے ذریعہ شعری مہارت کا ثبوت دیا ہے یہ چھے مصرعے دیکھئے:

اتر بھارت میں پورب سے پھم کے تیاری واکٹرگ واکٹرگ واکٹرگ واکٹرگ باتی واکٹرگ کیا کہتا ہے مداری فٹ آئے تو کو چھاند میں ان کی مارا ماری کے نیک کا ناچ و کھنے آئے گیس نر ناری

کٹے پلی کے ناچ کی گت پر کرانت کی گرم ہوائلی سنو بھائیو،سنو بھائیو کھا اُسو کھا اُسو ما کا وان کی

اس طرح راتی نے گویا" منظوم اسباب بعناوت بهند" پیش کیا ہے نظم آھے برحتی ہے تو پھر تاریخی واقعات اور بیانات کے بجائے راتی تخیل کی مدد سے اس عہد کے افراد کے داخلی احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں" اکیلاطوفان" کے تحت انھوں نے بڑا خوبصورت شعری تجزیہ کیا ہے جب بجک کردارا ہے جذباتی تصادم کا شکار رہتا ہے، بحر دوسری رہتی ہے جب اس پر خارتی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آ ہنگ بدل جا تا ہے۔ یہ بندد کھے:

نہا کے لوٹا تو رائے میں وہ چودھری کے مکال پ تھبرا اداس کیوں ہو اداس کیوں ہو کاکھار کر زبلوں نے پوچھا

وہ برتو وہی رکھتے ہیں صرف ارکان میں اضافہ کردیتے ہیں ،اس سے زور بھی پیدا ہوتا ہے اور آ ہنگ میں رزمیہ خطابت بھی جلوہ گر ہوتی ہے۔ دیکھئے:

اداس كيول بهول بيد يو چھتے بوزاش كيول بهول بيد يو چھتے بهو بمارى بيد فيرتى نے فيرت كے تاك كا سر كيل ديا ہے اداس اس ليے بهول كرمنگل اسے دار برادر ميں يہاں بهوں بيداس كو فيرت كا اور خاك وطن سے الفت كا كھل ملا ہے بيداس كو فيرت كا اور خاك وطن سے الفت كا كھل ملا ہے

یہ ایک طرح ہے گریز ہے وہ بحریں بدلتے ہوئے منگل پانڈے کے واقعہ کی طرف آجاتے ہیں اب وہ آزاد نظم کا سہارا لیتے ہیں اور منگل پانڈے کے واقعے نے کس طرح فوجیوں کے تمیر کو جینجھوڑ اقعال کی بروی خوبصورت تصویری ملتی ہیں۔

تو چھے مہینے کا منا مرے میں سویا ہوا تھا اور سکرا رہا تھا متا اور سکرا رہا تھا متم اینے کو بیار کر او میں جا رہا ہوں تم انتظار بہار کر او میں جا رہا ہوں تم انتظار بہار کر او

ملک کے حالات پر بھر پورشعری تبھرہ ہے جوار دوشاعری بیں منفر دبھی ہے اور بے حدثان دار ہے عمر رسیدہ لوگوں بیس کس طرح احساس بیچارگی تھاوہ دیکھئے!

> جھر یوں کے دریج کھلے ہیں ہے بی جھا تک کر ہنس رہی ہے بوڑھے ہاتھوں میں ہے صرف لردش دھندلی آنکھوں میں بیچارگ ہے

وہ دھیرے دھیرے واقعات کے سہارے تاریخ کے اس موڑ پر آجاتے ہیں جہال میرٹھ ہے۔ جس طرح میرٹھ بیس جہال میرٹھ ہے۔ جس طرح میرٹھ بیس سیاہیوں کی غیرت کوللکاراج گیااوراس طرح انقلاب کی نضاہموارہوئی میرسادے کوشے ابھرتے ہیں جہال وہ کہتے ہیں:

چھاؤنی میں میرٹھ کی اول وردیاں سنے بہترین فوجیس ہیں

وہیں دہ یہ بھی کہتے ہیں۔

زندگی کی راہوں میں دار و رسن بھی ہے بے ستوں سے نکرانا عشق کا چلن بھی ہے

آ مے چل کر کہتے ہیں۔

آج ہواس ارض میرٹھ پر ہمارا فیصلہ طاقتیں کیساں ہیں دونوں آج سے اچھا ہوا

اس میں کہیں بحر پھر بدلتی ہے اور راہی نے فضااور ماحول سے ہم آ ہنگی برقر ارر کھتے ہوئے رہائی کی بحر بھی اختیار کی ہے۔ اس میں انھوں نے بدلحاظ رکھا ہے کہ تاریخی واقعات کا کاروال کہیں تھہرنے نہ یائے۔اس طرح کے مصرعے دیکھتے جلئے:

اس سمت تو مجس سے وہ دیوانے بلے بیرک میں ادھر گیارھویں پیدل بھی اٹھے انھے انھیویں دیتے نے بھی ہتھیار ..... لیے

مرعے کا ،خصوصاً میر انیس کا جواثر راہی کے ذہنی اُفق پرتھا ، جگہ جگہ اُنھوں نے اس کا

اعتراف بھی کیا ہے۔

سنتے ہیں فرنگی کی ہے جرائت مشہور تدبیر بردی ان کی سیاست مشہور اپنا بھی ہے پُر عُزم شہادت مشہور اورای پرعزم شہادت کانمونہ کرتل فینس کی موت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ گیار ہویں بیدل فوج نے بخاوت کردی اور ''کرانت کتھا'' پھرآ گے اس طرح برجی:

مئی گارہ (۱۱) کے دن کو تھا میرٹھ میں سنا ٹا سورج نے ہر راہ پہ دیکھا اگریزوں کالا شا چار دشاؤں میں میرٹھ کے تھا بس خون خرابا چوہ کی بل تک میں میرٹھ کے تھا بس خون خرابا چوہ کی بل تک میں محصنے کو اگریز نے سوچا ساری اکرفول نکل گئی اک دن میں بس اگریزان کی سنو بھائیو! کتھا سنو ستاون کی سنو بھائیو! کتھا سنو ستاون کی

ال جعے میں راہی نے میرٹھ میں بغاوت کی ٹاکامی کی حالت بھی لکھی ہے۔ جہمن سکھے کی شہادت کا ذکر بھی کیا ہے اور ای جھے میں میعر کہ خیز شعر بھی ملتا ہے:

شاعرے بوچھو تو شاعر بتلائے گا حالت کیا جانے تاریخ بیکاری آخر کیا ہے صدالت

اور وہ صدافت ہے کہ نفرت کو دبایا تو جاسکتا ہے لیکن نفرت مرتی نہیں ہے۔ راہی نے انگریزوں کے خلاف اس پھیلی ہوئی نفرت کو کممل تاریخی تفصیل کے ساتھ میر ٹھ سے دتی منتقل کیا ہے۔" چاندنی چوک میں جراغاں ہے" کے عنوان کے تحت انھوں نے وتی پر قبضہ ہندوستان کی تاریخ بیان کردی ہے ہیں:

ساقی پلاشراب کے بیدوزعید ہے

تاریخ ہے اس کی سند سے بھی ملتی ہے۔ وہ پھر "کرانت کھا" کے عنوان کے تحت بورے ہندوستان میں بغاوت میں شامل ہونے کی طرف ہندوستان میں بغاوت میں شامل ہونے کی طرف اشارہ کر کے ایک دیم سے اگریکا کے اُجعے پائی پر" کے عنوان کے تحت کا نپور کے حالات کی منظر کشی کرتے اشارہ کر کے ایک دیم سے اگریکا کے اُجعے پائی پر" کے عنوان کے تحت کا نپور کے حالات کی منظر کشی کرتے ہیں۔ انھوں نے سندس اور مرابع کی جیئت میں تمام واقعات کی تاریخی تفصیل بیان کی ہے تاریخی کردار مثلاً نانا

ساحب عظیم الله، یکا سکو جمس الدین وغیره کی طرف اشاره کرتے ہوئے ایک چھوٹا ساوا تعظم کر کے وہ اس نفسیاتی کلتہ کونمایاں کرتے ہیں کہ جب اشتعال ہوتا ہے تو پھر و باہواانسان بھی بہت پکھر ڈ النا ہے:

الی محورا شاہی کی اب الی کی تیمی اور

اب ہتھیار اٹھا کی ساتھی اب ہتھیار اُٹھا کیں

اب ہتھیار اُٹھا کیں ساتھی اب ہتھیار اُٹھا کیں

اس طرح ند ہب نے اس تح کیک کو شبت انداز میں حوصلہ بخشا تھا اس کے پچھ پہلوان،

اشعار میں دیکھئے:

389

جوں کا سورج جو سر یہ آیا تو گھٹ کے معلمت کے ساتے کھلی تھی آئیس جو مندروں کی خرم کے در مجی تھے کسمائے اور يہاں سے بحر بدل جاتی ہے، كہتے ہيں۔ پر وی داستان دُهرادُ زور بازوئے حيرري لاؤ ذہن فاروق کی جبک وکھلاؤ نور اسلام کی دَ مک دکھلاؤ یوں کھنچو رام کی کمان بنو كرش كا چكر بن كے وار كرو ۾ طرف پھر وہي اُڄالا ہو پھر سے بھارت کا بول بالاجو وه پہلے بھی بھوجپوری کواستعال کر بھے ہیں، یہاں بھی ایک نمونہ دیکھے لیجئے كورى تو برے كال يه مائنا چى كنواسانا چم چم چم چم باہے یا ایلیا بورا كل بالال چزيا د كميم يون ك حال سوری ہو کہ گورا بھیا آج سبھی بے حال

رائی نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ معروف شخصیتوں کے ساتھ ان بے نام افراد کو بھی خراج عقیدت پیش کریں جوموت سے بے جھ کے گفتگو کر گئے اوراز مصرف این وطن کے لیے۔ کان بوریس جس طرح انگریزول پر براوقت برا اتفااس کی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہوئے رای نے مجامدین آزادی کا نفسیاتی تجزید کیا ہے کہ اعمریزوں کے سلسلے میں ان کے یاس جب بھی بمدردي كاكوئي جذبه بحرتا تفاتو أن تهيتول كي يادآتي تقى جنعين المريزون في بربادكرد يا تفاءأن كمرول کی یاد آتی تھا جواب نبیں رہ کئے ،اپنی گنگا کی لہریں بے جین کرتی تھیں کہ اُھیں ٹیمز کی موجیل نگل گئی تھیں اور اس وجہ سے مجاہدین نے سے طے کیا کہ بیفرنگی ہیں ،ان کی سزاموت ہے، مارلو مارلولیکن راجی نے اٹھیں بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے جو بے گناہ مارے گئے ، کہتے ہیں: فرنگیوں کی جنگ ایک یادگار جنگ ہے

مرا قلم بھی ان کی جراتوں یے دیگ ہے

لتح مند یوں اور کا مرانیوں کی داستان وهيرے دهيرے تبرے وسطے گزرتی ہوئی دکھائی دیت ہے اور "میں ہوں اب ایک لفظ" کے عنوان کے تخت وہ بہا درشاہ ظفر کی نفسیات کوڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں جے اپنے قلعة احمرے پیارتھا، دیوانِ خاص کے سنگ مرمرے الفت تھی اس نے خواب حکمت بھی دیکھا تھالیکن وہ ہار حمیا اوراب دادا کی قبر پر بیٹا ہوا بخت خال کے اصرار پر صرف مید کہدرہا ہے کدا سے چھڑ ہوں کی زنجیر نے جکڑر کھا ہے اور وہ بخت خال کے ساتھ نہیں جاتا، بخت خال چلا جاتا ہے وہ اس عنوان کوان اشعار برختم کرتے ہیں اور مقطع ظَفَر کا ہی ہے:

> اب لطف ہجر میں، نہ کشش انظار میں ول یر خزال نے زخم لگایا بہار میں كتنا ہے بد نصيب ظفر وفن كے ليے دو گز زمین بھی نہ کمی کوئے یار میں

رائی نے بیظم" بھوالی سینی ٹوریم" ے واپسی کے بعد اللہ آبادی میں کھی تھی، وہ لکھتے جاتے تھے،ان کے احباب سنتے جاتے تھے دادو تحسین کے پھول نچھاور کرتے تھے۔ لیکم ۱۹۵۷ء من تمام ہوگئ تھی۔ کتابت وطباعت میں بہت وقت لگ گیا،تقریباً تمین سوصفحات پرمشمل پیقم كتابي صورت مين شائع موئي تقي محراب كمياب ب ان پرمیرانیس اوران کے مراثی کا بہت گہرا اور دیر پااٹر تھا۔ بیاٹر ان کے مشہور ہندی ناول'' آ دھا گاؤں' میں بھی دیکھا جاسکتا ہے بلکہ ان کی ہرتخلیق میں بیاٹرات نمایاں ہیں۔ یہاں تک کہ مہا بھارت کے بیشتر مکالموں کو اگر اُردو میں ڈھال دیا جائے تو وہ میر انیس کا مصرع بن جا کیں گے۔ بیانقلاب آفریں نظم کھتے ہوئے راتی جب دتی کے المیے سے گزر کراور وہاں کے کرداروں سے رحم ،خوف اور دہشت کی سوغات لے کرجھانی کی طرف مڑتے ہیں تو میر انیس کے مشہور مرجے کے مطلع سے آغاز کرتے ہیں:

اے قلم منزل دشوار کوآساں کردے

ال میں کوئی شک نہیں کہ تقریباً سوبند میں راہی نے مرثیہ شنای کے تمام آ داب کو طور کھتے ہوئے مہارانی بھی بائی کومعر کہ شہادت کا زندہ جاوید کردار بنادیا ہے۔ راہی چہرہ ، مرا پا ، رجز ، آ مد، جنگ تمام اجزائے مرثیہ کی پاسداری کرتے ہیں ، یہاں تک کہ صنائی بھی ای طرح نظر آتی ہے جس طرح مراثی انیس میں! یہ بندد کیھئے:

کمن سے کہ خاک میں ملا ہے فرنگی کا حثم عین آئیں او شرح میں ملا ہے فرنگی کا حثم عین آئیں تو اُڑتے ہوئے نفرت کے علم قاف ہوں قلعہ جھانی کی ظرح معظم قاف ہوں قلعہ جھانی کی ظرح معظم ہیں ہے کہاکشی ہے بائی کی بغاوت ہم ہیں ہے کہا تایا تو ہے کی روایت ہم ہیں

میمشکل صنعت ہے گرراتی نے مربھے کی روایات کی پاسداری کی ہے اوراس کا اندازہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے بے شار بندا یہ بیں جولا جواب میں اور کتال کی طرح میں کے لفظوں کی جاندنی اگر پڑے گی تو وہ شکتہ ہوجا کیں گے۔ اس نیے ان پر تبصرہ کیے بغیر کچھ بند پیش کیے جاتے ہیں:

د کھھے چڑھتا ہوا سورج وہ ہے انداز خرام قدِموزوں کوکریں نیزے بھی جھک جھک کے سلام خم ابرو کی تمنا میں رہے ماہ تمام آئکھیں کہتی ہیں کہ سیکھے کوئی انداز کلام

ہونٹ کہتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ ہیں نہ کم لا کہ مبہم ہیں مر ایک بی بات ہیں ہم کٹ کے گر جا تیں ، یہ قبضہ کونہ چھوڑیں ہیں وہ ہاتھ پنی شرغضب تاک کوتوژیں ، ہیں وہ وہاتھ جوش مين آئين تو آبن كونچوڙين بين وه باتھ طابيل جس راه يه تاريخ كوموثري بين وه باته ساتھ والوں میں بھی پھر جوش شہادت بڑھ جائے ہاتھ ایے ہول تو سردار کی قمت بڑھ جائے ای طرح جنگ کے مناظر کے سلسلے میں یہ بند ملاحظہ ہول۔ غل ہو ا رانی نے تکوار نکالی ، بھا کو وار رانی کا ہے جائے گا نہ خالی، بھاکو ٹالنے سے نہ اجل جائے کی ٹالی ، بھا کو سب سے کہتی ہے یہ بہتی ہوئی لالی، بھا کو باد اس تن کو بن مارنے کے کتے ہاتھ ایک کمتب میں رہی ہے ملک الموت کے ساتھ ایک بھکدڑ صف اعدا میں بڑی ہے ہرسو موت بن كرصف وتمن ميس كفرى ہے ہرسو مردہ بتی کی طرح لاش جھڑی ہے ہر سو ایک تکوار ہے یر آنکھ لڑی ہے ہر سو روک تجتر نہیں، اور ڈھال کوئی آڑنہیں کشمی بائی کی تکوار ہے تھلواڑ نہیں

ابرجز كيليك كے بندملاحظهول:

دُور سے تکشمی بائی کی پڑی اس پہ نگاہ بیہ بھی ڈرتھ کہیں فکرائے نہ بھا رت کی سپاہ کھن نکالے ہوئے آیا جو نظر مار ساہ
ایسے میں اس کو نظر آئی فقط ایک بی راہ
بولی اسیدان میں میں اپ قدم دھرتی ہوں
سندھیا آ، میں مبارز طبی کرتی ہوں
دکھے لوں تجھ کو ، تو پھر یہ تیرا لشکر دکھوں
از تا آتا ہے کہ نہیں جیفا ہے افسر دکھوں
آ، کہ میں بھی تیری گواد کا جو بر دکھوں
تو بڑھے گا، کہ تجھے میں دہیں آکر دکھوں
کیوں ہے چپ چاپ کھڑا راہ کے پھرکی طرح
کیوں ہے چپ چاپ کھڑا راہ کے پھرکی طرح

پورے رہز میں کوئی بندایبانہیں ہے جے ترک کیا جائے لیکن بعض اشعار تو وہ ابدی تاثیر رکھتے ہیں جو آفاقی شاعری کی اعلیٰ ترین میراث ہیں، کچھ شعر درج کیے جاتے ہیں:

د کھے دُنیا تھے دُھتکار رہی ہے ہُدول ایک عورت تھے للکار رہی ہے ہردل بھا گنا بعد میں کر لے ذرا یہ چھوٹا ساکام بہا تاریخ کو ہتلا دے کہ کیا ہے تراتام کیما سردار ہے کیوں موت سے تھراتا ہے کیمیا سردار ہے کیوں موت سے تھراتا ہے سے میدان ارہے اس سمت کہاں جاتا ہے

مجمی بائی کی از ائی میں رائی نے مرثیہ ہے لی روایت کوشعری شخصیت کا بجو بنا کے پیش کیا ہے: .

داہنے باکس جو آیا وہ تلم ہو کے گرا سر اٹھائے ہوئے جو آیا وہ خم ہو کے گرا جم جو بھی گرا پورا نہیں ، کم ہو کے گرال

مجمی بائی کی جنگ میں انہاک کی کیفیت صرف ان دومصر عول میں سامنے آ جاتی ہے: زخم سر باندھ لے اتن اے فرصت ہی ٹبیں د کیے لے مڑ کے بھی اس کی یہ عادت بی نہیں جولوگ مجمی بائی کے ساتھ تنے اس کے سلسلے میں ان کی وفادار بوں کی متحرک تصویر اس شعر میں نظر آتی ہے۔

ایک اک کر کے ادا کر مصے سب حق وفا اب فرگیوں کے جمع میں ہے رانی تنہا بین یاشہادت کے منظر میں اگر راہی اور پھی بائی کا نام ندکھا جائے تو بلاشبہ معلوم ہوتا ہے کہ مرمے سے افذکیا گیا ہے۔ خاتمہ سے پہلے یہ یا گارشعر ہم نداس کو بھی ہو جاں سے گزرنے دیں سے ہم نداس کو بھی ہو جاں سے گزرنے دیں سے ہم نداس کو بھی ہو جاں سے گزرنے دیں سے ہم نداس کو بھی ہو جاں سے گزرنے دیں سے ہم اسے یاد بنالیس سے ندمرنے دیں سے ہم اسے یاد بنالیس سے ندمرنے دیں سے

ندرت، اثر آفرین، منجمی اور بھی ہوئی زبان رزمیہ کے تمام اصواوں کی پابندی اور ایک بے نظیر شاہ کاریہ حضہ ہے جوسو بند پر مشتل ہے۔ راتی کوشیر کے وہ ذرائع نہیں ملے جوسمعد را کماری چوہان کو ملے اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہندوستانی عوام نے بھی اٹھارہ سوستاون ہے وہ وابنتگی نہیں رکھی جس کی وہ تاریخ مستحق تھی ور نہ اس کا ایک ایک بندگھر کی چارد یواری میں گو نجنا، میدانِ جنگ میں سیا ہیوں کی ہمت بڑھا تا، اس کی لاکارے ایک بندگھر کی خارد یواری میں گو نجنا، میدانِ جنگ میں سیا ہیوں کی ہمت بڑھا تا، اس کی لاکارے ایک نئی نفسیات کی تخلیق ہوتی۔

اس کے بعد بیطویل المید منظوم ڈرامے کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔اس میں آٹھ کردار ہیں ،نواں کردار ہیں ، نوال کردار ہیں ہے بیں: کردار ہیں ہے بلکہ اجتماعی نفیدہے جس کاعنوان ہے گوئی اور اس میں ایسے لازوال معر سے بھی ملتے ہیں:

- (۱) این بی خون می دوب کرشرخ رو
  - (۲) اب می زنده ب بیم کورنگ وبو
    - (٣) نکھنو تاریخی ہے نوریخی ہے
      - (٣) كلصنو على بهى دامن نم بهى
      - (۵) لکھنو سوز بھی ہے تغمہ بھی

ان مصرعول کے ذریعہ سے رائی لکھنو کی کمل تصویر سی کی اور الی تصویر یں پیش کرتے ہیں اور الی تصویر یں پیش کرتے ہیں جو متحرک ہیں۔ رائی نے مثنوی کی مخصوص بحراستعال کی ہے اس لیے کہ یہاں بیان غنائی ہونے کے باوجود غم انگیز بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی درد بھرا، یاس سے عنائی ہونے کے باوجود غم انگیز بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی درد بھرا، یاس سے

لبريزع موحوصله حفرت كل كركالمه م بهتي بين:

کو بیہ صدئہ اٹھا رہی ہوں میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں تیم کھا کے جارہی ہوں میں کتی قید خانے میں مر نہیں کتی صلح موروں سے کر نہیں کتی

یبال بیاصال مایوی پیدا کرتا ہے کہ جنگ ہاری جا چک ہے مگریہ حوصلہ ہے کہ لڑائی جاری ہادر جاری رہے گی۔ گومتی نے اسے بہی تھیجت دی ہے۔

زندگی کا فریب کفانا مت سرکٹا دینا سر جھکانا مت

اس طرح پورے رزمیہ کا اختیام '' کتھا سنوستاون کی' پر ہوتا ہے۔ اردوشاعری ہی جی نہیں بلکہ یہاں تک کہنے کی جرائت کی جاسکتی ہے کہ عالمی شاعری جس کسی بھی زبان جیں ایسی کوئی نظم نہیں ہے جس جس میں ہیئت کے استحذ تجر ہے ہوں اور جرتاریخی واقعہ اپنی صدافت اوراپی جزئیات کے ساتھ بحر پورشعری آ جنگ کے ساتھ ابحرتا ہو۔ ہندوستان نے اس زبر دست جدد جہد کے نوے برس بعد آزادی حاصل کر آ جنگ کے ساتھ ابجرتا ہو۔ ہندوستان نے اس زبر دست جدد جہد کے نوے برس بعد آزادی حاصل کر ان آ جا گئی ہے۔ آئ آگر ہندستان کو اپنی تہذیبی جڑوں کی تلاش ، اپنی رزمیہ میراث کی جبتو ہے، تاریخ کے شرخوشاں کو شہر آرزو بنانے کا حوصلہ ہے تو ایسے ہی او نی کارنا ہے ہندوستان کو مشتر کہ ہیروز دے کیس گے:

آرزو ڈھال بھی تھی آرزو کموار بھی تھی آرزو دار بھی تھی آرزو دلدار بھی تھی

ای شرآرزوے شاعرآ دازدیتاہے:

میری آواز پہ آواز دے اے ارض وطن وادی گنگ وجمن میرے خیالوں کے وطن وادی گنگ وجمن میرے خیالوں کے وطن دکھیے وہ صبح ہوئی پھوٹ رہی ہے وہ کرن کن مرے پیروں کی چاپ اور مرے دل کی دھر کن جاگ۔! ویوانوں کے دامن کی ہوا لایا ہوں بخفتہ خون شہیدان وفا لایا ہوں

حواثي ومأخذ

1\_منگل پانڈے تھاہم سب سے بڑا دیواندرے۔ 2\_طراز ظہیری تظہیر دہلوی

2- مولدرمضان کو 11 رئی تھی اور 14،13 ون میں دلی پر کمل تسلط ہو گیا تھا۔

4\_ایک توپ کانام ہے" کڑک بلی" بھی کہتے تھے۔ فوٹ خال کو بیتوپ بہت مزیز تھی۔

5\_ان کی اُردو کی مُبر و کمھنے کے بعد انھیں کشمی کے بچائے پھی بائی لکھا جائے گا۔

6 - طوالت سے بیخے کے لیے پورابندنہیں لکھا گیا ہے۔

## اقلين جنگ آزادي اورار دوشاعري

مبئی کے عالمی شہرت یا فتہ سائنسی اور تہذیبی ادار ہے نہر وسینٹریٹ منعقدہ" میوزیکل کئر ہے۔ کا گئے گئے اس بیانیہ Narration میں جو گفتی وشاعر جناب شیم طارق کے زور تلم کا بیجہ ہے، خطابت کا رنگ عالب ہے۔ یہ اس شوکی ضرورت تھی۔ اس میں جو اشعار نقل کیے گئے ہیں وہ میینوں کی عرق ریزی کا نیجہ ہیں گر چونکدا کیک ہی شعر الگ الگ فرح بھی کھا ہوا ہے اس لیے مکن ہے کوئی شعر چونکدا کیک ہی شعر الگ الگ فرح بھی کھا ہوا ہے اس لیے مکن ہے کوئی شعر یالک انگ طرح بھی کھا ہوا ہے اس لیے مکن ہے کوئی شعر یالک ای طرح نینل ہوا ہوجس طرح شاعر نے کہا تھا لیکن اس میں بیانیہ کے، جومنعون کی شکل میں شائع ہور ہا یالک ای طرح نینل ہوا ہوجس طرح شاعر نے کہا تھا لیکن اس میں بیانیہ کے، جومنعون کی شکل میں شائع ہور ہا ہے جموی تاثر پر فرق نہیں پڑتا۔ اس کو 1857ء کی پہل جنگ آزادی میں اردوشاعروں کی جذباتی ہے آزادی کا صور وستاہ پر بھی قراد دیا جاسکا ہے۔ اس بیانیہ کی ترتیب میں ایک خاص انداز اختیار کرئے کا مقصد سے باور کرانا ہے کہ جفائے مجبوب کی خدمت کی صورت میں اردوشاعروں کا جذب سرح بہت ہی ہے ہے آزادی کا صور میں بڑتا اور 1947ء میں بھا تھر کر بت سردئیس پڑا اور 1947ء میں بھونک رہا تھا اور 1857ء کی جنب سردئیس پڑا اور 1947ء میں بلا تربی بی جذبہ سرح بت مردئیس پڑا اور 1947ء میں بلا تربی بی جذبہ سرح بط کی آزادی کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔

سرفروشی کی تمنا اب ہارے دل میں ہے در کھنا ہے زور کتنا بازوئے قائل میں ہے رہ رو راہ میں اور کتنا بازوئے قائل میں ہے رہ رو راہ محبت رہ جانا راہ میں ہے لذت صحرا نوردی دوری منزل میں ہے وقت آنے دے بتادیں کے تجے اے آسال میں ہے ہم ابھی سے کیا بتا کیں کیا ہمارے دل میں ہے آگے مقتل میں بید قائل کہہ رہا ہے بار بار

کیا تمنائے شہادت ہمی کسی کے ول میں ہے اے فیمید ملک ولمت تیرے جذبوں کے نار تیری قربانی کا چرچا غیر کی محفل میں ہے تیری قربانی کا چرچا غیر کی محفل میں ہے اب ندا گلے ولو لے جی اور ندوہ ار مال کی بھیڑ مرف من جانے کی اک صرت دل سل میں ہے مرف من جانے کی اک صرت دل سل میں ہے

بہار آئی ہے شورش ہے جنوب فتنہ سامال ک البی خیر رکھنا تو مرے جیب و کربیال کی بھلا جذیات الفت بھی کہیں مٹنے سے مٹنے ہیں عبث ہیں وهمكيال داردرس كى اور زندال كى وہ گلشن جو بھی آزاد تھا گزرے زمانے میں میں ہوں شاخ شکتہ یاں ای اجڑے گلتاں کی نہیں تم سے شکایت ہم سفیران چمن مجھ کو مری تقدیر میں ہی قفس تھا اور قید زندال کی ز مین دعمن زیال وشمن جواییج تھے برائے ہیں سنو کے داستال کیا تم مرے حال پریشال کی بمحير ہے اور جھکڑ ہے سب مٹا کر ایک ہوجاؤ عبث تفریق ہے تم میں یہ ہندو اورمسلمال کی سبھی سامان عشرت تھے مزے سے اپنی کفتی تھی وطن کے عشق نے ہم کو ہوا کھلوائی زندال کی بحمر الله جبك الحا ستارا ميري قسمت كا که تقلید حقیق کی عطا شاہ شہیداں کی

## ادھر خونب خزال ہے آشیال کاغم ادھر دل کو ہمیں کیسال ہے تفریح چمن اور قید زندال کی

ابھی آپ نے جودوغزلیں ساعت کیں ( ملاحظہ فر ما کیں )۔ان میں پہلی غزل ابھل عظیم آبادی کی تھی، جوعظیم مجاہد آزادی ورانقلا فی رام پرساد کیل پڑھا کرتے تھے۔دوسری غزل اشفاق اللہ خال کی تھی جضوں نے ملک کی آزادی کے لیے ہنتے ہیائی کے پہند کو گلے کا ہار بنالیا تھا۔ان دوٹوں غزلوں میں آزادی کے لیے مرشنے کے جذبے کا اظہار ہے۔وطن سے محبت کی تڑپ ہے۔دیش بھکتی کی وہ شان ہے جو تو موں کو قربانی کی ترکیک دلاتی ہے۔ یدوٹوں غزلیں جگ آزادی کی اس تڑپ کو چیش کرتی ہیں جو ہمارے تو می رہنماؤں اور ان سے ترکیک لیے والے عام لوگوں کے دلوں میں موجزن تھی۔ یہ تھی رہنماؤں اور ان سے ترکیک لیے والے عام لوگوں کے دلوں میں موجزن تھی۔ یہ تھی رہنماؤں اور ان کا ہم ترین سرمایہ ہیں۔ان کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہماری پوری قوم کا، ملک کا،اردوز بان کا اہم ترین سرمایہ ہیں۔ان کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہمارے دلوں میں ملک کی تعیر کا جذبہ جاگ جا تا ہے۔سور ماؤں کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ دونوں غزلیں اُردو میں ہیں۔اردوش ہیں۔ان ور بھی نظمیس،غزلیں اور گیت ہیں جن میں ہماری اولین جنگ آزادی کی تو ایک جا تا ہے۔سور ماؤں کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ دونوں خزلیں اُردو میں ہیں۔اردوش ہیں۔ان اور کھی نظمیس،غزلیں اور گیت ہیں جن میں ہماری اولین جنگ آزادی کی تربیس آزادی کی تو ازادر کیفیت محفوظ ہے۔

ہندوستان میں بہت ی بولیاں اور زبا نیں بولی اور جھی جاتی ہیں۔ان میں اوب اور شعر قالیق کے جاتے ہیں۔ان میں ہے کسی زبان کا ادب دوسری زبان کے شعر وادب سے کم نہیں ہے۔ سب کی اپنی اپنی شان ہے، الگ الگ خوبیاں ہیں اور ہر زبان کے شعر و ادب نے 1857ء کے واقعات کے اثر ات قبول کیے۔اور نہ صرف اثر ات قبول کیے بلکہ افرب نے بلکہ کہے گئے ایسے شعروں کی پذیرائی کی جن سے عوام میں اگریزوں سے نفرت اور جنگ آزادی میں شرکت کا حوصلہ پیدا ہوا۔

اردونے سب سے زیادہ اثرات اس کیے تبول کیے کہ وہ دتی کی زبان ہونے کے سبب پورے ملک کی را بطے کی زبان تھی، قلعة معلی کی زبان تھی۔ میرٹھ سے مرشد آباد تک کے اس علاقے کی زبان تھی جہاں جنگ آزادی بڑی شدت سے لڑی جارہی تھی۔ یہ بہادر

شاہ ظفر کی زبان تھی ، مرز ااسد اللہ خال غالب کی زبان تھی جواستاذ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظر کے استاذ مقرر کے گئے تھے۔

اردوز بان وادب کی شعری روایت 1857 و کے بہت پہلے سے جابروظا کم حکمر اتوں اور بدلی حمله آوروں کی ندمت کرنے میں اپنی ایک خاص شان اور شناخت پیدا کر چکی تھی۔ خان آرز وفرخ سیر کے ملازم تھے۔ان کا انقال 1757 ویس لیخی 1857 و سے سوسال ملے ہو چکا تھا ان کے ایک شعرے اندازہ ہوتا ہے کہ اردوشاعری نے جفائے محبوب کی ندمت كے نام يرحكر انوں اور حمله آوروں كى ندمت كاحوصله اور سليقه بہت يہلے عاصل كرليا تھا۔ داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لبو ہے قاعل

ہاتھ بھی دکھ کے دائن را دھوتے دھے

مرزا مظہر جان جاناں صوفی شاعر تھے۔انھوں نے 1871ء میں شیادت یائی۔ان کے مکتوبات میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کا بھی ذکر ہے اور روہیل کھنڈ کے سیاس مسائل پر تبعرے بھی۔ کئی اشعار تواہیے ہیں کہ اشاروں کی نقاب ہے بھی پے تقیقت ظاہر ہوگئی ہے کہ ان میں سیاسی واقعات کے حوالے دیے گئے ہیں۔مثال کے طور بران کی وہ غزل پیش کی جاسکتی ہے جس میں انھوں نے اپنے عبد کوغلامی کا عبد قرار دے کراس عبد میں سانس لینے اور زندگی گزارنے کی تمنا کا اظهاركيا بجوآ زادى كى نعت سے مالا مال ہو مطلع ب:

> ید حسرت رو می کس کس مزے سے ذندگی کرتے اكر موتا چمن اينا كل اينا باغبال اينا

میروستحنی کی شاعری ہیں بھی ان شاعروں کے عبد کے سیای ساتی حالات پر تبھرے اور تاریخی واقعات کے حوالے موجود ہیں۔ انھوں نے دردیش ڈوب کربی میشعرکہا ہوگا جو سننے دالوں کو بھی درد سے معور کردیتا ہے۔ بیشعر صرف ایک شعر نیس ہے بلہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک کمل باب ہے:

> وتی کی ویرانی کا تو ندکور کیا یہ مگر سو مرتبہ لوٹا کیا

جابر حكمرانوں اور حملہ آوروں سے نبرد آزمائی كی اس شعرى روايت كے پس منظر ميں بيہ یو چھنا فطرت کے عین مطابق ہے کہ 1857ء کے واقعات نے بہا درشاہ ظفر اور غالب کی شاعری کوکس طرح متاثر کیایا 1857ء کی جنگ آزادی کا مشاہدہ کرنے والے شاعروں کی شاعری کے رنگ والے شاعروں کی شاعری کے رنگ وآ ہنگ ہے مختلف قر اردیا جاسکتا ہے؟ اس کی تلاش کے دوران عجیب وغریب حقیقین اور مثالیس سامنے آتی ہیں ۔ یہ باعث تعجب بھی نہیں کیونکہ مورضین بھی 1857ء کی جنگ آزادی کے بارے میں مبتضاد بیا ثات دیتے رہے ہیں۔ اس کوشر وعشر وعشر ورا بلکہ 100 سال تک غدر، بغاوت، شورش کہا جاتا رہا لیکن اب مطلع صاف ہورہا ہے۔ اس حقیقت پر اصرار بڑھ رہا ہے کہ 1857ء میں جو ہواوہ غدر، شورش یا بغاوت نہیں تھی ، عوامی جنگ تھی ، آزادی کی لڑائی تھی ۔ ملک کوآزاد کرانے کی تڑپ نے سپاہیوں، دستکاروں، کسانوں اور عام لوگوں کو فرقی حکم انوں کے خلاف صف آراء کردیا تھا۔

اردوشعر وادب میں بھی شروع شروع میں اس کی سیح تصویر کشی نہیں ہوئی۔
1857ء میں کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ اس کو بیشتر تخلیق کاروں نے قہرالہی ، فریب تفتریر، آسال کی چشم بد، اعمال بدگی سزا اور انقلاب زمانہ کا نام دیا اور اس کا ماتم کرتے رہے۔ بہتوں نے سیا ہیوں کی بغاوت کی خدمت کی۔ شاعروں کی بڑی تعداد کا اندازِ فکر بہی تھا کہ سیا ہیوں کی بغاوت کی وجہ سے ان پراور دتی پرمصیب آئی۔ اس دور کے ایک شاعر قاضی فضل حسین افسر دو نے بہی بات اپنی ایک مناجات میں کہی ہے۔ آ ہے سنتے ہیں قاضی فضل حسین افسر دو نے بہی بات اپنی ایک مناجات میں کہی ہے۔ آ ہے سنتے ہیں (ملاحظہ فرما کیں) ان کی مناجات کے دوشعر:

ہائے کیا دبلی پہ آفت آگی چین سے بیٹھے تھے شامت آگئی سر پہ عالم کے مصیبت آگئی فوج کیا آئی قیامت آگئی

افسردہ کے بیاشعارا س حقیقت کا ثبوت تو ہیں ہی کہ جنگ آزادی کی حقیقت اور وسعت کو اس وقت نہیں سمجھا گیالیکن اس سے ایک حقیقت اور سامنے آئی ہے کہ سپاہیوں نے میرٹھ سے آکر دتی شہر میں جوروبیا افتیار کیا اس کا وہاں کے عوام پر برااثر پڑا۔ استاد ذوق کے ایک شاگر دتشنہ وہلوی نے اس دائی شہر آشوب' کے عنوان سے ایک مسدس کھی تھی جس کا ایک شعر ہے

تمام شہر تلکوں نے آکے لوٹ لیا مثل ہے بھوکوں کونگوں نے آکے لوٹ لیا

تلنگول، پور بیول، سپاہیول جیسے الفاظ عام طور سے الن سکے فوجیول کے لیے استعال ہوئے ہیں جو بین جو بیر ٹھ سے چلے سے یا میر ٹھ سے دتی آنے والول کے شریک کار ہو گئے تھے۔
ان کے طرزِ عمل کی شکایت زیادہ تر شاعرول نے کی ہے لیکن ان کی شکایت صرف سپاہیوں سے نہیں ہے۔مفتی صدرالدین خال آزروہ شہر پر نازل ہونے والی آفت کے لیے قلعہ اور اہل قلعہ کو ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ غلام وشکیر مبین نے تمام مصیبتوں کو بدا تمالیوں اور گناہوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔آزردہ کے مسدس میں آگریزوں کے مظالم کی طرف بھی اشارہ ہے۔' اعمالوں' کی اصطلاح بھی بہت وسیع ہے اور اس کو عام طور سے شاعروں نے اپنی نظموں میں استعال کیا ہے۔کوربشن پر سادفر حت کے تمس میں دوسرول کے مقالے نو شہر نقصوں میں استعال کیا ہے۔کوربشن پر سادفر حت کے تمس میں دوسرول کے مقالے نو شہر آشوب' کے عناصر زیادہ نمایاں ہیں۔غربی، بیکاری کے ساتھ انھوں نے ہنر مندوں اور پیشدوروں کی تباہی کا نقشہ تھینے ہے اور اس طبقے سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔

کوئی مفلسی میں ہے جہ تلاکوئی تنگ حال سے خوار ہے کوئی ہے کسی میں اداس ہے کوئی رنج کے تہد بار ہے جسے دیکھوآ ہ زیانے میں وہ الم سے زارونز ار ہے کوئی قلق سے ہے شکت دل کوئی تم سے سیند قگار ہے سیافیا کے لوگوں نے تم پنم نہ حساب ہے نہ شار ہے

1857ء کے بارے میں اب جو بات عام طور سے تسلیم کی جارہی ہے وہ ہے کہ اس سال عوا می مزاحمت کے سبب ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کاراج ختم ہوا عظیم تر ہندوستان برطانوی تاج کے زیر تنگیس آیا اور ایک طرح سے انہیں واقعات نے ملک میں الی فضا تیار کی کہ ملک کو آزاو کرانے کی تحریک منظول میں اور مختلف سطحول پر شروع ہوئیں اور ان کا جمیجہ بیہ ہوا کہ مراح کے وہمارا ملک آزادہ وگیا۔

مغل حکومت 1857ء سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ان کی برائے نام حکومت کا دائرہ جو دتی سے پالم تک سب گیا تھا یا اِس کی جوعلامتی حیثیت رہ گئی تھی 1857ء کے بعدوہ بھی یاتی نہیں رہی۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر کے جلا وطن کردیے گئے۔ بہادر شاہ سے بہت سے
السے اشعار منسوب ہیں جوان کے نہیں ہیں۔ لیکن وہ شاعر تھے ان کے ایک دونہیں پائج
دیوان ہیں سے چار دیوان موجود ہیں۔ پانچویں دیوان کے بارے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بنگاموں کی نذر ہوگیا۔لیکن ان کے پہلے دوادین میں جواشعار ہیں ان سے بھی ٹابت ہوتا
ہے کہ بہادر شاہ ظفر کیلئے اگر چہ بڑے سے بڑے القاب استعالی کیے جارہ ہے تھے گروہ خود
کی خوش بنی میں جتلانہیں تھے۔انھیں احساس تھا کہ ملک ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ان
کی بادشاہت نام کی ہے اور ان کے انتقال کے بعد لال تلعہ سے بھی ان کی اولا دکو باہر نکال
دیا جائے گا۔ آ سے سنتے ہیں (ویکھیں) ان کے وہ اشعار جو 1857ء سے بہت پہلے کے
دیا جائے گا۔ آ سے سنتے ہیں (ویکھیں) ان کے وہ اشعار جو 1857ء سے بہت پہلے کے
ہیں گریہ یا دولاتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کو غلامی کے جڑوں کے ملک میں دور دور تک
بیوست ہوجائے کا احساس بہت پہلے ہی ہو چکا تھا اور وہ کی خوش بنی میں جتال نہیں تھے:

الیی بستی کو تو ویراند بنایا ہوتا
انھیں ال حقیقت کا بھی احساس تھا کدان کے اردگردا گریزوں کا بی نہیں ان کے اپنوں
میں ہے بھی! ہے اوگوں کا ہالہ ہے جو وقت کے ساتھ بدلتے جارہے ہیں۔
میں منور کے جو آگے، تو بہار حسن دکھا گئے
مرے دل کو داغ لگا گئے، وہ نیا شگوفہ کھلا گئے
کوئی کیوں کسی کا ابھائے دل، کوئی کیوں کسی ہے لگائے دل
وہ جو بیجے تنے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے
مرے پاس آتے تنے دمیدم، وہ جدانہ ہوتے تنے ایک دم
جوملاتے تنے مرے نہیں جی گیا ہے گئے ہیں جا گئے
جوملاتے تنے مرے نہیں جی کھی اسے اپنی کی دروں کو ڈھا گئے
بادرشاہ ظفر کی شاعری کے بارے میں بہت می نلط فہیاں پھیلائی جاتی رہی ہیں ہی ہے
شہورکردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں تنے بھی ہے مشہورکردیا گیا کہاں کے وہ اشعار جن میں رنج فی

بہادر شاہ ظفر کی شاعری کے بارے میں بہت کی خلط فہمیاں پھیلائی جاتی رہی ہیں۔ بہمی یہ مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعر بی نہیں تھے۔ بہمی یہ مشہور کردیا گیا کہ ان کے وہ اشعار جن میں رنج وغم ہے یہ 1857ء کے واقعات کا حوالہ ہے۔ بے کسی کا ہاتم ہے وہ وہ سروں کے تکھے ہوئے ہیں۔ صرف ان کے نام سے مشہور ہوگئے ہیں لیکن تحقیق کرنے والوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ بہار وشاعر رگھو پی سہائے فراق گور کھیوری نے اپنے تحقیق مضمون میں واضح کہا ہے کہ:

'' ظفر کے کلام میں خانص جذبات، شاعرانداحیا س، سوز و کداز اور دل میں چنگیال لینے والی ادرائی ادرا کی در ماندگی کا کیف اور کئی جگدموسیقیت کا جوعضر ملا ہے وہ کل کاکل ظفر کا ہے۔''

ال حقیقت سے انکار نیس کہ 1857ء کے بعد ظفر نے جواشعار کے وہ سب محفوظ نیس رو سکے۔ ان میں دوسروں کے مصر سے بھی شامل کردیے گئے ہیں۔ کہیں کہیں ایک آ دھ معرعوں میں توارد بھی ہوا ہے لیکن اس سے اس بات کی تر دید نہیں ہوتی کہ ظفر کے کلام کا اپنا تاثر ہے اور اس تاثر میں 1857ء کے واقعات نے اضافہ کردیا تھا۔ مثال کے طور پر پیغز ل۔اس میں ایک دو معرعوں کے بارے میں دوسرے شعراء کے دعوے ہو سکتے ہیں مرمکمل غزل ظفر کی ہے۔ انجمن رقی اردو (ہند)نے انتخاب کلام بہا درشاہ ظفر میں اس غزل کوشامل کیا ہے۔

405

نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جوسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں جوچمن فزال سے اجر گیا میں ای کی فصل بہار ہوں مرارتک روپ بجز گیا، مرایار جھ سے بچز گیا جو بکر گیا ده نصیب ہول، جو اُجر گیا وہ دیار ہول نة من كا حبيب بول، نة من كسي كارقيب بول كونى آئے شع جلائے كيول، يس وہ بيسى كامزار بول ہے فاتح کوئی آئے کیوں ،کوئی جار چھول چڑ ھائے کیوں میں نہیں ہول خمہ کا فزا، جھےن کے کوئی کرے گاکیا يس برا \_ بروگ كى جول صداريس برا \_ يوكى كى يكر جول

بہادر شاہ ظفر کی پیغز ل بھی اس کیفیت کی ترجمان ہے جس میں وہ مبتلا کردیے گئے تھے۔ اس میں صرف ایک مخص کی ہے ہی پرنہیں ، ایک پورے عہد اور نظام کی ہے ہی برآئه و بہایا گیا ہے۔ایک طرح سے پیشین کوئی کی گئی ہے کہ آنے والے دن اور زیادہ خراب ہول کے:

> لگتا نہیں ہے جی مرا اُجڑے دیار میں س کی بنی ہے عالم نایا کدار میں عمر دراز مالک کے لائے تھے جار دان وو آرزو میں کث کئے وو انظار میں كبدو يه حسرتول سے كہيں اور جا بسيس اتنی جگہ کہاں ہے دل واغدار میں كتنا ہے بدنصيب ظفر وفن كے ليے

#### دو کر زمین بھی نہ کی کوتے یار میں

عالب عظیم ترین شاعر سے ۔ وہ 1857ء میں زندہ سے ۔ انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنگا ہے کہ وران وہ دروازہ بند کر کے روز نامچ لکھ رہے سے ۔ بہادر شاہ ظفر کا استاد ہونے کا بھی انھیں شرف حاصل تھا۔ وہ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے پر تو بہت پہلے ہے متعین ہو چکے سے لیکن ان کی شاعر کرا میں 1857ء شعری تجر بہیں بن سکا ہے۔ بعد کے لوگوں نے ان کے بہت سے شعروں شاعر کرا میں کہانیاں گڑھی ہیں گر وہ تمام شعر 1857ء ہے کا فی پہلے لکھے جا چکے سے ۔ کے بارے میں کہانیاں گڑھی ہیں گر وہ تمام شعر 1857ء ہے کا فی پہلے لکھے جا چکے سے ۔ العقم نے بارے میں کہانیاں گڑھی ہیں گر وہ تمام شعر 1857ء ہے کا فی پہلے لکھے جا چکے سے ۔ نے کا بعد وہ 21 برس زندہ رہ کیا تاس مدت میں ان کی تو جہزیا دہ تر نیز پر رہی ۔ غالب نے کلب علی خال کے نام 10 ستمبر 1866ء کے اپنے خط میں خود کھا ہے کہ:

سب ن من سب المام على المردل المردوة من غزليس فارى بهندى كهي بيل." "بعد غدر، ذوق شعر باطل اوردل افسروه... دو تين غزليس فارى بهندى كهي بيل."

1857ء ہے متعلق غالب کے یہاں ایک شعرادر ایک 9 شعری قطعے کے علاہ کوئی حوالہ ہیں مائے۔ 1857ء کومیرمبدی مجردح کے نام خطیس انھوں نے ایک شعر لکھا تھا جو پہلے کا کہا ہوا تھا

روز اس شہر میں ایک علم نیا ہوتا ہے چھ مجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے

ا كيـ وشعرى قطعه بھى انھوں نے 1858ء ميں ہى علاء الدين احمد خال علائى كے تام لكھا تھا:

بکہ فعال ہاریات ہے آئ ہر سلحثور انگلتاں کا گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے اب انبال کا چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا شہر دھلی کا ذرہ ذرہ فاک شہر دھلی کا ذرہ ذرہ فاک گوئی وال ہے نہ آسکے یاں تک آدمی وال نہ جاتے یاں کا میں نے اٹ کہ مل مے پھر کیا وی رونا تن و ول و جال کا گاہ جل کے شکوہ کا کہ مل کے شکوہ کا کہ جل کے شکوہ اس کا کہ جل کے شکوہ کا موزش داخیائے پہاں کا گاہ رو کر کہا کے باہم ماجرا دیدہ ہائے گریاں کا ماجرا دیدہ ہائے گریاں کا کا کی وصال سے یارب کیا کے والے خوال کا کیا کے والے تارب

1857ء کے بعد غالب کا اردود بوان ان کی زندگی میں بی کئی بارشائع ہوائیکن اس قطعہ کو کسی د بوان میں جگہنیں کمی۔ یہ قطعہ ان کے انتقال کے بعد 1869ء میں'' اُردو معلیٰ' کے ذریعہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا۔ 1869ء غالب کا شعری تجربہ کیوں نہیں بن سکا؟ اس کی بہت می تاویلیں ہوسکتی ہیں گرا لیے اشعار نہیں چیش کیے جاشخے جو 1857ء کے واقعات کا حوالہ ہوں۔ ہاں غالب کے کہے ہوئے 1857ء سے اشعار ہیں جن میں انسان دوتی ہے۔ کے کہے ہوئے 1857ء سے نظرت کا اعلان ہے۔ یہ قطعہ تو صرف د بلی کی تباہی کا مرشبہ ہے۔ از ادی کا پیغام ہے۔ نظم سے نظرت کا اعلان ہے۔ یہ قطعہ تو صرف د بلی کی تباہی کا مرشبہ ہے۔ اجڑی ہوئی د بلی کی آئینہ ہے۔

ای دور کے ایک شاعر منیر شکوہ آبادی ہے جن پرایک طوائف نواب جان کے تل کی سے جن پرایک طوائف نواب جان کے تل کی سے سازش کرنے کا مقدمہ چلا تھا اور وہ کالے پائی بھیج دیے گئے ہے۔ کالے پائی لیعنی انڈیان بھیج جانے سے پہلے منیر کو ہا تدہ بین آکرد کھا گیا تھا۔ با ندہ کی قیدے کالے پائی تک کی تکلیفوں کو انھوں نے ان اشعار میں بیان کیا ہے۔ اس نظم کو 1857ء کے واقعات کا تممل حوالہ کہا جاسکتا ہے۔ فرنگیوں کے دور حکومت میں گرفتاری سے قید وجلا وطنی تک ایک مندوستانی کوجن مشکلات سے دوچار ہوتا پڑتا تھا ان اشعار میں وہ سب بیان کردیا گیا ہے:

كوهرى تاريك پائى مثل قبر

نگ تر تھی طقۂ زنجیر سے اول و غایط کی جگہ بستر کے پال تھی تھی خبس تر فانۂ فنزیر سے بسینس کی سانی سے برتر دال تھی بخت دانہ دانۂ انجیر سے کالے پانی میں جو پہنچ کے بیک کالے پانی میں جو پہنچ کے بیک کالے پانی میں جو پہنچ کے بیک کالے بانی میں جو پہنچ کے بیک سے کی تاریخ ہم نے اے مئیر سے کی تاریخ ہم نے اے مئیر سے نظر سے نظر

408

1857ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک عہد کا خاتمہ اور دوسرے عہد کا آغاز تھا۔ ہمارے شاعروں نے اس جنگ آزادی کا جب بھی ذکر کیا ہے ادای اور افسر دگی ہے کیا ہے۔ مولا تا حاتی نے جو غالب کے شاگر داور سوانح نگار ہیں دتی کا جو مرشہ لکھا ہے وہ ایک پورے عہد کا مرشہ ہے۔ مقط 1857ء میں ہونے والی علم وہنر کی تباہی کا مرشہ ہے۔ اہل علم کی ناقدری کا مرشہ ہے۔ آھے شخصی تیں دتی کا مرشہ حالی کی زبان میں:

تذکرہ وہلی مرحوم کا اے دوست نہ تجیئر نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز دھونڈتا ہے دل شوریدہ بہانے مطرب درد انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز غالب و شیفتہ و تم و آزردہ و ذوق اب دکھائے گا یہ شکلیس نہ زمانا ہرگز مون و علوی و صہبائی و ممنون نے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز

برم ماتم تو نبیں، برم سخن ہے حالی بال مناسب نبیں رو رو کے رلانا ہرگز

اردو کے دوسر سے شاعروں نے بھی 1857ء کے داقعات کے پس منظر میں دتی کا مرثیہ لکھا تھا کین جیسا کہ حالی نے اپ مقطع میں کہا ہے ان کا مقصد رونا رلا نانہیں تھا۔وہ 1857ء کی لائی ہوئی تباہی کا حال بیان کر کے ملک وقوم کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ اڑنے کی توگ بتاہی کا حال بیان کر کے ملک وقوم کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ اڑنے کی تخریک کوششوں، قربانیوں اور دعاؤں سے تحریک دلا تا چاہتے تھے۔ ان کی کوشش کا میاب ہوئی۔ ان کی کوششوں، قربانیوں اور دعاؤں سے ہمدوستانیوں میں آزادی کا دلولہ بیدا ہوا۔ جومجت کو خفلت وخود فراموثی کا سبب بیجھتے تھے وہ محبت کو بین اور عداؤں سے بی انگری کی کر بیت کا ذریعہ بچھنے گئے۔ اختر شیرانی کوار دوشاعری کا کیشس کہا گیا ہے۔ انھوں نے مسلمی میں بیادہ میں اور عذا است نے انگری کی کا سبب بی بیادہ وہ بیت کے لیے مسلمی میں بیادہ بیروین اور عذا است نے انگری کر بیت کا اظہار کیا ہے۔ وہ محبت کے لیے مسلمی میں بیارہ کئی برآ مادہ تھے اور آواز دیا کرتے تھے کہ:

اے عشق کہیں لے چل نفرت کہہ عالم سے لعنت کہہ ہستی سے

کین جب ان کے کان میں بیآ واز پڑی کہ 1857ء میں ملک کی آزادی کی جنگ اڑی گئی تھی جو کا میاب نہیں ہوئی تو ان کے ول سے آواز نکلی کہ جو جنگ ہمارے ہزرگ نہیں جیت سکے وہ جنگ ہماری اولا داور ہندوستان کی آنے والی نسل لڑے گی اور جیتے گی۔ آزادی کی یہی امنگ اور نئی سماری اولا داور ہندوستان کی آنے والی نسل لڑے گی اور جیتے گی۔ آزادی کی یہی امنگ اور نئی سم کہلوائی:
میسل سے دابستہ امید نے ان کا شعری لب وابجہ بدل و یا اور نظم کہلوائی:
میسی تو رحم پر آمادہ بے رحم آساں ہوگا

بی تو رم پر آمادہ بے رم اسال ہوگا مجھی تو سے جفا پیشہ مقدر مہربال ہوگا مجھی تو سر پہ ایم رحمتِ حق گلفشال ہوگا

مسرت كاسال بوگا

مرانفها جوال ہوگا

وطن کی جنگ آزادی میں جس نے سرکٹایا ہے یہ اس شیدائے ملت باپ کا پرجوش بیٹا ہے ابھی سے عالم طفلی کا ہر انداز کہتا ہے وطن کا پاسباں ہوگا میراننھا جواں ہوگا

جال کے باپ کے گھوڑے کوکب سے انظارال کا ہے دستہ دیکھتی کب سے فضائے کارزار اس کا جیشہ حافظ و ناصر رہے پروردگار اس کا

بهادر ببلوال موكا

مراننها جوال ہوگا

وطن کے نام پر اک روز بید مکوار اٹھائے گا وطن کے دشمنوں کو کنج تربت میں سلائے گا وہ اپنے ملک کو غیروں کے بنجے سے چیٹرائے گا

غرورخا ندال بوكا

مراننها جوال بوكا

سرمیدان جس دم اس کودشمن گیرتے ہوں کے بجائے خول رگول میں اس کے شعلے تیرتے ہوں کے سب اس کے تملہ شیرانہ سے منہ پھیرتے ہوں کے

تېدوبالاجهال ہوگا مرانخهاجوال ہوگا

اولین جنگ آزادی برائے ہندیعنی انقلاب 1857 کی ایک سو پچا سویں بری پر ہم تمام ہندوستانی سلام کرتے ہیں ان قو می رہنماؤں کو جضوں نے ہمیں سامراجی انگریزوں سے نجات دلانے کے جدوجہد کی اور ہم کو آزادی کی دولت عطاکی ۔ اس عظیم موقع پر ہم بھی بیعبد کرتے ہیں کہ ہم ملک و قوم کی آزادی کی حفاظت کے لیے تا دم مرگ تیار ہیں اور تیار ہیں گے۔ ہمیں نخر ہے کہ ہم سب سے اچھے شہری ہیں بقول شاعر مشرق علامدا قبالی:

سارے جہال سے اچھا ہندوستال ہارا ہم بلبلیں ہیں اس کی سے گلتال ہارا

#### انقلاب ستاون كى تاريخ نويسى

1857 تاریخ عالم کا ایک ایباسٹ میل ہے جس نے نوآ بادیاتی نظام کے ایوانوں بن ایک الم کی بیدا کردی تھی جس کا اثر خصرف اس وقت دکھائی دیا بلک اسے برسوں ہے محسوں کیا جا دہا ہے۔ یہ ایک جنگ تھی جس نے ایک تاریخ ساز کا رنامہ انجام دیا اور سامرا جیت کے خلاف الی مجم چھیڑی کہ تاریخ میں میں جو نکہ یہ جنگ (China) Taiping (China) کی بخاوت کی مخاوت میں میں میں اسکو نے کرشد یوا ختان ہے کہ آیا اس واقع کو بخاوت کا نام دیا جائے وائد کی تاریخ نگاروں میں اسکو نے کرشد یوا ختان ہے کہ آیا اس واقع کو بخاوت کا نام دیا جائے وائد انتقاب کہا جائے ہو جا گیرواں انتقاب کی بقائے لئے تھایا یہ ایک عوالی جنگ تھی یا محض ایک بلوہ جو ایک حرب کہا جائے جو جا گیرواں انتقاب کی بقائے لئے تھایا یہ ایک عوالی جنگ تھی یا محض ایک بلوہ جو نوآبادیاتی نظام میں مخالفت ایک جز ہوا کرتا تھا۔ ہندوستانی آزادی کے پہلے اور بعد کی تاریخ نگاری میں جسر نیس سے میں 1857 کو نے کرکافی اختلاف ہے کیونکہ میں وراس کے بعد کی تاریخ نگاری میں جسس ایک نمایاں جوموجودہ مورخوں کو چیس ای وجہ سے 1947 ہے تیل اور اس کے بعد کی تاریخ نگاری میں جسی ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔

ایسے میں سب سے مہلے یہ وال اٹھتا ہے کہ 1857 کا واقعہ مخض ایک فورجی بناوت ہے یا کہ ملک کیر سطح کی جدوجہد جس کا ذکر انگستان کے نام ور سیاستداں بنجامن ڈیز رائیل نے بھی کیا تھا اور بناوت کے تام ور سیاستداں بنجامن ڈیز رائیل نے بھی کیا تھا اور بناوت کے تقریباً دو یاہ بعداس سیلے کو ہاؤس آف کامنس میں اٹھا یا تھا۔ ای سال نامورد اُنش ورکارل بارس نے نیو یارک ڈیلی ٹریبون میں سلسلہ وارمضا میں لکھ کراس بات کی نشان دھی کی تھی کہ مندوستان میں جو پچھ بور ہا یارک ڈیلی ٹریبون میں سلسلہ وارمضا میں لکھ کراس بات کی نشان دھی کی تھی کہ مندوستان میں جو پچھ بور ہا اس کے برعس سامرا جی مورخ اور برطانیہ کے جمایتی Chroniclers کے مطابق 1857 کمپنی بہا در اور اس کے برعس سامرا جی مورخ اور برطانیہ کے جمایتی کرتا ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نظریہ اس کے سیابیوں کے درمیان تھی اختمال ف کی عکاس کرتا ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نظریہ بالک بی لچر سا ہے اور منطق کے برعس بھی۔ یہ ایک ایس جنگ تھی جس میں بنگال آدی کے ایک لاکھ پالکل بی لچر سا ہے اور منطق کے برعس بھی۔ یہ ایک ایس جنگ تھی جس میں بنگال آدی کے ایک لاکھ

اٹھائیں ہزار سپائی ہو گئے تھے اور ملک کا تقریبا 40 فیصد حصہ بغاوت کے حصار میں آئی تھا ہے وکی معمولی واقع نہیں تھا ایسے میں اس جد جہد کو ہم صرف ایک غدر یا تصادم کا نام دے دیں ہے کہاں کا انصاف ہے۔ اس سلسلہ میں J.W.Kaye جس نے Sepoy War کے نام سے ایک اہم کتاب کھی ہے اور مندر جہ بالانظر نے کا حمایت ہے۔ ہم کیف کے نے اس سلسلے میں ایک اہم کام انجام دیا جس کی وجہ ہے 1857 کے سلسلے میں بحث کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ چل ایکنا جس پر تمام مورضین خامہ فرسائی کرتے نہیں تھکتے کہاں واقعے کو کس نام سے یاد کیا جائے ، ہم حال اس واقعے کی کیا تاریخی اہمیت ہے۔ ہم کوزکر نے کی ضرورت ہے۔

اک سلسے میں جب ہم ہندوستان کے تاریخ نویسوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو سرسدا تعرفان کا مام نمایاں نظراً تا ہے جو کہ اس پورے واقعے کے چٹم دید گواہ سے اور اس سلسے میں انھوں نے دو پر چند اسباب بغاوت ہنداور سرکھی ضلع بجنور کے تام سے لکھ کرشائع کئے سے ، کچھ حد تک یہاں انھوں نے بھی سامرا بی نظریہ کی ہیروی کی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ انھوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسوں کی تنقید بھی کی مام ابنی نظریہ کی بیٹے سے کہ سندوستانیوں کے اندر بارود کا ایک و چرجع ہور ہاتھا جس میں آگ لگانے کا کام باغی سپاہیوں نے کردیا سرسیدکوہم اس نظریہ کیلئے نظرانداز کر سکتے ہیں کہ نہوں کے کم از کم اتی جرائے ہود کھائی کہ انگریزوں کے کم از کم اتی جرائے ہوں کے ماحول میں تو دکھائی کہ انگریزوں کو گھی موردانزام کھم رایا ہر چند کے زم ابچہ میں تی کیونک دہ جس ظلم و تشدد کے ماحول میں اپنی با تمیں کہ یہ ہے ستے یہ بھی قابل داد بات ہے کہ ایسے میں جب کہ ہر طرف تی و خوزیزی کا بازار کرم ہوں اپنی جان بجانے کی فراق میں ہوں انگریزوں کی تنقید کرتا ہوے حکم کی بات تھی بقول شاخر

یہ وہ جادہ ہے جے دکھے کے بی ڈرتا ہے کیا مسافر تھے جو اس راہ گذرے گزرے

ایساس لئے بھی ہے کہ غالب جیسا ذہین وفطین شخص ایسے یا حول میں دستبرتصنیف کرتا ہے نہ کہ اسباب بغاوت ہند۔ اس خمن میں Savarkar نے Savarkar کو اعتبار کرنے کی کوشش کی انقلاب 1857 محض ایک نام سے ایک اہم کتاب مکھی اور اس بات کو ٹابت کرنے کی کوشش کی انقلاب 1857 محض ایک واقعہ یا حادثہ نبیس تھا بلکہ اسے ہندوستان سے برکش سامراج کا قلع قمع کرنے کی ایک منظم کوشش کہا جائے گا۔ جس میں ہندوستان کے تمام طبقوں نے بردھ چرھ کر حصہ لیاوہ کہتا ہے کہ بغاوت کی اصلی وجہ نہ بی جذبات تھے، وہ محبت تھی جو عوام اپنے دھرم اور اپنے وطن سے کرتے تھے اس کتاب میں وجہ نہ بی جذبات تھے، وہ محبت تھی جو عوام اپنے دھرم اور اپنے وطن سے کرتے تھے اس کتاب میں

ساؤر کرنے کئی جگہون پر تخیل کے سہار سے تاریخ نگاری کرنے کی کوشش کی ہے اور بلا جُوت اپنی ہات موانی چاہی ہے جوا کی تاریخ نگار کو ڈیب نہیں و جا لیکن اس کتاب کدا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے آئندہ فسلوں میں جہتے پیدا کر دی ،اس بات کو جانے کی خواہش جگا دی کہ 1857 کے واقعے کو کس زاویداور نقطہ فظر ہے و کھنا جائے۔ جب 1857 میں اس واقعے کی صد سالہ بری منائی جا کسی زاویداور نقطہ فظر ہے و کہ خیا جائے۔ جب 1857 میں اس واقعے کی صد سالہ بری منائی جا رہی تھی تو اس موقع پر دو کتا ہیں منظر عام پر آئیں جس میں جس میں 1857 ہے متعلق اب بحک کے رائج فظر یوں کو بخو بی چینے کیا گیا تھا۔ ان میں پہلی کتاب نا مور مورخ آری مجمد ارکی تھی جس کا عنوان تھا فظر یوں کو بخو بی چینے کیا گیا تھا۔ ان میں پہلی کتاب نا مور مورخ آری مجمد ارکی تھی جس کا کوئوشش کی ہے کہ براغ نہیں ملتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر کی ہے کہ بیا گیا جا وہ جس عہدے پر تھا اپنے مفاد کی سلامتی کیلئے ان رہا تھا یا خاموش تھا۔ چنا نچواس انتقاب ایک گا کوئی تو می کردار نہیں ہے۔ آری مجمد اران مجابد وں کو آڑے ہا تھوں لیتے ہوئے کہتے ہیں:

"They were sweating under grievous injury done to them by the British. There is no evidence to suggest that

they were inspired by patriotism."

مجدارا پی بات کو بید کہد کرفتم کرتے ہیں کہ 1857 کا واقعہ موت کا پید تھا جو کہ عبد وسطی کی زمیندارا ندہ جا گیروارا نداور رجعت پہند کے عناصر کے ماتھے پرآیا تھااس کے اس جنگ کوہم ایک نے درسی انتہاں کے اس جنگ کوہم ایک نے درسی انتہا ہے بہند کے عناصر کے ماتھے پرآیا تھااس کے اس جنگ کوہم ایک نے درسی انتہا ہے بہند کے جنس کہ درسی کہ بہت ہے۔ نہر زمین کا کھنے ہیں کہ:

"It was a feudal outburst, heated by the feudal chiefs and there followers and added by the widespread antiforeign sentiments."

وہ اورآ کے جاکر کہتے ہیں کہ:

"It was essentially a Feudel uprising, though there were some Nationalistic elements in it."

اس موضوع پراپ عبد کے نامور مورخ سریندر ناتھ سین نے بھی ایک نہایت معروف کتاب کھی جس کاعنوان "Eighteen Fifty Seven" ہے۔ اس میں وہ بجاطور پراس نیتج پر کتاب کھی جس کاعنوان " 1857 کا آغاز فد ہجی امور میں دخل دیتا اور سور اور گائے کی جر لی کا استعمال کر وا نا ایک پڑی وجہ تھی جو کہ بعد میں انتقاب کی شغل اختیار کر کمیا سریندر تاتھ سین کے اس خیال ہے اتفاق کیا جا سکتا ہے گئی ای پراکتھ انہیں کیا جا سکتا ہے۔

"Civil Rebellion in The Indian Mutinies (1857-1859)" إلى في چودهرى نے بھى "(Civil Rebellion in The Indian Mutinies)

میں کم وہیش بھی نظریہ افتیار کیا ہے اس انقلاب میں عام شہری اور تو بھی ہرا ہر کے شریک رہے ہتے جس کا جوت غدر کی چنہیٹ میں آئے میں تبدیل ہونا اور گاؤں اور دیباتوں کو اپنی چیپیٹ میں لے لینا ہے اس واقعہ کی صدسالہ یادگار کے موقعے پر 1957 میں پی ہوتی نے مضامین کا ایک جموعہ شائع کیا جس میں انقلاب 57 ہے متعلق مختلف النوع موضوع مضامیں شامل ہیں اس کتاب میں شامل این اس کتاب میں شامل این اس کتاب میں شامل این میں وہ کہتے ہیں:

"The central aim of the 1857-58 insurrection was to destroy the British state in India and establish an Indian state in its place. If this does not make this uprising a National Revolt, what else will?"

ردرانکشو کھر جی نے "Avadh in Revolt 1857-58: A study in Popular Resistance" میں الاقتحام کے واقعے کو مختلف وجو ہات کارڈ کل بڑا یا ہے چونکہ بنگال آری کا خاصا حصہ اور ہے تعلق رکھتا تھا۔ ای وجہ ہے انھوں نے اور ہے کو اپنے مطالعے کا مرکز بڑا یا ہے۔ وہ اپنے خصوصی مطالعے کے بعداس انجام پر پہنچتے ہیں کہ بغاوت ایک شدیدا نکارتھا ایک ایسے نظام حکومت کے فلاف جس میں ہندوستانیوں کے جذبات ، احساسات اور اخلاقی ، ساجی ، ثقافتی قدروں کا کوئی احترام نہیں تھا میں ہندوستانیوں کے جذبات ، احساسات اور اخلاقی ، ساجی ، ثقافتی قدروں کا کوئی احترام نہیں تھا ہے ایک ایسی جنگ تھی جس میں ہندوسلمان ہرا ہر کے شریک تھے ۔ 2003 میں مشہور مورخ میں ایسی وضوع پر ایک کتاب تصفیف کی ہے جس کا عنوان ہے۔

The Felt Community: Commonality and Mentality before the Emergence of Indian Nationalism

ا کتاب میں وہ ذہب کے پہلو پر کانی روشی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس طرح ذہب نے ہندؤں اور سکتے ہیں کہ کس طرح ذہب نے ہندؤں اور سلمانوں کوایک پلیٹ فارم پر کھڑا کردیاوہ بہادر شاہ ظفر کے اس اشتہار کی طرف تو جہمر کوز کرتے ہیں جس میں انگریزوں کو ہندؤں اور مسلمانوں کا مشتر کہ دشمن قرار دیا عمیا ہے اور ان کواس ملک سے باہر نکال و سے کی بات کمی گئے ہے تا کہ ہندوؤں کا دھرم اور مسلمانوں کا دین سلامت رہ سکے۔

1857 کی ڈیڑھ سوسالہ بری کے موقع پر بھی کی کتابیں منظر عام پر آئیں ہیں جن میں سے صرف دو کا ذکر یہاں کرتا چاہوں گا بہلی کتاب ایک انگریز مورخ اور افسانہ نگار ولیم ڈیل ریمبل کی کھی ہوئی ہے جس کا عنوان The Last Mughal ہے اس کتاب میں انھوں نے بہت سارے ماخذ کو بطور حوالہ استعال کیا ہے لیکن کی ماخذ تک یا تو انکی رسائی نہیں ہوئی ہے یہ پھروہ اے اس انہ بھی طرح سمجھ نہیں سکے ہیں جس سے غلط نبی کوراہ یا گئی ہے ایسان لیے کہ انھوں نے اس

كتاب كيلي بيشتر مواد اردو اور فارى كے دستاديزات سے لئے ہيں جے وہ شايد اچھى طرح سمجھ نہیں سکے ہیں۔ایا شایداس لئے بھی ہے کہ بیسارے دستاویزات خط شکتہ میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریبا بیس بزاروستاویز ابھی بھی پیشنل آرکا ئیوزیس Mutiny Papers کے عنوان سے محفوظ یں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے بہاں ہم صرف انکی تصنیف کے دوالے سے بات کریں کے کوکہ ہم ان ماخذ کی تشریح وتعبیراوران کے حوالوں اور خیالات سے بوری طرح متعنی نہیں ہیں لیکن بیتو مانتا بی پڑے گا کہ انھوں نے اپن تصنیف کے ذریعے 1857 کی تاریخ نویسی میں ایک نے باب كااضافه كيا بادريد يادر بانى كرانے كى كوشش كى بےكہ 1857 سے متعلق تاريخ نكارى أردو فاری دستادیزات پردستری حاصل کئے بغیر ادھوری رہ جائے گی جس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ حال بی میں ایک اہم کیاب 1857Re-Visited کے عنوان سے شائع ہوئی جس ك معنف إو فيسر عزيز الدين حسين بهداني بين .. انهول نے بھي اس تكته كى طرف بار بااشاره كيا ہے کہ اردو فاری دستاویزات 1857 ہے متعلق کوئی بھی تجزیما کافی اور بے معنی ہوگا ای مقصد کے تحت انھوں نے فاری کے ایک سو پیاس دستاویزات کوادارتی مراحل ہے گزار کراس برجاشیة تحریر كرك شائع كيا إ-وه كى مقام يروليم ويلم يلميل ساختلاف رائي بحى ظامركرت بين انحول نے اپنی کتاب میں سے ثابت کیا ہے کہ باغیوں نے ہمیشہ فدہی روا داری کا ثبوت دیا اور ان بر نگائے مجے بدالرام غلط ہیں کہ انھوں نے مجنونانہ حرکتیں کیں۔انھوں نے بیمی ٹابت کیا ہے کہ بهادر شاه ظفر نے شروع شروع میں کس طرح باغیوں کی قیادت سے انکار کیا اور اس ونت تک ان کی رہنمائی قبول نہیں کی جب تک کہوہ مجبور نہیں کر دیے گئے۔

مخضراً کہا جاسکتا ہے کہ 1857 ہے متعلق جینے مکتبہ فکر ہیں استے ہی یا تی ہیں ہوئی حق پرتی دکھا تا ہے تو کوئی بددیا نتی کا ثبوت دیتا ہے۔لیکن ایسے میں چاہے وہ سامرا بی نظریہ کا حامل تاریخ نگار ہویا قو می نظریہ کا یا پھراس کا تعلق مار کسی مکتبہ فکر ہے ہو یا وہ Subalterna فکر اور بجور کھتا ہو بھی تاریخ نگاراس تظیم واقعے کو الگ الگ انداز ہے بچھتے اور پر کھتے ہیں ،تشریخ تجبیر کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتنی بات تو یقین ہے کہی جاسکتی ہے کہ انبیسویں صدی کے نوآ با دیاتی نظام کی مخالفت میں کئی گئی تحریکوں میں سے کوئی تحریک اس کر وارض پر 1857 کے مقا بلے کی نہیں ہوئی۔ اسے اب ہم بغاوت ،غدریا پھر جنگ آزادی چاہے جو بھی نام دیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس لئے Stanley Wolpert جوایک جدید تاریخ نگار ہاں نے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1857 کا واقعہ پہلی جنگ آزادی ہے کچو کم ہے لیکن بیسپائی بغاوت ہے کچھ زیادہ ہاں طرح ہم ویجھتے ہیں کہ ہرمورخ ،ادیب اور صحافی نے اسے اپنے اپنے انداز ہے پیش کرنے کی سعی کی ہے ای کے چیش نظریہاں ہم ان تقنیفات و تالیفات کی فہرست درج کررہے ہیں جو 1857 کی تاریخ نو کسی کے سلسلے میں اہمیت کی حال ہیں تا کہ اس انقلاب کا قاری ان کتابوں کے حوالے ہے انقلاب ستاون کے مختلف نکات و جہات ہے آشنا ہو سکے۔

- 1. Chaudhary, S.B, Civil Rebellion in the Indian mutinies (Calcutta, 1957)
- 2. Chaudhary, S.B. Theories of the Indian Mutiny (Calcutta, 1965)
- 3. Chaudhary, S.B, English Historical Studies on the Indian Mutiny (Calcutta, 1979)
- 4.Embree, A.T. (edt) 1857 in India (Boston, 1963)
- 5. Eric Stokes., The peasant Armed, The Indian Revolt of 1857 (Oxford, 1986)
- 6. Hibbert.C., The Great Mutiny (London, 1905)
- 7. Hussain, S.M. Azizuddin., 1857 Revisited (New Delhi-2007)
- 8. Joshi, P.C., (ed)., Rebellion-1857, A Symposium (Delhi, 1957)
- 9. Kaye, Sir J.W: History of the Sepoy war in India, 3 vols (London 1867)
- 10. Kaye, Sir J.W: History of Indian Mutiny, 6 vols. (London 1888)
- 11. Majumdar, R.C: The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (Calcutta, 1957)
- 12. Malleson, G.B.: History of Indian Mutiny, 3 vols. (London, 1878)
- 13. Mukerjee Rudrangshu., Awadh in Revolt, 1857-1858. A Study of Popular Resistance (Delhi 1984)
- 14. Savarkar, V.D: The Indian war of Independence of 1857 (London, 1909)
- 15. Sen, S.N. Eighteen Fifty Seven (New Delhi, 1957)
- 16. Syed Ahmad Khan., Sarkashi Zillah Bijnor, Ed. Sharafat Hussain Mirza, 2nd ed (Bijnor 1992)
- 17. Syed Ahmad Khan: The Causes of Indian Revolt (Karachi, 2000)
- 18. William Dal Rymple: The last Mughal, The fall of Dynasty, Delhi, 1857 (New delhi, 2006)

معنی کے جین کے جین نظریهال بہت سارے میاحث سے اجتناب برتا جارہا ہے اور ایوں بھی ایک مضمون میں ان بھی تفیدی نقط نظر سے دیکھنا کول بھی ایک مضمون میں ان بھی تفید فات پر رائے بیش کرتا یا انھیں تفیدی نقط نظر سے دیکھنا در است معلوم ہوتا در مشکل ہے۔ آخیر میں عظیم سیاسی مفکر اور فلفی کا رل مارکس کا خیال درج کرنا در ست معلوم ہوتا ہوتا ہے۔ بھی سے جس نے 1857 کی تاریخی حیثیت کو New York Daily Tribune میں کچھا سطرح بیان کیا ہے:

"It was not a Military Mutiney but a National Revolt"

ہم بھی اس کی اس بات سے متفق ہیں کہ یہ بعناوت ایک تو می جدوجہدتھی جس کے دوررس اثرات مرتب ہوئے اور بیاسی بغاوت کا فیض تھا کہ انگریزوں کو دیرسویراس ملک سے باہر جانا پڑا۔

# ذرائع ترسيل والملاغ اور ١٨٥٧

"......اس بات کولوگ نہ تو جانے اور نہ بھے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں ہیں اخباروں نے خبر شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشندوں کے دلول میں ولیرانہ حد تک بغاوت کے جذبات بیدا کرویے ہیں۔ بیکام بڑی مستعدی، چالا کی اور عیاری کے ساتھ انجام دیا گیا"۔

لارو كينك 13 رجون 1857

زار حرسی

### اق لين جدوجهد آزادى اوراردويريس

پریں اور اخبار کی اہمیت کو ہر زمانے ہیں تمام ذی فہم اور باشعور انسانوں نے ندصر ف سمجھا اور سراہا ہے بلکہ اسے ساج کا آئینہ وار اور آئینہ ساز دونوں ہی قرار دیا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ ہے ہی بات اظہر من الشس ہے کہ اس اوارے نے ساجی بیداری لانے ہیں کس قدر راہم کام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اے اقتصافی کے اس اوارے نے ساجی کا درجہ حاصل ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ ہے ہو کہ اس کے ذریعہ ہی گئی تقلق صحافی کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ، تمام قید و بندے آزاد ہو کر صحافی مونوعات پر بیبا کا نہ اپنی رائے ویتے ہیں تاکہ ساج شبت اور منفی دونوں میں مختلف النوع موضوعات پر بیبا کا نہ اپنی رائے ویتے ہیں تاکہ ساج شبت اور منفی دونوں کی بہنوائی کا بھی ہے کہ وہ اپنی تلاش وجبجو کو زبان قلم ہے تاکہ وہ اپنی تلاش وجبجو کو زبان قلم ہے تاکہ وہ اپنی تلاش وجبجو کو زبان قلم ہے تاکہ وہ اپنی تاکہ ہی ہے کہ وہ اپنی تاکہ ہی ہے کہ کہ اس ہے ترکی کے ایک ساج کہ کا خیال جان سلک جبھم نے بھی ظاہر کیا تھا۔ جبھم نے 12 کو بر اپنی تاکہ کو ایک از دی کے متعلق فائم رہے تاکہ برد تو برصافتی آزادی ہے متعلق ایک نظر سے نوبی بیش کیا:

" اخبار نولیس کا فرض ہے کہ وہ مما کدین سلطنت کو ان کے فر انفل یاد دلاتا رہے اور ان کے فر وگذاشتوں پرشدت سے فہمائش کرتا رہے اور تلخ حقائق کومنظر عام پرلاتا رہے۔ کیوں کہ اگر کوئی قانون ساز ادارہ موجود نہ ہوتو حکومت غیر ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس لیے اس پر صحافتی تنقید ضروری ہے۔ "1

صحافتی آزادی ہے متعلق پرنظر میہ بالکل درست ہے کیونکہ اخبارات ہیں رائے عامہ تیار کرنے کی عجیب قوت ہوتی ہے، ایسی طاقت جوعوام کی ذہنیت تبدیل کر کے کسی خاص نہج پرڈال دیتے ہیں۔اس کا ایک نمونہ جدوجہد آزادی ہندگی پہلی جنگ 1857 کے وقت بھی دیکھنے کو ملاجب اخباروں نے اپنی خبروں اور رپورٹوں ہے مجاہرین آ زادی کے اندر جوش وجذبہ پیدا کیا، ان میں سامراجی ذہن رکھنے والے انگریزوں سے لڑنے کی قوت بیدا کی۔ اس سے قبل کہ ہم اردو کے ا خبارات کا ذکر کریں بیضروری معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کی قلعی کھولتے چلیں کہ وہ ہرگز نہیں عاجة تنص كدا خبارات يا مندوستاني يريس كوآزادي ملے۔انبيس معلوم تھا كدا كرا خبارات كوآزادي مل كئ تواس سے الكريز مخالف رائے عامہ بموار ہوگى ،ان كى ظلم وزيادرتى كايرده فاش ہوگا، جوان ك حكومت كى چوليس بلاد مے گا۔ انبيس يہ بخو بي معلوم تفاكد انبول نے نا ناصاحب كے ساتھ كس قتم کاسلوک روارکھا ہے، انہوں نے کنورسنگھ کے ساتھ کیازیادتی کی ہے، جھانسی کی رانی کوکون کون سی اذیتی دی ہیں، راؤ صاحب کے ساتھ کس متم کا فراڈ کیا ہے اور وہ اودھ کی سلطنت پر کس طرح قابض ہوئے ہیں یا بھر ملک کے مختلف علاقوں کے زمینداروں پر کس طرح زیاد تیاں کی گئی ہیں۔ ا ہے ای مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کئی قانون بھی بنائے تھے لیکن حق کی آواز کب دیے والی تھی اسے تو ایک دن بلند ہو تا ہی تھا جو ہو کرر ہا اور بورے ملک میں انگریز وں کے خلاف بغاوت کی لہر دوڑ گئی۔ اس من میں ایک انگریز James Augistus Hicky نے بی اخبارات کی رہنمائی کی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ ان کے اخبار کمی گز ا کا مقصد لارڈ ولزلی کی مخالفت كرنا تھانه كه ہمارى جنگ آزادى ميں ہاتھ بٹانا \_ بېرحال انگريز اخبارات كى طاقت ہے کس قدرخوف زدہ تھے اس کا اندازہ سرٹامس منرو (Sir Thomes Munro) کے اس بیان سے ظاہر ہوجائے گا۔ دیکھیں یہ جملے جس میں وہ ہندوستانی اخبارات کواس کا جائز جن ندویے پرمصر ہے:

"جم نے اپنی سلطنت کی بنیادیں جن اصواد ال پر استوار کی ہیں ان کی روسے رعایا کو اخباروں کی آزادی نہو کہ بھی دی گئی اور نہ بھی دی جائے گی۔ اگر ساری رعایا جاری ہم وطن ہوتی تو ہیں اخباروں کی آزادی نہ ہم اخباروں کی انتہائی آزادی کور جے دیتا لیکن چونکہ وہ ہماری ہم وطن نہیں ہے ہی لیے س لیے س سے زیادہ خطر ناک اور کوئی چیز نہیں ہو تھی ۔ اخباروں کی آزادی اور اجنبیوں کی حکومت ایسی چیزیں ہیں جو نہ تو ایک جگہ جمع ہو تکتی ہیں اور نہ ل کر ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔ آزاد اخباروں کا کیا پہلا فرض کیا ہے؟ اس سوال کا یہی جواب ہو سکتا ہے کہ ملک کو بدیری حکمر انوں اخبار نوائی کا پہلا فرض کیا ہے؟ اس سوال کا یہی جواب ہو سکتا ہے کہ ملک کو بدیری حکمر انوں سے نجات دلائی جائے۔ اگر بورد چین اور ہندوستانی اخباروں کوآزادی دی گئی تو اس کا بھی یہی

يتجاوكا \_\_2

كامكر إن والفلاج لم كالاواليين الميان الأكل من الوزيد ورودون بين كاب ويد والبن الدور المن كان كرااب براجانكان الم درمضاسا وادنون سن امنام أمزازل وإب احرام الدول مؤدري وارموان كون وكاركان مكت أوكرنا خت أدرناماي كرد بالدجر بيرانة الإلى بجريها به كاده ميكريديا بكرميا إلى مساوت بيسلا اس إ هن بهت أشفت برئ الديكيم ويكوا في بنا وبين ليا المد شادی کوان کوشدام کارا اینکالی ده ما ترکزی دی ילוני אין לאון אלוי בונים בנוטיים לנו בולניים العروة كالخاروان

سرنایمان آباد رومه کوم پیچ پی بیدرب مراه تاب مران-منزه کون ی سلم جاکایش فرارسیاه امادین اوقو كويناب اوراك مبارى مشكر فنعر بالنال اذلي كوالباران وي ا وان دیرانیے برای توسنا ایا آیا کا انکام کومیتا بیرے ومهند فريداني بزلرة وي كامتركامت برعن يري بأيكا ومن ال يميادي الريادي برود ورود والمال المالية كالإصباك مراي واردياده الاسترن كودي ازراه تابروس مريدن بنائل الرواوال المالي المالية ال مناع كالمديرين والمديرة إليان الماري الدكارة والم ببسكون ادروا إرأيا شيركوفول مكبن كرما إكا فريخ وال وخا

Kode Williams المهالط أماسة بدائل فليرتك الراجعي هد بري شاه مي مرحت في يراكط خدين كارا بن الماكوكومول وجنت فان مباردن سريرا مران يع المعادين بالمادي المالية الماليا والمالية كالموادر بركاري ماين ووس كعير مزل مبادي ارق خدوا متران ساء ی نفر اور بن از می دخوای ل كام اخرون اورا المكارون ى خرى بها في سك وي اي او ال شيران ميونها درادان وكيان وج و وزال زمین میدکی ادا کجن در محارشت م ا- بي ( ميشداشت گدرجزل آيا مرک مشرص با کلسه والمع على والمراه المراوع المعالم المراوع ون محصر ل بهرنز منها تا ان بطاط دمنام في سنا إلاها و خوار كي اور طه أرسال كونا جائ هو كل الماخر من تقام فرور و والا المالية ال منظر الوال العامل ما المالياء وانران امار امرساي بالاختروي الدوديد ف ال عادم الما يما يها الآلوي وول كالمنتاع له ويو و او ال ديال در دو الدروة عياعوس بخرروكي سيامد فتال كوسامه فام والعطور منفن وشاوار سأل وينساث فالمتالم ل دورا ل دي الله بن الما الله مورفان ين الان ورايي ביל בני מושים בישוטטורווים رن فازعه فرن برگ ایم قدادران به بمل ن و وزیک فرید از در نور مارد با در کل بور به ایک بین ایدای که مستمارد ادای کاربی ای ای ایک بین ایدای که میرود په و وزید در کار فرد بین بین بر بین بین بر می میرود بر بین بر

برأن ولبوالازمان صنورا وزفاه في ورثمبيل المطالع سيمبل لدين بلم ترو



ٹائس منروکا بی خیال صدفی صدورست تھا کیوں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بکی گز ف (1780) کی اشاعت ہے،ی ہندوستانی اخبارنو کی کا باضابطہ آغاز ہوتا ہے جس کی بنیاد ہی مخالفت پر رکھی گئے تھی۔ یہاں میہ باور کرانا ضروری ہے کہ بیروہ زبانہ ہے جب اخبارات سنسرشپ سے آزاد تھے یعنی اس سلسلے میں کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ بکی گزٹ کی اشاعت کے 14 برسوں بعد اخبارات پر مختلف یا بندیاں لگانے کی خاطر حکومت نے غور کرنا شروع کیالیکن اس درمیان 1794 میں انڈیا ہیرالڈجس کے الدير مسر فريزر تھے۔ جورى 1795 ميں مداس كن جس كے الدير مسر وليم س تھے،1790 میں جمین گزٹ اور کلکتہ ہے بنگال ہرکارہ جس کے ایڈیٹر ڈاکٹر میں کلین شے اس کے علاوہ كلكت سے بى 1799 من اشيا تك مرر (ہفتہ دار) جيسے انگريزى اخبارات شاكع ہوتا شروع ہو چکے تھے۔ان بھی اخبارات نے اپنی حریت پسندانہ فطرت کا پچھالیا ثبوت دیا کہ ویلزلی نے ا یک حکم صادر کیا کہ ان اخبارات کے ایڈیٹروں کوان کے کام سے بازر کھا جائے۔اس کا خیال تھا کہ اگر ان کو نہ رو کا گیا تو اس کے نہایت مضرا اُڑات ہوں گے۔ اس نے اپنی شاطرانہ حال کا ثبوت وہتے ہوئے مخالفت کرنے والوں کو بوروپ روانہ کرنے کی کوشش کی تا کہان اخبارات کی كمرثوث جائے اور وہ اپنے كام ہے باز آ جائيں ديجھيں ويلزلى كابيہ جملہ جس ميں اخبارات كى مخالفت كرفي كاغضب كاجذبه دكهائي عوده كبتاب كه:

" ایٹریٹروں کی قوم کے لیے میں جلدا کی۔ قانون بنانے والا ہوں''۔

اس نے اپنی ذہنیت کا ثبوت دیا اور 1799 میں ایک قانون بنایا جس سے اخبارات کی آزادی پر قد غن لگائی گئی اور انگریز حکمرانوں نے اس قانون کو بڑی بے رحمی سے بطور ہتھیار استعال کیا۔ یہاں ہم اس قانون کی چنداہم شقیں درج کرتے ہیں تا کہ آئندہ اخبارات پر ہونے والے مظالم کا اندازہ ہوسکے۔

(1) ہراخبار کا ایڈیٹر اور مالک اپنے پت سے حکومت اور سکریٹری کو مطلع کرے۔

(2) اخبارك آخرى صفحه پرناشراور پرنٹركانام شائع كياجائے۔

(3) حکومت کاسکریٹری یا کوئی افسرجس کواس کام کے لیےمقرر کیا جائے جب تک اخبار کے بروف کامعا کندنہ کرلےاس وقت تک اخبار نہ چھایا جائے۔

(4) اتوار کے دن کوئی اخبار شائع نہ کیا جائے۔

(5) ان قاعدوں کی خلاف درزی کرنے وانوں کو بورپ بھیج دیا جائے۔

اس قانون میں سب ہے اہم دفعہ دفعہ نمبر (3) متمی جے ہم سنرمحکہ کا بانی محکمہ قرار دے سکتے ہیں۔ بینسر کامحکمہ قائم کئے جانے کے بعد پچھالی جالیں چلی تئیں کہ سی حریت پیندا خبار کی ایک نہ چلی اور کئی بار بلکہ بار بارا یے مواقع آئے جب حق کی آواز بلند کرنے کیلئے انہیں سزائے شرے دو چار ہونا پڑا۔جن میں ضانت کا ضبط کیا جانا اور جبل کی سلاخوں کے بیچھے ڈھکیل دیا جانا تو معمولی سر التحی صدتویہ ہے کہ اس کی یا داش میں ہمارے جیا لے اور بے باک سحافی شہید تک کئے گئے۔ انگریزوں کو بیر بات اچھی طرح معلوم تھی کہ صحافت اور سامراجیت میں از کی دشمنی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہوہ ہندوستان میں جس طرز حکومت کو پروان چڑ ھانے میں گلے ہیں آ زادا خیار نویی ہے اس پر آنج آئے گی کیوں کہ بیدوریا کے ایسے دو کنارے ہیں جو بھی مل نہیں سکتے ظلم و زیادتی کا یہ دور 1835 تک جاری رہالیکن کہا جاتا ہے کہ ظلم کی مبنی صدا پھلتی نہیں۔ آخر كو1835 ميں منكاف كو اس قانون كومنسوخ كرنا يزا۔ قانون منسوخ ہوتے ہى مندوستاني اخبارات نے کھل کرلکھنا شروع کیالیکن ایک بار پھراینگلوانٹرین اخبارات کو ہندوستانی اخبارات کی آزادی راس نبیس آئی اور انہول نے ہندوستانی اخبارات پر یابندی لگانے کی ما تک شروع كردى نيتجتًا ايك نيا قانون نافذ كيا گيا جو 1835 تك رائج قانون كى طرح ہى بدديانتى پر مبنى تھا۔ یعنی مندوستانی اخبارات کے لیے پرانی شراب نی بول میں پیش کی گئی۔ یہاں ایک انگریز مورخ گارساں دتای کابیان پیش کرنا جا ہتا ہوں جواس نے ہندوستانی اخباروں سے متعلق اپنے خطبات میں کے تھے۔ پیش ہا سکے خطبہ تمبر 218 سے بیا قتباس:

"ال منحوس کارتو سول کی تقسیم کے موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بدولی پھیلانے میں پہلے ہی ہے مستعدی دکھارے بھے، اپنی غیر محدود آزادی سے فائدہ اٹھایا اور اہل ہندکو کارتو س کو ہاتھ لگانے سے انکار کرنے پر آبادہ کیا ، اور سے باور کرایا کہ اس جیلے سے انگریز ہندوستانیوں کو ہیسائی بنا تا جا ہے ہیں۔ "3

کھے بی خیال گورز لارڈ کینگ کا بھی تھا جس کا اظہار اس نے اپنے انداز ہے کیا تھا۔اس قانون کو بھی کھیراتے ہوئے لارڈ کینگ نے 13 رجون 1857 کو کا ڈنسل میں کہا تھا کہ: "اس بات کولوگ نہ تو جانے اور نہ سجھے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں اخباروں نے خبرشا کع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں ولیرانہ عد تک بعناوت کے جذبات بیدا کردیے ہیں۔ یہ کام بڑی مستعدی، جالا کی اور 425

#### عیاری کے ساتھ انجام دیا گیا۔"4

يہاں درج لارڈ كينگ كے بيان كا آخرى جملہ نہايت عيارانہ ہے كيوں كہ 1857 كى بغاوت سے پہلے تک کے اخبارات کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اخبارات خصوصاً اردو اخبارات كاروبيا بمريزول كيتنيك معاندانه بيس تقا بلكه تتحيرانه فعاليكن جول جول ان سامرا جيول کی حرفت بازیال بردهیس ان اخبارات خصوصاً دیلی اردوا خبار کی حبرت مخالفت میں تبدیل ہوتی چلی سی اور میداخبار کھل کر انگریزوں کی مخالفت اور بہادرشاہ ظفر کی حمایت کرنے لیے۔ ان اخبارات میں راجہ رام موہن رائے کے ذریعہ شائع کردہ بنگلہ اخبار۔ سمبد کمودی، فاری اخبار۔ مراة الاخبار، اردواخبارات وبلى اردواخباريا اخبار النلفر (ديلى)، صادق الاخبار ( دبلى )، اخبار بهار (پینه) دوربین (کلکته)، سلطان الاخبار ،کلکته ( فاری ) گلشن نور بهار کلکته ( فاری ) حبیب الاخبار بدایوں اور عمدة الاخبار بریلی نے نہ صرف ملک وقوم کی رہنمائی کا فرض انجام دیا بلکہ اس کے ذریعہ عوام میں فکراور جذبہ کو بھی پروان چڑھایا اور انہیں ان کے اعلیٰ اقدار، ان کی تہذیب و تدن اوران کے اسلاف کی کارکرد گیوں کی یادو ہانی کرائی جو برطانوی سامراج کے لیے سوہان روح کا درجہ رکھتا تھا۔اس کارکر دگی کے لیے ان اخبارات کے ایڈیٹروں، مالکوں اور ہاشروں سے جی کھول کر بدلہ لیا گیا۔ انبیں جیل بھیجا گیا، عدالتوں کے چکر لگوائے گئے، صفانت صبط کی گئی، لائسنس منسوخ کردیے گئے ، مال واسباب صبط کیا گیا۔ یعنی تمام طرح کے ظلم کئے گئے جو بوری انگریز قوم کے کردار کو داغدار کرتے ہیں۔ یبی دجہ ہے کہ جب جدوجبد آزادی کی پہلی جنگ 1857 میں شروع ہوئی تو دہلی اردوا خیار، صادق الا خیار اور سراج الا خیار دہلی میں جنگ کی خبریں نہایت اہمیت کے ساتھ چھنے لگیں۔اس میں دیگرا خبارات نے بھی اپناا پنا کر دارا دا کیا اور جذبات کو برا چیختہ کرنے والی نظمیں، مضامین ، تصبحتیں اور انقلا بی فتوے شائع ہونے لگے تا کہ مجاہدین آزادی کو حوصلہ دیا جاسکے، ان کے جذبات مہمیز کئے جاسکیں۔ملاحظہ فرمائیں ایک ربورث جس میں پٹنے سے شائع ہونے والے اردوا خبار" اخبار بہار" نے 3 جواائی کو پٹنے میں رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ یوں پیش کی ہے:

''بیٹنے ٹی میں 65-60 افراد پر شمل ایک گروہ نے 'یا علی یا علی کا نعرہ لگاتے ہوئے جلوس کی شکل میں کو چہ ہے کو چہ گزرتے ہوئے پادری کی حویلی کے گرجا گھر کے پاس پہنچ کر یا دری کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔' ک

ک ربورٹ میں اس طرح دکھائی ویت ہے۔

بیتو اخبار کی ر بورٹ تھی جب کہ سرکاری اعداد وشار کے مطابق اس گروہ میں تین گنا افراد لعنی تقریباً دوسولوگ متھے جوجلوس کی شکل میں ایک برا سا پر چم اٹھائے ہوئے متھے اور دین بولو دین ، کانعرہ لگارہے تھے اور راہ گیروں ہے بھی مدد کی درخواست کررہے تھے ان کانعرہ تھایارو مدد كرويبي مدد كاونت ہے اس طرح بيكها جاسكتا ہے كە" اخبار بهار" نے بھى اپنى ريورٹوں كے ذر معے بچاہرین میں جوش بحرنے کا کام کیااورلوگوں کو باور کرایا کہ بیدونت مدد ہے اور وہ حضرت علی ہے مدد کے خواست گارتو ہیں ہی انھیں عوام ہے بھی مدد در کار بن کدائمریز وں کا قلع قبع کیا جا سكے۔11 جولائى 1857 كے اخبار بہار كے مطالعے سے ية چلنا ہے كہ اس ميس 23 جون سے 6 جولائی تک مختلف اوقات میں دس مجاہرین آزادی کو تختہ دار پر اٹکا دیا گیا ان میں سے پیرعلی کو میانی ویئے جانے کی خبر 21 جولائی کے اخبار میں سرکاری اشتہار کے ساتھ شاکع کیا گیا کہ اس جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کو بھانسی اور عمر قید کی سزادی جائے گی نیز مال واسباب کی منبطی بھی ہوگی اورا پسے لوگوں کا ٹرایل کورٹ مارشل کے ذریعے یا کمشنر کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس شمن میں ان اردوا خبارات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ جنھوں نے اپنی خبرول اور ربورٹوں وغیرہ ہے 1857 کی جدوجہدآ ادی میں اہم کردار نبھایا اور ای جنگ کی نذر بھی ہو گیا۔ دیکھیں مجاہدین کی بغاوت کا ایک انداز جس کی جھلک 17 مئی 1857 کے دہلی اردوا خبار

" .....روزشنبہ 16 تاریخ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وفی لیلۃ القدر سندروال مطابق 11 مری 1857 ، سیجائی کو باعث موسم گرما اول وقت پجبری ہوری تھی ، صاحب مجسٹریٹ محکمہ عدالت میں سرگرم حکمرانی تھے اور سب حکام اپنے اپنے محکموں میں سرگرم اجرائے احکام شے اور حکم قید اور جس سزائے جسمانی وطبی مجر مین وغیرہ جاری ہوری تھی کہ سات ہے کے بعد میر بحری یعنی وارو نہ بل نے آکر خبر دی کہ صبح کو چند ترک سوار چھاؤنی میرٹھ کے بل سے اترکر آئے اور ہم لوگوں برظم و زیادتی کرنے کے اور محصول مجسمہ کا لوٹا چاہا.....قلعہ دار بزے صاحب اور ڈاکٹر صاحب ومیم لوگ و غیرہ وروازے میں مارے گئے اور سوار قلعہ میں جلے آئے اور سوار قلعہ میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے انگریزوں کو مارتے میں جلے آئے ..... شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے انگریزوں کو مارتے میں جلے آئے ..... شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے انگریزوں کو مارتے میں جلے آئے ..... شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے انگریزوں کو ارتے میں جاری جن اور ڈوکٹوں لال ڈاکٹر کو بھی

دارالشفاء اصلی میں پہنچادیا۔ کہتے ہیں بڑے صاحب و قلعندار و ڈاکٹر وغیرہ چنداگریز کلکتہ دروازے پر کھڑے ہوئے دور بین لگائے مراک میرٹھ کا حال دریافت کررہے ہے کہ دوسوار آئے اس میں سے ایک نے تبنچ اپنا جھاڑ ااورا یک اگریز کو مارگرایا اور باتی جونج کر آئے حسب تحریر فدکور العدر دروازے قلع میں آگریز کو مارگرایا اور باتی جونج کر آئے حسب تحریر فدکور العدر دروازے قلع میں آگریز وہاں ماراگیا اور فلاں اگریز وہاں پڑا ہے۔'ک

اس میں شک نہیں کہ 1857 کی بناوت میں جربی والے کارتوسوں نے آگ میں تھی کا کام کیا تھا اور اخبارات نے اس خبر کوخصوصیت کے ساتھ شائع کر کے ہندوستانیوں میں جذبہ کر سے ہندوستانیوں میں جذبہ کر سے ہندوستانیوں میں جذبہ کر سے پیدا کرنے کا بیڑ ااٹھایا تھا دیکھیں صا وق الا خبار میں اس خبر کوکس انداز میں چیش کیا گیا:

"ان دنوں تمام ساہ سرکار نے شے شے کارتو سول سے سرتانی کرتا شروع کر
دی ہے چنانچہ چندروز ہوئے کہ علاقہ بنگال ہیں پچھ پلٹنین پھرگئی تھیں۔ایک ان
میں سے موقوف ہوئی اور اس کے افسروں کو بھی پھانسی کا تھم ہوا تھا۔ پلٹنیں گور کھا
نہر 16 مقیم انبالہ نے بروقت قواعد عمل درآ مہ سے انکار کردیا۔ازروئے ایک چٹھی
سیالکوٹ کے ظاہر ہوا کہ یہاں کے سپاہی بھی شے کارتو سول کی قواعدے کتر ات
میں اور بجائے دانتوں کے ہاتھوں سے کارتو سی تو ڈتے ہیں۔لوگوں کے دل کا
شک ہالکل رفع نہیں ہوا۔ "

اب صادق الاخبار (وہلی) کا بیرتراشا ملاحظہ فرمائیں جو17 رذی قعدہ1273 ھے کے شارے میں '' خبر پشاور'' کے عنوان سے درج ہے جس میں ایران وافغانستان کے فوجیوں کے ہندوستان میں آنے اور انگریزوں پرحملہ آورہونے کی بات کہی گئی ہے۔

"ایک دوست کی زبانی ایک قاصد آنے والے خاص پٹادر کے رادی ہیں کہ کی ہزار سپاہ نے بہت ہے اگریزوں گولل کیااور یہال سید محمدا کبروالی سوات کو بڑے دین دار ہیں تخت شاہی پر بٹھا دیا اور ان کا انتظام بخو بی کراکر لا بھورکو آن گھیرا۔اب المل لا بھور محصور ہیں ۔یقین کہ سپاہ منصور ارادہ شجاعت ذاتی فتح حاصل کرے اور جو تھوڑ ہے بہت گور ہے لب کور ہیں در گور ہیں۔ 8

عنوان سے انگریزوں کے خلاف کامیانی پرخوشی کا ظہار کیا گیا ہے۔

"سایا گیا ہے کہ تویں تاریخ ماہ سعید عیوقر بال کو افواج الظفر امواج نے کا نفین دین سے بوت نواخت نو گھنٹہ روز کے باولہ پرخوب مقابلہ و مقاتلہ کیا۔ دیر تک کشت وخون مرد مان طرفین ہوتا رہا۔ من بعد رحمت اللی نے نزول کیا، گورے بھاگ نظے۔ بیحال دیکھ کرسپاہ منعبوروا پس آئی کہتے ہیں گورے اس روز لزائی میں بہت کام آئے ۔ سیحال دیکھ کرسپاہ منعبوروا پس آئی کہتے ہیں گورے اس روز لزائی میں بہت کام آئے ۔ سیحال دیکھ کی بہادران نبیجہ نے سب گوروں کوئل کیا۔۔۔۔اور دونوں تو ہیں چھن لیں۔ واقعی بی نوح ظفر ایسی جری ہے کہ آج تک نے چھم فلک نے دونوں تو ہیں چھن لیں۔ واقعی بی نوح ظفر ایسی جری ہے کہ آج تک نے چھم فلک نے دیکھی اور نہ گوٹل زیانہ نے می ہوگی۔ "9

اس ضمن میں ولی سے شائع ہونے والے تمام اخبارات میں دبلی اردو اخبار ہوں اہم ہوجاتا ہے کہ اسے ہی اردو کا پہلا سیاسی اخبار ہونے کا شرف حاصل ہے جس نے ہماری جنگ آزادی میں نمایاں اور اہم کردارادا کیا۔ گوکہ' جام جہاں نما''کواس کے ضمیے کی روسے اردوکا پہلا اخبار قرار ویا جا تا ہے لیکن اس اخبار نے جنگ آزادی میں کی شم کا کردار تین نہما یا تھا اور نہی اس میں اس شم کے مواد شائع ہوا کرتے تھے۔ جب کہ ہندوستانی پریس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے میں اس شم کے مواد شائع ہوا کرتے تھے۔ جب کہ ہندوستانی پریس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے افعین بنالیا تھا اور شعوری طور پر جنگ آزادی کو پروان چڑ ھانے میں حصہ لیا تھا۔ اس اخبار نے اس افعین بنالیا تھا اور شعوری طور پر جنگ آزادی کو پروان چڑ ھانے میں حصہ لیا تھا۔ اس اخبار نے اس دور کی تمام حشر سامانیوں کا بیان پکھاس طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متوالوں میں دور کی تمام حشر سامانیوں کا بیان پکھاس طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متوالوں میں جوش دولولہ پیدا ہوا دروہ فتح وظفر سے ہمکنار ہو تیس سے پروفیسر خواجہ احمد فاروقی مقدمہ ' دبی اردو

"دبلی اردوا خبارشاہ جہان آباد وبلی کا پہلا اردوا خبارتھا جس کے مطابعے
ہوری
ہوری غالب، شیفتہ، آزردہ، فوق اور ظفر کا سارا ماحول اپنی پوری
حشر سامانیوں کے ساتھ ہی آنکھوں کے سامتے پھر جاتا ہے اور ہم اس جام جم میں
دود نیاؤں کود کھے کرجراان رہ جاتے ہیں جس میں ایک ابھر تی ہوئی اور دوسری ڈوئی ہوئی ہوئی اور دوسری ڈوئی ہوئی ہے۔"10

اگرجم 1857 یااس کے آس پاس شائع ہونے والے اخبارات کا بنظر غائر مطالعہ کریں تو

سے صاف محسوں ہوتا ہے کہ ان سید سے سادے اور معصوم اخبارات میں جن کا مقصد بظاہرا صلاحی
ہوا کرتا تھا کہیں نہ کہیں احتجاجی اور باغیانہ خیالات کسی ساکت سمندر میں زیریں ہروں کی شکل میں
موجود رہے ان میں دبلی اردو اخبار نہایت نمایاں نظر آتا ہے۔ حالا نکہ 1857ء کی پہلی جنگ
آزاد کی سے پہلے تک کے '' وبلی اردوا خبار'' کے مطالعے سے یہ بات متر شح ہوئی ہے کہ اس اخبار
میں بھی ویکر اخبارات کی طرح دبلی کی سیاسی، معاشی مجلسی اور ترنی زندگی پر روشی ڈالی جاتی تھی،
میں بھی ویکر اخبارات کی طرح دبلی کی سیاسی، معاشی مجلسی اور ترنی زندگی پر روشی ڈالی جاتی تھی،
میں بھی ویکر اخبارات کی طرح دبلی کی سیاسی، معاشی میں انگریزوں کی مشنری سرگر میوں کا جواب بھی ویا
جاتا تھالیکن ہندوستان کے خلاف جول جول ان سامرا جیوں کی حرفت بازیاں پڑھیں دبلی اردو
اخبار کا رویہ بھی مخالف میں تبدیل ہوتا چلاگیا جس کا احساس انگریز افسران کو بھی تھا اور اس کا
اخبار کا رویہ بھی مخالف میں بندیل ہوتا چلاگیا جس کا احساس انگریز افسران کو بھی تھا اور اس کا
اظہار لا رڈ کیننگ نے بھی ایک بار بڑے بھی عیارانہ انداز میں کیا تھا جس کا ذکر کیا جاچکا ہے۔ یعنی
کیا خبارات انگریزوں کے خلاف بعناوت کے جذبات پیدا کر رہے ہیں۔

یہال شہید صحافت، مولوی محمد باقر کا خصوصی تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ میدان محافت کے جال باز اور حق پرست سیاہیوں میں سے ایک تھے بلکہ وہ اس قبیل کے سردار و پیشوا تے جنبول نے اپنے اخبار" ویلی اردوا خبار" میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے حکام کی کارکردگی پر مردانہ وارحملہ کیا۔مولوی صاحب برائی اورظلم کے غلاف آواز اٹھا ٹا اپنااولین فرض سجھتے تھے اور انہیں یہ احساس ہوگیا تھا کہ انگریزوں کی غلامی اور ان کے ذریعہ تھونی گئی سامراجی لعنت کوشتم كرنے كے ليے ان كا خبار بہت اہم رول اداكرسكتا ہے۔ يبي وجہ ہے كدد بلي ميں جب تك يبلي جنگ آزادی (1857 کا غدر) کی مہم جاری رہی اس وقت تک دیلی اردوا خبار نے اپنی صفحات جنگ آزادی کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کردیے۔مولانا نے اپنے اخبار میں غدر کی خبریں بڑے بی اہتمام سے شائع کیں، جذبات کو برا پیختہ کرنے والی نظمیں شائع کیں، پر جوش ولولہ انگیز باغیاندمضامین اور نصیحتوں کوروزاند شائع کیایبال کک کے علائے کرام کے انقلابی فتو دُل کو بھی اخبار کی زینت بنایا۔انہوں نے اس اخبار میں روحانی بزرگوں کے خواب بھی نمایاں طور پر شائع کیے جس میں انگریزی حکومت کے خاتمے کی بشارت کا ذکر ہوتا لینی مجاہدین آزادی کی رگوں میں روانی خون تیز کرنے کے تمام لوازم کوا خبار میں جگہ دینا ہی دہلی ار دوا خبار کا اولین مقصد تھا۔مولا تانے اس بات كا خاص اہتمام كيا تھا كہ مندوستان كے كوئے كونے سے مجاہدين آزادي كے دہلى آنے اور يبال ان کے جنگی کارٹاموں ، انگریزوں سے مجادلوں و مقابلوں ادران پر فنتح وظفر حاصل کرنے کی رپورٹیں اور ان کی تفصیل خصوصی طور پرشائع کی جا ئیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ ہندوستان کے کن کن مقامات پر اگریزی فوجوں کا مجاہرین آزادی نے قلع قمع کردیا ہے۔ شاید بھی وجوہ تھیں جن کی بتا پر دیلی اردو اخبار کے چند نمبروں میں اس کا نام بدل کر'' اخبار ظفر'' کردیا گیا حالا تکہ تبدیلی نام کی وجہ سے ظاہر کی گئی تھی کہا ہے بہاور شاہ ظفر نے اپنے نام سے مناسبت دی تھی۔ پیش ہیں'' دیلی اردوا خبار'' کے چندا قتباسات جس سے محولہ بالا شکات پر دوشنی پڑتی ہے۔ 18 مرس کی 1857 کے دیلی اردوا خبار کے ایکیشن میں میر ٹھ کا حال اس طرح قلم بند ہے:

" .....رسالہ ترک سواران غازی کا اور پلٹن نام پہلے ہے برسر پر خاش تھی اور ان ہے ابت کارتوس کے کہ ..... چر بی اور تبنی وغیرہ اس پر منڈھی ہوئی ہے۔
مثل پلائن مقامات و گیر حسب مندرجہ اخبار سابق تحرار در پیش تھی کہ انجام کو بجرم انکار 85 سواراس میں سے قید ہوئے کہ ہوم کیشنہ جمیت و بی اور جماعت فرہی نے جوش کیا اور دفعتا تمام اللی پلٹن اور رسالہ جوفی جس حال میں تھا ہتھیار سنجال کر اول جیل خانہ ہے اپنے برا در ان اسلامی کو چھڑ الائے اور معہ پلٹن در پے انگریزوں اور گوروں کے ہوئے ۔.... 11

ای طرح 24 مرش 24 مرش 1857ء کا بخبار دی کھنے ہے چہ چاہ ہے کہ اس میں مولانا آزاد کی ایک نظم جو کہ 19 اشعار پر مشتل ہے، شائع ہوئی ہے۔ عنوان ' تاریخ انقلاب عبرت افزاء' ہے جس کے ہر شعر میں ایک جہان معنی پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ای اخبار میں کول، بلند شہر، کا نیور بکھنو، آگر و، بھجھر ، سکندر، غازی آباد، بلب گڑھ، میرٹھ اور دیلی میں جاری جنگ آزادی کی رپورٹیں شامل میں اورتقر یا سبحی میں مجابدین آزادی کے ذریعہ اگریزوں کوئل کے جانے ، ان کے مال و اسباب لوٹ لیے جانے وغیرہ کی خبرورج ہے۔ ملاحظ فرائیں بلند شہر ہے متعلق مینجر جہاں مجابدین ازادی نے چھڑائیا:

" ..... بلند شہر میں بھی سنا ہے کہ سیاہ نے انگریز ول کو مارڈ الا جو کوئی قسمت سے بھا کے کہا سو بھا گ گیا۔ باتی سب مارے گئے۔ قیدی جیل خانے کے تمام جیوٹ گئے اور کوٹھیاں انگریز ول کی تباہ وہر باد ہو کیں ..... "12 مید تو تھیں چند جھلکیاں جو مولانا محمد باقر کے اخبار کی زینت بنیں۔ حق تو یہ ہے کہ بہی ہندوستان کا واحد سیاسی اخبار تھا جس نے ہندوستانیوں کے جذبات کو بیدار کرنے کا کام کیا اور اردو کے دیگر اخبارات کوراہ عمل دکھائی تا کہ وہ بھی انگریزوں کے خلاف آزادی کے حصول میں کوشاں ہوں اورا پی آزادی کے حصول میں کوشاں ہوں اورا پی آزادی کے لیے جدو جبد کریں۔اس کی بہترین مثال '' دہلی اردوا خبار'' کی وہ اپیل بھی ہے جس میں مولوی محمد باقر نے عوام سے جان کی بازی لگانے اور مجاہرانہ ل بجالانے کا اعادہ کیا تھا اور کہا تھا کہ:

" ہندو، مسلمان متحد ہوکر جان کی بازی لگادواور مجاہدا نہ شان ہے انگریزوں کا خاتمہ کردو ......"

مندرجہ بالا بیانات ہے مولا نا کے سیائ شعوراورجڈ برح بت کا اندازہ ہوتا ہے کیوں کہ ال شم کی اپیلوں، مضامین، خبروں، رپورٹوں، نظموں وعظوں اور فتو وَل وغیرہ سے انگریز افسران نہ صرف ان سے برہم ہو گئے تھے بلکہ ان پر اپنا اخبار کے ذریعہ بغاوت بھڑکانے کا الزام بھی لگانے سے بہم ہو گئے تھے بھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہے۔

ان کی انہیں مجاہدانہ کاوشوں کی پاداش میں ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے اور ان کی انہیں مجاہدانہ کاوشوں کی پاداش میں ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے اور اس کی انہیں گرفتار کرلیا گیا جس کے بعد 16 رحمبر 1857 کوان کی شہادت واقع ہوئی

جے اردوصحافت کی اولین قربانی کہنا ہے جانہ ہوگا۔ مولوی محمہ باقر کے علاوہ و مگرا خبارات کے ٹی مدیروں نے اپناپ طریقہ ہے اس جنگ میں حصہ لیااور اس بناء مران برمختلف تتم کے مظالم بھی کئے گئے لیکن ان اذبتوں کا کوئی ایساریکارڈ

میں حصہ لیا اور اس بناء پر ان پر مختلف فتم کے مظالم بھی کئے گئے لیکن ان افتوں کا کوئی ایساریکار و موجو و نہیں ہے جس پر کئے کیا جاسکے ہاں سرکاری رپورٹیں اور دستاہ پڑات کے ذریعہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے اور ان میں ورج حقائی کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ س کس اخبار کے مدیر، مالک یا ناشرکوکن کن افتوں کا سامنا کر تا پڑا۔ ان میں سرائ الا خبار کے بانی اور مغلبہ سلطنت کے آخری تا جدار بہا درشاہ ظفر کے متعلق تو بھی کو معلوم ہے کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے بلکہ اس کی قیادت کرنے کے جرم میں آئیس جلا وطن کر کے رگون بھیج دیا گیا۔ ای طرح صادت الا خبار کے ایڈ یٹروں ایڈ یٹر محرجیل الدین کو تین برس کی سز اہوئی کھٹن نو بہار، دور بین اور سلطان الا خبار کے ایڈ یٹروں پر کئی مقد مات چلائے گئے ان کے مال و اسب ضبط کر لیے گئے خصوصاً گلشن نو بہار پریس ضبط کرلیا گیا۔ پچھ بہی حال بر یلی ہے شاکع ہونے والے اخبار عمدۃ الا خبار کا بھی ہوا جس نے روجیل کوئی مقد مات میں کی حمایت کرنے والے بہا درخاں کی حمایت کی تھی اور ان سے متاثر ہوکر اپنے اخبار کا نام'' فتح الا خبار'' رکھ کر ہر چہار جانب جدوجہد آزادی کا ڈ نکا بجار کھا تھا۔ اس طرح کا کارنامہ" حبیب الا خبار' بدایوں نے بھی انجام دیا تھا جس کی پاداش میں اس کے مدیرکوسزا لحی اور پریس صبط کرلیا گیا۔ یعنی وہ بھی اخبارات ، مدیرومالکان جنہوں نے جدوجہد آزادی ہیں اگریزوں کی مخالفت کی ان پر انتہائی ورجہ کی زیادتی کی گئی اور ان کی آواز دیانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی لیکن جنگ آزادی کے متوالے اور قلم کے عظیم سپاہیوں نے سچے محب وطن ہونے کا پختہ شوت دیا اور آخروم تک اپنے طور پر سہام راجیت کے خلاف نبرو آزمار ہے۔

1857 کی جدوجہد آزادی جے اگریزوں نے غدر کے تام سے موسوم کیا تھا کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ بخاوت ہوتے ہی تمام اخبارات پر 13 رجون 1857 سے بابندی عاید کردی گئی جس سے حریت پہندہ ندوستانی اخبارات اور پر ایس کومزید مشکلات کا سامنا کرتا پڑا۔ آخرش ہے بھی اخبارات دم تو ڑھے اور اب یہ صرف ہمارے سنہرے ماضی کا حصہ ہیں۔

#### حواثی و ماً خذ

1 ــ نادر علی خان، ہندستانی پر ایس سفے۔ 308 2 ـ پیش لفظ بہند دستانی اخبار نو لیسی کمپنی کے عہد میں جم منتیق صدیق صفحہ۔ 5 3 ـ گارسال دتاسی خطبہ 218 4 تقریر لارڈ کمینگ 13 جون 1857 ہاؤس آف کامنس 5 ـ اخبار بہار، پیشنہ 6 جولائی 1857 6 ـ دبلی اردوا خبار 17 مرئی 1857 8 ـ صادق الا خبار ـ شمارہ 2 ماہر یل 1857 ہے 9 ـ صادق الا خبار ـ شمارہ 2 ماہر یل 1857 ہے 10 ـ خواجہ احمد فارو تی : مقدمہ دبلی اردوا خبار 18 مرئی 1857

## اولين جهادآ زادى اورفارس اخبارات

مندوستان کی آزادی اورعوامی بیداری میں فاری اخبارات کا ایک اہم رول رہا ہے۔ اگر جدید ورست ہے کہاس عبد کے ہندوستانی زبانوں میں شائع ہونے والے اخبارات نے انگریزی اخبارات کی تعلید کی ہے، لیکن فاری زبان میں شائع ہونے والے اکثر و بیشتر اخبارات مندوستانیوں کی ذاتی ملكيت ميں تھے اور انھيں كى تكرانى اور تكبيداشت ميں اس كى نشروا شاعت ہوتى تھى۔ يبى وجد ہے كدان اخبارات کے توسط سے عام مندوستانیول کے احساسات اورظلم و جرکے فلاف ان کے جذبات کی صدائے بازگشت سنائی ویتی ہے۔ بیاس دور کی بات ہے، جب سراج الدولہ کے ساتھ المریزول کی فریب کاری، نیبوسلطان کا درد تاک انجام اور دیگرر پاستوں کے ساتھان کی تازیبا چھیڑ جھاڑ نے عوام و خواص کے دلوں کو انگریزوں کی طرف سے مکذر کردیا تھا۔اس کے علاوہ ہندوستانیوں کی اپنی ساجی اور معاشرتی برائیاں اور غلط رسوم ورواج آتھیں اندری اندر کھوکھلا کررہی تھیں۔ان حالات کی زہر ہا کی اور ستمیت کو پچھ حساس اور روشن د ماغ لوگوں نے محسوس کیا اور ان معاشرتی برائیوں سے قلع قمع کرنے ک نیت ہے کوششیں کیں۔فاری اخبارات کی اشاعت بھی تھیں کوششوں کا ایک اہم حصرتی۔ چنانچےراجہ رام موجن رائے نے مرا قال خبار کے میلے شارے میں اپنے مقاصد کا اظہاران فظول میں کیا ہے: "اخبار جاری کرنے سے میری غرض نہ توامیروں کی یااسنے دوستوں کی مدح سرائی کرنا ہےادر نہ عزت وجاہ اور لطف وعنایت کا حصول ہی میرے پیش نظر ہے۔'' مختصراً بيكهاس اخباركي ذمدواري لين سے ميرامقصد صرف موام كے سامنے ایی چزیں پیش کرنی ہیں، جن ہے ان کے تجربوں میں اضافہ اور ان کی ساجی ترقی ہو سکے۔ارباب حکومت کوبھی رعایا کا سیج حال بتلایا جائے اور رعایا کوان کے حکمرانوں کے قانون اور رسم ورواج ہے آگاہ کیا جائے تا کہ حکمر انوں کو اپنی رعایا کی تکلیفیں دور

### كرنے كاموتع لمحاوررعايا كى دادرى ہوسكے\_"(1)

اس میں شک نہیں کہ فاری محافت نے ابتداء ہے، ساجی بیداری اور جدو جہد آزادی کا بیڑا اس میں شک نہیں روپ میں اٹھا ہے رکھا ہے، جس کی درخشاں مثال فاری صحافت کے بانی راجہ رام موہی رائے ہیں۔ وہ فلسفہ ہندی اور مشکرت کے ساتھ ساتھ عربی و فاری اور دیگر کئی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیج اور ہمہ جہتی تھا۔ مختلف غدا جب اور افکار ونظریات ہے آشائی کے سبب ان کا طبعی میلان ایک ایسے معاشر ہے کو وجود میں لانے کا تھا، جو ہندوؤں ، مسلمانوں اور عیسائیوں کے تبذیب و تدن کا ایک فوبصورت سنگ میل ہواور ملک میں ایک ایسی فضا قائم ہوجائے ، جہاں ہید بھاؤ کے بجائے محبت اور رواداری کا دور دورہ ہو۔ ان مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ وہ ہندوہ تا ہو ان مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ وہ ہندوہ تا ہو ان مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ وہ ہندوہ تا ہورائی کی فاطر کوشال ہے۔

اس طرع انھوں نے ہندوساج میں بیداری کی ایک لبردوڑ اوی اورا پنے ان افکارونظریات کی نشر واشاعت میں روز ناموں اور مجلوں کی مدولی ۔ ان کا فاری اخبار مرا ہ الا خبار اس سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی ۔ اس سے قبل سے وتمبر 1821ء میں تارا چندوت اور بھوائی چرن بندھو پا دھیا ہے کی اوارت میں ''سموادکومن'' کے نام سے ہفتہ وار جاری کر چکے تھے ۔ افسوس کے مرا قالا خبار کی کا بیاں دستیا بنیس ہیں، ور ندان کوششوں کی مزید تفصیلات ملتیں۔

راجہ رام موہ بن رائے کے بعد بری تعداد میں فاری اور دیگر دیسی زبانوں میں اخبارات جاری ہوئے۔ اس ٹی تبدیلی کے ساتھ ہی ہندوستان کی عمومی صحافت میں ایک بری تبدیلی ہوئی کہ انگریزی اخبارات جواب تک کمپنی کے جمایتی اور خالف گروپوں میں منظم سے ، آہت آہت ایک دوسرے کے قریب آتے گئے اور بالآخر دیسی زبانوں میں چھپنے والے اخبارات اور انگریزی اخبارات ایک دوسرے کے خلاف صف آ راہ و گئے ۔ چنانچہ بعد میں عام طور سے دیکھا گیا کہ انگریزی اخبارات حکومت کے ہر غلط می قدم کا جواز پیش کرنے گئے۔ نیتجاً ہندوستانی اخبارات کے احتجابی روبیدی تی آئی گئی اور پیشدت نظم محق قدم کا جواز پیش کرنے گئے۔ نیتجاً ہندوستانی اخبارات کے احتجابی روبیدی تی آئی گئی اور پیشدت کے موقع پر نقط عروبی جنگ پلای کے صدسالہ موقع پر نقط عروبی پر تین کو بیری کی اتعد این مشہور ستشرت گارمیں دتا کی کے اس بیان ہے تھی ہوئی ہے:

'' ان خوس کا رتو سوں کی تقدیم کے موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بدد لی کے میں جبلے نے مستحدی دکھار ہے تھے، اپنی غیر محدود آزادی سے فائدہ

ا تفایا اور اہل ہند کو کارتو سوں کو ہاتھ لگانے سے اٹکار کرنے پر آبادہ کیا اور یہ باور

کرادیا کہ اس حیلے ہے آگر پر ہندوستانیوں کو عیسائی بنانا جا ہتے ہیں۔"(2)

بغاوت کے زمانے میں دلی اخبارات پر پابندی لگاتے ہوئے گور فرجز ل لارڈ کیڈنگ
نے ان اخباروں کے منفی رول کی شکایت کرتے ہوئے لکھا کہ:

" ولی اخباروں نے خبریں شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشدوں کے دلوں میں دلیرانہ حد تک بغاوت کے جذبات پیدا کردیے۔ یہ کام بڑی مستعدی، چالاکی اور عیاری کے ساتھا نجام دیا گیا۔"(3)

اگر چہ 1857ء کے ایک کا روے دیک اور غیر کھی انظام کے تحت جاری ہونے والے اخبارات کے درمیان کوئی بھید بھا و نہیں رکھا گیا تھا، لیکن اگریزی اخبار انفرینڈ زآف انڈیا "نے اجازت نامہ حاصل کرتے ہی اس کے جایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے" پلای صد سالہ "کے عوان سے اداریکھا، جس پر اسے تبیہ کی اوراس تبیہ کا اس نے جواب بھی دیاس کے مالک مارش مین ہواس وقت لندن میں سے، اٹھول نے وہاں ہے کمی قانونی خلاف ورزی نہ کرنے کی ہدایت بھیجی ۔ آٹھیں حقومت کومانی بھی ویٹی کی مدراور سموم ہوگئی کہ جلدہی اخبارات کے دو فیم سخومت کومانی بھی ویٹی پڑی ۔ (4) بعداز ال فضا آئی مکدراور سموم ہوگئی کہ جلدہی اخبارات کے دو فیم سخوم فضا کو اس کے چیش روال رڈ ڈلہوزی نے بھی بھائپ لیا تھا اور 1856ء میں استعلی دے کر انگستان مسموم فضا کو اس کے چیش روال رڈ ڈلہوزی نے بھی بھائپ لیا تھا اور 1856ء میں استعلی دے کر انگستان واپس چلا گیا۔ جب لارڈ کمینگ کو بیڈ مہداری دی گئی تو اے ہندوستان کے نازک حالات کا پورااحساس فضا۔ چنا نجے ہندوستان آئے ہے بہلے اس نے البوالوداعی تقریم میں کہا تھا:

'' میں ایک پر امن حکومت چاہتا ہوں ، لیکن میں یہ بھی فراموش نہیں کرسکتا
کہ ہندوستان کا آسان جو بظاہر پرسکون ہے، وہاں بادل کا ایک چھوٹا سائکڑا نمودار
ہوکرساری فضا پر چھاسکتا ہے اور ہم کو تباہیوں سے شرابور کرسکتا ہے۔''(6)
بغاوت کے زمانے میں بی نہیں، بلکہ فاری اخبارات نے ابتدابی سے الیی خبریں،
تجرے چھا ہے اور ایسا انداز اور لہجہ اختیار کیا، جس سے بخوبی انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان
اخبارات نے ہندوستانی عوام کے ذہنوں میں کس طرح سے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت
کا جذبہ پیدا کیا۔البتہ بغاوت کے وقت ان کے لہجہ میں مزید شدت آگئی جوفطری امرتھا۔ چنانچہ

436

ج اونگ (Rev. J. Long) نے 1859ء کے اپ رپورٹ میں ہندوستانی اخبارات کے اب واہد اور تیور پر تیمرہ کرتے ہوئے لکھا کہ دلی پرلیں کو جموی طور پر Safety Valve کہا جاسکتا ہے، جو خطرے کی وارنگ دیتا ہے۔ اس طرح اگر بورو کی اہل کا رول نے جنوری 1857ء میں دیلی کے دلی اخبارول ہے رجوع کیا ہوتا تو آئیس بخو کی اندازہ ہوجاتا کہ ہندوستانی کس حد سی دیلی کے دلی اخبارول ہے رجوع کیا ہوتا تو آئیس بخو کی اندازہ ہوجاتا کہ ہندوستانی کس حد تک بغاوت کے لیے کمر بستہ تھے اور آئیس ایران اور روس سے مدد کی امید بھی تھی۔ (7) نگورہ حقائق کی روشی میں معلوم ہوتی ہے کہ المخاور ہوتی ہے کہ المخاور ہوتی ہے کہ اندازہ ہوتی ہے کہ اندازہ ہوتی ہے کہ اندازہ ہوتی ہے کہ کہا ہوتی ہے کہ اندازہ ہوتی ہے کہ کہا ہوتی ہوتی ہے کہ:

" ہم بنیں کہ کتے کہ اس بغاوت میں ہندوستانی اخبارات نے اونی فتم کا رول بھی ادا کیا ہو " (8)

ر جب علی سینی تکھنوی کی ادارت میں شائع ہونے والا اخبار "سلطان الا خبار" انگریزوں کی ظلم وزیادتی ، فریب کارانه اور متعقبانه سازشول کی نقاب کشائی میں سب سے آ کے بردھا ہوا تھا۔اس لحاظ سے دوسرے اخبارات کے مقالجہ میں اے امتیازی حیثیت حاصل تھی۔اس میں ہندوستان کے علاوہ عالمی سطح پر برلتی ساسی صورت حال ہے متعلق خبریں اور مضامین شائع ہوتی جیں ۔ بریس کی محدود آزادی کی وجہ سے اس زمانے میں اخبارات ایسٹ انٹریا ممینی کے سیاہ كارناموں كى طرف انگشت نمائى كرنے سے تھبراتے تھے، ليكن اس كے برنكس ملطان الاخبار" برطانوی حکومت کی ہرتا انصافی یاعوامی مفاوات کے خلاف ان کے ہرفر مان کی مخالفت اور اس کے منفی اثرات ہے عوام کو باخبر رکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا اور جس بے باک ہے ان پر تبصر ہے کرتا تھا اس کی نظیراس وقت کی صحافت میں ملنی مشکل ہے، مثلاً موصوف نے 2 رحمبر 1835ء کے ثارے من" خبررتم وعادات انكريزان درمما لك هندوستان "كعنوان سے تمن صفحه يرمشمل ايك طويل مضمون شائع کیا ہے۔ جس میں نہ صرف ہد کہ انگریزوں کے مقبداندروید کا ذکر کیا ہے بلکہ بندوستانیوں کواس بات پر غیرت ولائی ہے کہ شمی بحرائگریزیباں آ کرلوگوں برظلم کررہے ہیں اور لوگ بے چوں وجرااے برداشت کررہے ہیں۔اس مضمون کی ابتدااس طرح ہوتی ہے: '' مردم می گویند کهانگریزان قلیل و کمتراند و ہندوستانیان کثیرو بیشتر و درسر کار انگریز بهادر تدارک وعدل همین است که جرکرا کشند ه می دانندمیکشند لیکن جب

است کددرین مخی غوروتامل بکار نه برند که آخر جرجا کارکنان انگریزی دگری ودیمس وقید وقل وقصاص واخراج ملک وضبط شمغاو ملک می سازند و کسی دم نی زند.....، (9)
ای طرح اخبار نے اپنے پہلے ہی شارہ میں صوبہ بنگال میں رونما ایک لڑکی کی انگریز تاجر کے ہاتھوں آ بروریزی کے واقعہ اور عدالت کے متعقبانہ روبہ کی رپورٹنگ ( کیم اگست 1833ء کے ہاتھوں آ بروریزی کے واقعہ اور عدالت سے متعقبانہ روبہ کی رپورٹنگ ( کیم اگست 1833ء کے شارہ میں)" خبر عدالت کلکتۂ "کے عنوان سے ان الفاظ میں کیا:

" شنیده ام که دختری هندوی بخضور حاکم مرافعه برد که فلان انگریز تا جرنیل خواهرم رااز کنارآب درر بوده آغوش خویشتن از تن آن تا زک بدن گرم نمود - مادرم و برادرم از این واقعه درآتش کده غم افزاده اند واز این پرده دری و بی تاموی چوشع مین به سوختند یا (10)

لمزم انگریز کو جب اس مرافعہ کی خبر ملی تواس نے پولیس سے ساز باز کر کے لڑکی کے سارے خاندان
پر چوری کا الزام لگا کرجیل میں بند کرادیا۔ اس کی بوڑھی مال نے '' بہزندان وداع حیات واپسین
نمود''۔ اس کے بعد رجب علی تکھنوی نے غم وغصہ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ '' این است ظلم
انگریز بررعیت' اور آخر میں لکھا کہ اس کا رروائی کی وجہ سے عوام'' ظن بردہ اند کہ شاید رعایت
ابنائے جنس از انصاف بہتر است ۔''(11) ایک دوسری خبر سرکاری دفاتر کی بے راہ روی، خاص
طور سے عدالتوں اور کچہر ایوں میں کام کرنے والے ختی اور دیگر ملاز مین کی خالمانہ حرکات، بد
تمیز ایوں اور رشوت ستانیوں کے بارے میں تھی۔ اس ریورٹ کے مطابق:

"از حال منشان عدالت چه نویسم که برجمه چیره دست اندوسر بنگان شحهٔ در معنی عقوبت و آزار به بلاکوی وقت برابر نمایند و عیش و شحنه رئیس جفا کاران است و چپراسیان پرمث از نفته بازرگانان و مسافران کیسه ندارند - ونوکران خانهٔ ڈاک خصوصاً کرانیان آن جاور خیانت بی باک اند - اگر مظلوی به حضور حکام مرافعه بردیا شکایت نماید حکام اغماض فر مایند - بی چاره رااز بارگاه می رانند - "(12)

اس دور کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد موصوف کے انتہائی ہے باکا نہ اور بے لاگ انداز تحریر کود کھے کرلوگ آج بھی حیر ان وسٹشدررہ جاتے ہیں، چنانچہ ایک ہارانھوں نے اودھ کی سلطنت میں رہنے والوں اور کمپنی کے زیرانظام علاقے میں رہنے والوں کا مواز نہ کرتے ہوئے لکھا کہ: " اگر انصاف و تعصب را راه نه دېم زمينداران مملکت انگريز کې پريثان حال ورعيت مملکت آوده فارغ البال قبل نفوس بنی آ دم در بیک شهر کلکته بیشتر درقلم رو آوده کمتر ...... باز اررشوت در هرعدالت انگريز ک گرم است ـ " (13) چنانچ محمد منتیق صدیقی کلصتے ہیں:

'' رجب علی تکھنوی یقینا ہڑے ہا ہمت آ دمی تھے۔ان کے اخبار کی خبریں اور ان خبروں پر ان کا جلا کٹا تبھرہ پڑھتے وقت محسوس ہوتا کہ کمپنی انگریز بہا در کے دار السلطنت کلکتے میں بیٹھ کروہ اخبار نہیں نکالتے تھے بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جھاتی پرکودوں دلتے تھے۔''(14)

ای طرح سلطان الا خبار نے لو ہار و کے نواب شمس الدین اوران کے دفیق کریم خال گل کو ایک انگریز عہدہ دار دلیم فریز رکونل کرنے کے جرم بیس تختہ دار پر چڑھائے جانے کے دافعہ کی رپورٹنگ کی ہے، اس سے اس اخبار کے شدید تو م پرستانداورا گریزی سامراج کے خلاف بجڑ کتے جذبات کی عکای ہوئی ہے۔ اس اخبار کے 2 رحمبر 1835ء کے شارہ کی شدیرخی بھی ہی ہے: جذبات کی عکای ہوئی ہے۔ اس اخبار کے 2 رحمبر 1835ء کے شارہ کی شدیرخی بھی ہی ہے: فریز رداشتند بردند دحسب دستورا گریزی بکشتند۔''

اس خبر کی تفصیلات اس طرح بیں:

" مسلمانان شهره بلی برطبق وصیت او به بست و بهشم روز جمعه در جمله مساجد فراجم آید ندو دعائے خیر بهراونمو د ندو مغفرتش از خداخواستند لیک در مجد جامع مسلمانان را بهر دعا کر دنش رفتن نداوند شاید که این ممانعت خیرا زطرف سلطان بدایمائے اگریزان است رابل اسلام از ازین معنی خیلی منغض و مکدر اند و جمعین ورد زبان دارند که ممانعت اگریزان از دعای خیر نقصانهای بهر ما مسلمانان راوکریم خان ندارد و چه اورا بدرگاه خدا شخق جنت و نثواب است نه مورد عماب و عنداب که کافری را کشته است به نامش گل شهید نهاوه اندو برشب مورد عماب و عنداب که کافری را کشته است به نامش گل شهید نهاوه اندو برشب مورد عماب بر مزارش ججوم می آورند ، جه اعان روشن سازند وخنیا گران دلولیان جم براران برار برگورش مجمع شونده به نفه و رقص دل عالم بدر بایند یک (15)

دیلی کے مسلمانوں نے کریم خال کے اس جراکت مندانہ اقد ام کی دل کھول کر داد تحسین دی، جس سے انگریزوں کی ناانصافی اورظلم وستم کے خلاف ان کے دلوں میں بھڑ کتے نم وخصہ کے جذبات کا سی اندازہ ہوسکتا ہے لیکن کلکتہ کے اندرانگریز کی اخبارات نے صحافتی بددیا نتی اور ناہمی کا شبوت دیتے ہوئے گئیا اور مبتندل لہجہ کا استعمال کیا اور کریم خال کے متعلق ہوں لکھا کہ:

"اگرجسدگریم خال ما بجائے تدفین می موزاندند، ہرگز جوم مرہم برقبرش نشد ہے۔"
سلطان الا خبار نے دہلی کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے کلکتہ کے ان انگریزی اخبارات
کی گھٹیار پورٹنگ اور انتہائی گری ہوئی زبان کی سخت لہجہ میں تنقید کی اور ان خبروں کا ترجمہ کرنے
کے بعد اس کا منہ تو ڈجواب دیا، چنانچہ کھتے ہیں کہ:

"این امرزیاده باعث توحش و تکدر خلائق شدے بلکه یقین بود که مردم برسر بلوه آیدنده و عاقبت کارنیندیشیده قیامتی برپامی کردند\_آن وقت چاره کارمشکل بود\_"

اورآخريس الكريزى اخبارات كومتغبرت بوياكهاكه:

"الل اخباررا لازم است كه خن فهميده كويند واز هر زه سرائي در گزرند ـ "(16)

کریم خال کوموت کے گھاٹ اتار نے کے بعد نواب شمس الدین کو تختہ دار پر چڑھانے ک تیاریاں شروع ہوگئیں اوراس مقصد کی بھیل کی خاطر منصفوں کا ایک مخصوص پینل ترتیب دیا گیا۔ سرکاری گواہوں فتح اللہ خال اور کریل اسکوو غیرہ کی یہ پوزیشن تھی کہوہ گواہی دینا نہیں چاہتے ہے گئے۔ جو عدالت چاہتی وہ کھوالیتی۔ گواہ یہ معلوم اس پرزیادتی یہ کہ بیانات انگریزی میں قالمبند کے گئے۔ جو عدالت چاہتی وہ کھوالیتی۔ گواہ یہ معلوم نہیں کرسکتی تھا کہ اس کا بیان کس طرح لکھا جارہ ہے اوراگر تردیدوانکار کرتا تو بیڑیاں پاؤں میں ڈال کر جیل بھیجے دیا جاتا تھا۔ (17) چنا نچہ اس واقعہ کو سلطان الاخبار نے 19 اگست 1935ء کے شارے میں بڑے طفز یا نماز میں کھا ہے ک:

"اظهار گوابان بعبارت انگریزی حوالهٔ قلم نزاکت رقم می شود - شاهد بیچاره در یادنت نمی شود که انکار رااقر ارشمرده باقر ار راا نکار، اگر عذری به میان آوردند فورا زنجیر در باشده برندان می روند - اگر چه به چنین ثبوت چشم سزاد عذاب در حق ثواب

از گورنمنث انگریزی دارندمین روااست .. (18)

آ خرکاران نام نہادمنصفوں نے حسب خشائے ارباب دولت نواب شمس الدین کو تختہ دار پر چڑ حانے کا علم صادر کردیا۔ چنانچ سب سے پہلے سلطان الا خبار نے 11 اکتوبر 1835ء میں اس خبر کوشہ سرخی کے طور پر چھا پا اوراس تعصب اور یک طرفہ فیصلہ پراپی ہے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا:

کے طور پر چھا پا اوراس تعصب اور یک طرفہ فیصلہ پراپی ہے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا:

" افسوس درمقد مداش انصاف ندرفت ۔"

بعد ازاں 25 اکتوبر کو اس واقعہ کی پوری تفصیلات کوشائع کیا اور معا ندانہ فیصلہ کے فلاف شد بدر دمل کا اظہار کرتے ہوئے اے ل تعبیر کیا اور اس خبر کاعنوان بھی '' خبر آل نواب مشمس الدین'' رکھا جس کا اقتباس یوں ہے:

اگر چسلطنت برطانیہ کے کارنم وں اور ایجنوں کی پوری کوشش رہی کہ نواب شمس الدین کو ایک سر پھرے قاتل اور جم م کا درجہ دے دیں لیکن مولوی رجب علی نے سلطان الا خبار کے توسط سے زور دار طریقہ ہے ایسی کوششوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور انھیں وطن عزیز کے ایک جانباز سپوت کے طور پر چیش کیا۔ چنا نچے کریم خال اور نواب شمس الدین کو تختہ دار پر چیڑ مانے میں شریک گواہوں اور جاسوسوں کو جب جضور سلطان دیلی کی طرف سے خلعت اور مال ودولت

١٨٥٤ : تكات اورجهات احسى عنى

عطاكيا كياتومدين تبمره كرتي بوئ لكهاكه:

"این انعام دمشاهره بفقدر فراست وزبان آوری وشهادت است که الل استحقاق رازرعطا کردند بامیرانداده انداگر گوئی جمه مردم فقیران ومختاجان درگاه سلطان اندوبس "(20)

انگریزوں نے انتقام کا پیسلسلہ یہیں بندنہیں کیا بلکہ سلطان الاخبار (6 ستمبر 1835ء) کی اطلاع کے مطابق دیوان کشن لال پر بھی بیہ الزام لگایا کمیا کہ وہ بھی فریزر کے قبل میں ملوث متھے۔اس خبر پر بڑے طنز بیا نداز میں مولوی رجب علی لکھتے ہیں کہ:

"شاید که ارباب انصاف بقتل نواب شمس الدین رفع طال ندکرده اند که بقتل مندوی دیده طرح دوخته اند، باید دید که این مقدمه چدرنگ بردی آورد."(21)

اس دور کے تقریباً سارے فاری اخبارات کی تحریروں سے انگریزوں کی فدکورہ استبدانه روش کی تقد بی موتی ہے۔ ای نوع کے اخبارات میں ماہ عالم افروز بھی شامل ہے، جو انگریزی سرکار کے کالے کارناموں کے فلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے میں چیش چیش رہاہے۔ چنانچہ جب ایک موقع پرفون کے کچھافسروں کے ہاتھوں ایک عورت کافٹل ہوگیا تو اخبار" ماہ عالم افروز '

"شورمحشر برپاشدومرد مان ده برین واقعه و توف یافتند و چون مور کلخ بمشاهرهٔ زن مهلو که فراجم شدند و بعمله پولیس آنجا خبر کردند بعد ازین بصاحب مجسش بث اطلاع این معنی گردید-"

قائل الكريز افسرنے مجسٹريث كے سامنے اس قال كا اعتر اف يول كيا كه:

'فاضل مجسٹریٹ نے انگریز کواس بناپر بری کردیا کیوں کہاس کے مطابق مقتول عورت عمداً قتل نہیں کی گئی تھی۔اس پر'' ماہ عالم افروز'' نے اعتراض کیا اور کسی بزرگ کا رومل نقل کیا جنھوں بڑے تلخ انداز میں کہا تھا کہ: "صاحب مجسٹریٹ پاس تو میت خود فرمودہ قاتل را کہ متمول بود بلا جرم وتصورا زعلت خون بی گنائی مخلصی داد ند۔ اگر کسی مردغریب واز قومیت دیگر بود کے البتہ سپر دورہ می شدے وی وشش ماہ حاجت وحوالات بسر اوقات خود ساختے ۔ بعدہ ہر آن چہ از پیشگاہ حکام ذوی الاحتشام ہر حائش شرف نفاذ محرد یدے، مستوجب آن بود ہے ....." (22)

اس کے علاوہ دوسر سے فاری اخبارات جو ہمیشہ ہرشم کی ناانصافی اورظلم وجر کے خلاف د بی و بی یابہ با تک دابل صدائے احتجاج بلند کرتے رہے اورعوام وخواص کے دلوں میں اس استبدادی نظام کوختم کرنے کے لیے آگ بجڑ کاتے رہے ،ان میں احسن الاخبار، سراج الاخبار، آئینہ سکندر، دور بین وغیرہ کا نام آتا ہے لیکن 'دکشن نو بہار' ان میں سب سے جری اور بے باک تھا۔ چنانچہ کلکتہ ہے متعلق پارلیمانی کا نغذات سے اس کی تھدیق بھی ہوجاتی ہے:

"متعدد بندوستانی مدیراس ایک (پلیس ایک ) کن دهی آئے۔ باغیانہ فتم کے مضامین شاکع کرنے کے جرم میں دور بین ،سلطان الا خبار اور ساچار سدھا اکبرش کے طابع اور ناشر پر سریم کورٹ بیس مقد ہے جلائے گئے ۔۔۔۔۔ایک ادر اخبار گلشن نو بہار کا مطبع بحق سرکار ضبط کر کے اس اخبار کو بند کر دیا گیا۔"(23) ۔"گلشن نو بہار' کے ایٹر یئر عبد القادر کی ہے باک بے شل تھی۔ وہ بڑے تخت اور طنز و تشنیخ ہے لبریز زبان استعال کرتے تھے اور بقول محمد شیق صدیق کمپنی بہادر کی حکومت کے پورے ہیت وجروت کے سامنے اس تم کی باتوں کو کھی کر چھا ہے کے لیے رشتم دسکندر ہی کی ہمت در کا رتھی۔ وجروت کے سامنے اس تم کی باتوں کو کھی کر چھا ہے کے لیے رشتم دسکندر ہی کی ہمت در کا رتھی۔ بل گئی تھیں۔ اس موقع پر ہندوستانی اخبارات نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے بینجر شائع کی کہاود ھا گی تھیں۔ اس موقع پر ہندوستانی اخبارات نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے بینجر شائع کی کہاود ھا کی طرح ہی ساجا تا ہے کہ الورکا علاقہ بھی سرکار انگریز می کے قلم رویس شامل کرلیا جائے گا۔ (25) کی سنا جاتا ہے کہ الورکا علاقہ بھی سرکار انگریز می کے قلم رویس شامل کرلیا جائے گا۔ (25) اس خبر پر تیمرہ کرتے ہوئے موصوف نے بڑے طنز بیا نداز بیس لکھا، جس کا ترجمہ میں موسوف نے بڑے طنز بیا نداز بیس لکھا، جس کا ترجمہ میں اس کی ساجہ کہ اس کا ترجمہ میں اس کے جلداول صفحہ 23 پر درج کیا ہے کہ:

" پہلے تو حکومت کو چاہیئے کہ وہ اس فتنہ وفساد کورو کے جو ہندوستان کے

چپہ چپہ پس پھیل گیا ہے، اس کے بعد ہی جہاتگیری کی حرص دونوں دل میں انے کی تھی، کیکن اچا کہ میں لائے۔ کر مان کو چیٹ کر جانے کی ہوں میں نے کی تھی، کیکن اچا کہ سے کیئر ے میرائی سرچاٹ گئے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے، ایک لحمہ میں کا نئات کو درہم برہم کرسکتا ہے۔ برخض اس حقیقت ہے، ایک لحمہ میں کا نئات کو درہم برہم کرسکتا ہے۔ برخض اس حقیقت ہے آگاہ ہا دراب تو خداد ندان الحاق (انجریزی حکومت) کی مجھ میں کھی آگیا ہوگا کہ کھنو کی ضبطی نے کیسا تیا مت برپاکیا ہے اور خود انھیں کے بھنو اوک کوکس قدر بتاہی و ہربادی کا سامنا کرتا پڑا ہے۔ اس ہرے دور میں اس کا جو بھی بہتے فلے لیکن کچ تو ہے کہ دیلی والوں کو ہمت و شاعت میں رستم کا فرز نداور سکندر وقت کہنا چا ہے۔ اے خدا! ہمارے دشمنوں کو نیست و تا بوداور ہمارے سلطان کی مددوا عائت فرہا۔''

اس وقت کے گورنر جزل لارڈ کیٹنگ نے اپنے ایک خطیس (4 جولائی 1857ء) بغاوت کے حالات ہے کورٹ آف ڈائر کٹرس کومطلع کرتے ہوئے ندکورہ نوعیت کے مضامین کے حوالے ہے۔ "کلشن نو بہار" کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

" کلکتے کے ایک لیتھوگرا فک پرلیں کا اجازت نامہ بھی ہم نے منسوخ کردیا ہے اور تھم دیا ہے کہ اس جھا ہے خانے کا تمام سامان ضبط کرلیا جائے۔ بید قدم ہم نے اس وجہ سے اٹھایا کہ اس جھا ہے خانے میں ایک فاری اخبار گلشن نو بہار جھپتا نے اس وجہ سے اٹھایا کہ اس جھا ہے خانے میں ایک فاری اخبار گلشن نو بہار جھپتا تھا، جس میں 21 ہ وال کو دوا نتہائی باغیانہ مضامین شائع ہوئے تھے۔ "(26)

چنانچیشن نوبہاری طرح بی دوہرے فاری اورد ای اخبارات کے ساتھ بھی حکومت بوئی تخی سے پیش آئی اورا کیک فیمر کا کہ 1857 ہے ہم مندوستانی اور یورو پی اخبارات پرایک سال کے لیے نافد کردیا اگرا اور کی افرادی طور پر مختلف اخبارات یا مختلف علاقوں کے لیے احکامات جاری ہوئے اور مجموعی طور پر بھی بہیں سے بات طے ہے کہ بعناوت کی تاکامی کے ساتھ بی اخبارات پر برای آفت نازل ہوئی، مدیران بربھی بہیں سے بیات ہوئی مدیران کی تر دارورس کی آزمانشوں سے دوجار ہوئے ، ان کی اطلاع کہیں کہیں کم بین ان ہاتی ہے۔ بعض کوموت کے محاف اتاردیا گیا اور بعض کو قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ ان کے بارے میں سرکاری دستاویزات سے بھی خبرین جال جاتی ہیں ، مثلاً ہنجاب گورنمنٹ کے دیکارڈسے سے بینے چانا ہے کہ:

" پنجاب کے اخبارات پر بہ آسانی شدیدسنر عاکمردیا گیا۔ پٹاورش مر اتفائی کے ایڈ یئر کو باغیانہ مضامین لکھنے کے جرم میں قید کر کے اس کا خبار بند کردیا گیا۔ ای طرح ملتان کے دلی اخبار کی اشاعت بھی روک دی گئی۔ چشمہ فیض کے ایڈ یئر کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے اخبار کو سیالکوٹ سے لاہور شقل کرے دارالسلطنت (لاہور) میں، جہال پہلے بی سے دوا خبار شائع ہوتے ہے، ان کے ساتھ بی اس اخبار (چشمہ فیض) کی بھی کڑی گرانی کی گئی۔ "(28)

10 مئی 1857 و کوسرز مین میر تھ ہے عظیم بغاوت کا سنسلہ شروع ہوا۔ آزادی کے جیالوں نے فرکلی جبر واستبداد کے چنگل ہے وطن کی بازیا ہی لیے پورے جوش و خروش ہے علم بغاوت بلند کیا اوراس جروتی نظام کوختم کرنے کا عہد کیا، لیکن اس دن کے واقعات کی تفصیل فاری بااردوا خبارات میں دستیاب نہیں، البتہ ان باغیوں کا براہ راست اپنے بادشاہ بہادر شاہ ظفرے تھا اور قلعہ کو الن واقعات کی پوری خبرتھی، چنائی مراج الا خبار' کے توسطے اس دن کے واقعات کی خبر کمتی ہے:

" يوم دوشنبه شانز دجم رمضان (مطابق 11 من 1857 م):

بها در ا جازت خواه گردید که بزیر جمرو که رسانیده بان جمع کثیر مانع و مزاحم آید۔ حضور برنوروبهم حكمت بناه ازاين اراده بإز داشته آن بها در بمكانش مرخص ساخت ،میادا کهاز دست آن گروه کشته شود - چنانچه قلعه دار بها در بصداصرار حکمت پناه بر مكان خودرفت و نيز براي عطاى روياكى براى سوارى ميم بإو دوضرب اتواپ رعد آ وازمعروض نمود فرمود ندكهمين وقت جمراه آن بها درنما يندوقتي كه آن دويالكي باوتو بهانز دبهادر ( نمشنرسائمن فریزر ) به کوشی قلعه دار بها در آمده به سواری بلهی و بمرائ سواران به در کلکته رفته بازمراجعت به قلعه مبارک نمود و درا ثنانی آن از یک دونزک سوار مقابله ومجادله گردید به بوقت ادخال ارک مبارک از بهمی فرود آیده بهر بی یک س دیگر اگریز در چمنه لا بهوری در دازه به دست سیف گرفته مجل قدمی یردا فت وظم بهمسدود کی همان در جاری ساخت رورین تر ددوم وریک دوترک سوار و تلنکه به سازش سامیان متعینه در ندکور در آیدند و کاران بهادر به انجام رسانیدند - بعده تلنگان متعینه جردور در داز هٔ ارک در دا کردند - بلکه در دازه بای شیر یناه هم بکشو دند و آن گروه چون مورو ملخ از هر دری تاختند وقلعه دار دیگرمیم با به خون آغشتند دمكانش به غارت بردند بلكه جميع الإليان انكريزي را، جدالل سيف وقلم .....ره عدم فرستادند ومكنهُ آنها به سوختند \_شهر ياراز استماع چنين خبر وحشت اثر كمال مشوش شده ..... درين شورش وطغيان بي تميزي صوبا جائے قلع و قمع واقع شد قریب دو پېرگروه با گروه به حضور حاضر شدند د التماس نمودند که فرزندان والا تبار ابرسر مایان افسر فر مایند تا انتظام شهر بوسیله آن شهر یار زادها بردازیم - چند شهنشاه دین پناه شنای بح حبرت گشة غواص تفکرنمودند مگر در شاهوار بجز چین رائے بحف نیلور دند که بنابرنظم ونستی شهر برخور داران کا مگار را ..... بر گمارند - بدون آن چاره ندیدند که نظیم کوچه د برزن حسب مراد به ظهور گیرد - در نه از این گروه بی دانش بسادشواری وخرانی برسررعایا و برایا خواهند آورد حتی الوسع ازین امر پهلوتهی کردن و اعراض نمودن خرمن ہستی ہے جارگان رعیت درون وبیرون شہر سوختن است ۔ ناحيار فرزندان ذيثان مثل مرزا بخت بهادر ومرزاعبدالله بهادر وغيره برگزيدند و

افرقرق آن گروہ ساختد تاصورت امن وآسائش شہر بمصد ظہور آید ...... (29)
ان اخبارات نے پہلی جگ آزادی 1857ء کے لیے لوگوں کی ذبن سازی کی اورلوگوں کو انگریزوں کے ظلم واستبداد ہے آگاہ کیا اور آزادی کی جو چنگاری موام کے دلوں شی جل رہی تھی ،اے جذبر بانی کی ہواد ہے کر شعلہ فشاں کیا۔ بلا شبہ ملک دلمت کے لیے ان کی بیرخد مات نا قابل فراموش ہیں ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حضرات کے کارناموں کو صرف آرکا ئیوز کی زینت نہ بنایا جائے ، بلکہ عام لوگوں کو ان ہے آگاہ کیا جائے ۔ خاص طور ہے اب جب کہ آزادی کے ساٹھ سال پورے ہوجانے کے بعد آزادی کے فراموش شدہ جیالوں کے جب کہ آزادی کے ساٹھ سال پورے ہوجانے کے بعد آزادی کے فراموش شدہ جیالوں کے کارناموں کو شخص سے یاد کرنے کی کوششیں جاری ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے مریان کے کارناموں کو بی جسمورت یاد کے جانے کے سختی ہیں ۔

### حواثی و ماً خذ

Calcutta Jounalism, Vol. II, No. 98, April 23-1

1822, Page-583 بحواله محمتين معد يتي

2\_خطبات گارس دتای ۲۱۸۰

Donogh, History of Law & Sedition, Page-184-83-3

Home Dept., June 29, 1857, Parliamentry -4

Paper, House of Commons 1857-58, Vol. 43, Paper253, page 41.

M. K. Chanda, History of English Press in Bengal, Page 358.-5

Hutchinson, Empire of the Nabobs, Page-135-6

Dr. S. P. Sen, The Indian Press, Page 39-7

J. Natrajan, Page 66-8

9-سلطان الاخبار، 2 ستمبر 1835ء، شاره: 8

10 \_سلطان الاخبار، كم اكست 1833ء، شاره كم

11 \_سلطان الاخبار، كم اكست 1833ء، شاره 1

12 \_سلطان الاخبار، 9 أكست 1833 ء، شاره 2

13 \_اليشا

14 \_ محمد مثيق صديقي ،منذ كره ،ص: 247

15 \_سلطان الاخبار، 2 ستمبر 1835ء

16\_الضاً

17 \_امدادصابری، تاریخ صحافت اردو، حصداول، ص:87

18 \_سلطان الاخبار، 9اگست 1835ء

19 \_سلطان الاخبار، 25 اكتوبر 1833 و

20\_سلطان الاخبار، 30 أكست 1835ء

21\_سلطان الاخبار، 6 متمبر 1835ء

22-ماه عالم افروز، كم مار 1836ء

Natrajan, History of Indian journalism, Page-68-23

24\_محمتيق مديقي متذكره من : 405

25\_الضاً

Parliamentary Papers, Vol. 44, Pt.I, -26

Page-363 بحواله محملتين صديقي ، متذكره ، ص: 404

Dr. S. P. Sen, The Indian Press, Page3 -27

Punjab Government Records, Vol, Pt. 2, page-20-28

بحواله محرشيق صديقي متذكره بن :398-399

29- سراج الاخبار 11 مى 1857ء

### ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٧

ہندوستان کی اولین جدوجہد آزادی (1857) میں ترسیل ذرائع وابلاغ نے نہایت اہم کارنامہ انجام دیاال سے مفرمکن نہیں۔ال همن میں اگر ہندوستانیوں نے اپنے طریقے اپنائے تو انگریزوں نے ال وقت كے سب سے زياوہ طاقتور ذرائع ترسيل وابلاغ ٹيلي كراف كواينے مفاوكي غاطر استعمال كيا، جس ے ڈلیوزی نے Engine of Power کے اور اے اور ایسے کہ اگریز جب یہاں آئے تواس وقت بوری دنیا می صنعتی انقلاب کا دور دورہ تھا ہر طرف مختلف ایجادات ہے فائدہ اٹھانے کی كوششيس كى جارى تنجيس ، انكريزول نے بھى اس ميں اپنا حصدادا كيااور جول جول اس ملك ميں ان كاافتذار وسیع ہوتا چلا گیا توں توں ان کیلئے انظامی مسائل پیدا ہوتے ملے گئے یمی وجہ ہے کہ انھوں نے پورے ملک میں ٹرینوں کا جال بچھایا، پوسٹ آفس کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی ٹیلی گرام کا فقم ونسق تیار کیا تا کہ نقل وحمل میں آ سانی ہو،اطلا عات جلداز جلدا کیے مقام ہے دوسرے مقام تک پہنچائی جانگیں ، یہ سارے کام مندوستانیوں کی خیرخوابی میں کئے گئے ایسا مرکز بھی نبیں کیوں کہ اس وقت محک مندوستانی این پیغامات ہرکاروں اور پیغام رسانوں کے ذریعہ بی پہنچاتے تھے جس کیلئے پیدافراد کھوڑوں، اونٹوں، بیل گاڑیوں، تا تکوں، کشتیوں، بہنگی اور یا لکی جیسی مروجہ سواریوں کا استعمال کرتے تھے خواہ پیغایات کسی قدرا ہم كيول نه ہول۔عام ہندوستانی كے لئے يمكن نہ تھا كدوہ ڈاك تاريا ٹیلی گرام کے نظام كا فاكدہ اٹھا سكے۔ كيونكه اكر نيلي كرام كى سبولت كى عى بات كى جائے تو بہت دنوں تك اس پر انگريزوں كا بى قبضه تھا - ہندو تان شی سملی بار فیلی کراف 1839 میں ڈیلیونی اوٹنا تھے (ہندو سانی فیلی کراف کے بابا آدم) اور ان كامر كى معاون الف في مورے كى ايمار كلكت سے دُ ائمند بار برك ورميان بجيائي من كيكن اس كا آغاز انسٹ اغریا کی منظوری کے بعد 5 رنومبر 1850 ہے بی ہوسکا۔اس میں کام جاری رہااور 1854 میں ہندوستان کا پہلا ٹیلی گراف ایک وجود میں آیا اس طرح یہ سہولت ہندوستانیوں کو بہت بعد میں یعنی (1855) میں نصیب ہوئی، وہ بھی بہت مبتلی یعنی عوام کو 16 رالفاظ کو 400 رمیل تک روانہ کرنے کے لئے ایک رویئے کی خطیرر تم اداکرنی پڑتی تھی۔

چ تو ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں اس وقت تک رائے ذرائع ترسل وابلاغ کو بہتر ہتانے کی جو بھی کوشش کی اس کا خواطر خواہ فا کہ ہ انھول نے خود بی اٹھایا۔ 1857 میں جب اولین جد وجید آزادی شروع ہو فی اس وقت تک انگریزوں کے ذریعہ یہاں تقریبال تقریبال کی تار لائن بچھا دی گئی اور پیغا بات حاصل کرنے کیلئے چھیالس Recieving Offices ہتا ہے جا جی سے اس سب کھی اور پیغا بات حاصل کرنے کیلئے چھیالس عصوصا فرجی اہمیت کے مقابات کو رابط میں رکھا جا سکے انگریزوں کا میں ان کا مقصد میں تھا کہ تمام اہم مقابات تصوصا فرجی اہمیت کے مقابات کو رابط میں رکھا جا سکے ،انگریزوں کا میدالیا کا رنا مدتھا جس کے ذریعہ انگریز جاندین کے خلاف اپنی فوجی ہم بخو بی چائے میں کامیاب دے۔ جب بجابدین آزادی کو اس آلکہ ترسل سے شد پیر نقصان ہونے لگا تو انھوں نے بھی اپنی مقصد برآوری کے دو اس نظام ترسیل وابلاغ کوزک پہنچا نمیں بلکہ اے نیست و نا بود کر دیں جے سامرا ہی طور پرکوشش کی کہ دو ہاس نظام ترسیل وابلاغ کوزک پہنچا نمیں بلکہ اے نیست و نا بود کر دیں جے سامرا ہی تار لائن کو نقصان بھی پہنچا یا تھا جس سے انگریزوں کو تقریباً کی رائے کا خسارہ اٹھا تا پڑا تھا۔ اس قتم کی پہلی تا تو اس کو تھا۔ اس قتم کی پہلی کارروائی کو نقصان بھی پہنچا یا تھا جس سے انگریزوں کو تقریباً کا رائے کو خسارہ اٹھا تا پڑا تھا۔ اس قتم کی پہلی کارروائی کا درجوری کو توری کو تا تار گر جو باز ڈالائی یا۔

اس بعناوت على انگریزول نے ابتداء ہے ہی ڈاک تارنظام کافا کدہ اٹھایا لیکن جول ہی مجاہدین کو معلوم ہوا کہ اس محکے کے ذریعے خبرول کی تربیل کا ممل انجام دے کران کی بح کئی کی جارہی ہے اوراس طرح ان کے مقاصد پرآئے آرجی ہے، افھول نے ڈاک تار کے نظام پرمتواتر حملے کئے تاکہ بیدنظام مقلوح ہوجائے اور کامیانی ان کے مقدم چوے - 1857 کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف مجئی سرکل میں دس ڈاک بنگلہ اور سات ڈاک گھر جلاد نے گئے تھے۔ نیز دس ڈاک گھرول کو جر آبند کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ ڈاک کے دیکارڈ اور کمٹ وغیرہ بھی جلاد نے گئے ۔ ڈاک کے ملاز مین اور افسران کا قبل ہواان میں شملہ کے پوسٹ ہاسٹر الیف اور کمٹ وغیرہ بھی جلاد سے گئے ۔ ڈاک کے ملاز مین اور افسران کا قبل ہواان میں شملہ کے پوسٹ ہاسٹر الیف ڈائن کا د کی میں جاہدین نے صفایا کردیا۔

1857 اور 1858 کے دوران جب ہر چہار جانب تحریک آزادی کا شور وغویا تھا تکلہ ڈاک نے تقریباً کی افرادی کا شور وغویا تھا تکلہ ڈاک نے تقریباً کی افراد کا مخطوط متعلقہ افراد تک نہیں پہونچائے بلکہ انصیں "ڈیڈ لیٹر آفس" پہونچادیا گیا۔ بینطوط مس تقریباً کی تصور کھی کی تقدر اہمیت کے حال تھائی کا ندازہ لگانا نامکن نہیں ہے کیونکہ ان خطوط میں یقیباً اس دور کی تجی تصور کھی کی تقدر اہمیت کے حال تھائی کا ندازہ لگانا نامکن نہیں ہے کیونکہ ان خطوط میں یقیباً اس دور کی تجی تصور کھی کی گئی

ہوگی جوام الناس نے این خطوط میں رشتہ داروں بحزیز ول کواس وقت کے ساتی کرب سے آشنا کرایا ہوگا۔ اگر وہ خطوط آج موجود ہوتے ،ان کے ذریعہ بھی ہم اس دور کی ایک تجی تاریخ مرتب کر سکتے تھے لیکن انسوں کہ انكريزول في انتهائي بدويانتي كاثبوت ويااور خطوط Dead Letter Office بين كرامانت يس خيان كي ورندان خطوط سے بیضرورمتر شح ہوجاتا کہ اس جنگ کے دوران انگریزوں نے کس قدر بے رحی کا جوت دیا تھا اورانھوں نے مندوستانیوں کی مزاحت کو کل دینے کے لئے کون کون سے حرب اپنائے تھے۔ نیز ریجی کہ ملک كى علاقے كى جيالے نے اپنى جان كى يرداكيے بغيرا كريزوں سے لو باليا تھا اور دہ كس قدر كامياب ہوئے تھے۔انگریزوں نے ان لاکھول خطوط کوال منطق کی بنا ویر متعلقہ افراد تک نہیں پہنچایا کہ بیافراد جوان مطوط کے Addressee بیں یا تو شہید ہو گئے ہیں یانقل مکانی کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ یقینا ان کا سے جواز قائل قیول نہیں ہے اور بفرض محال اگر ایسا ہے می تو اس سے انگریزوں کی سامراجی و ہنیت اور ان کے ذر بعدروار می جانے والی بربریت کا اندازہ ہوتا ہے۔خطوط اصل پنہ پرنہیں پہو نجانے کی اصل وجدو نہیں ہے جے اگریزوں نے اپنادامن بچانے کے لئے بتائی ہے بلکاس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ جن ذرائع کے ذریعہ خطوط عوام تک پہونچائے جاتے تھے انھیں انگریزوں نے اپنی جان بجانے کے لئے استعال کیا ایک رپورٹ کے مطابق ڈاک محکمہ کی بیل گاڑیوں اور دوسر سے ذرائع کے سہار نے تقریما 180000 افراد کو محفوظ مقامات بر پہنجایا گیا تھا خصوصا رانی منج سے الد آیاد تک ایسٹ اٹریا سمینی کے ڈھائی لاکھ فوجیوں کے نقل وحمل میں اس محکمہ کی سوار ہوں نے بہت مدد کی تھی، بعنی ڈاک محکمہ کی گاڑیاں جب انگریز انسروں کی جان بھانے میں آئی ہوئی تھیں تو خطوط كوائح يتعين مقام تكسيهو نجان كى زحت كون كرتااور كيول كرتاجب كراني معلوم تعاكدال كذرايد ساج میں موجود کرب میں اضافہ کے توی امکانات ہیں۔اس کی ایک مثال 17 رفر دری 1856 میں انھوں نے و کھے ہی لی تھی جب اور ھے عاصباندالحاق سے ناراض 19 ویں اور 34 ویں پلٹن نے اسے ناانسانی قرار دیتے ہوئے خط و کتابت کے ذریعہ ہی تختہ ملننے کی کوشش کی تھی م کو کہ بجابدین نے دی خطوط کو پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا تھالیکن اس ہے انگریز چوکناضرور ہو گئے تھے،اس سلسلے کی ایک کامیاب کارروائی جنوری 1857 میں اس وقت و كيض كولتى ب جبراني سنخ له آباديس ايك يوريين كامكان جلاديا كياساته ى ايك تاركم بهى ميايك علامتى كاروائي تقى كتبي يجابدين آزادى اورعوام ال قتم كمل كے لئے تيار ہوجا كي \_اس كے لئے ايك يكن سے ووسر \_ پلٹن كے نام خطوط بھى رواند كئے سے تھے تصوصاً كمل كے بھول نے ايك علامت كى شكل اضياركر لى تقى كمل كالجول ايك بلنن عدوسرى بلنن من تهما يا جاتان كاطريقة بيقا كه جب كمل كالجمول ايك بلنن مي

پہنچا تو اے تمام سپاہی کے بعدد گرے اپنے ہاتھوں میں لیکر جہاد میں شامل ہونے کا عبد کرتے۔ اس طرح پہنچا تو اے تمام سپاہی کے ہاتھوں کمل کا بھول دوسری پلٹن تک پہنچا یا جاتا تا کدان کی رضامندی بھی حاصل کرلی جائے اور عبد و بیان بھی لیا جائے کہ وہ سب جدوجہد آزادی کے لئے تیار ہیں تاریخ کا مطالعہ کرنے معلوم ہوتا ہے کہا س طرح کے لاتعداد کمل کے بھول خاموش تربیل وابلاغ کا ذریعہ ہے۔

اس شمن میں جمونی جمونی جیاتیاں بینامات کے ارسال کی علامت کے طور پر استعال ہوئیں جسے ائريز آخرآخر كسيح نبيل بإئ اورندى الميس مراغ بان ميلكونى كاميابي للى-اس طرح كے بيفام بہنیانے میں گاؤں کے چوکیداروں نے اہم کام انجام دیا۔ چوکیدارات ایک دوسرے Pass on کر وية تع جب جياتي دوسر عاول بنجي تو چوكيداراس كاليك تكزاخود كهاكر بقيه كاول والول كوبطور تمرك تقتیم کردیتا پھر دوسرے گاؤں ہے جیاتیاں بنا کراہے پاس کے گاؤں روانہ کی جاتیں بس کا مقصدیہ اعلان كرنا ہوتا كہ ہم بھى گاؤں والے اس قوى جدوجبد آزادى كيلئے تيار ہيں اوراب ان كى بارى ہے اس طرح بہذر بعیر سل آزادی کے مشن کوآ کے بڑھانے جس کارا ماجابت ہوا۔ ان کے علاوہ دیگر چیزوں مثلاً لوک گیت موفیانه پیغامات وغیرہ نے بھی مجاہدین کیلئے پیغام رسائی کامل انجام دیا تھا،اس کی آیک وجیرتو یے بھی تھی کہان مجاہدین آزادی کے پاس ڈاک تار کا کوئی نظام نہیں تقاادر دوسرے میدکہاس سے ان کاراز فاش ہونے کا بھی خدشہ تھا، علامتی پیغام رسانی کا پیمل ان متحدہ کوششوں کا حصیتھیں جس کے تحت 1 3مر مئ كو ملك ميں جنگ آزادى چيٹرى جانى تقى جس كامنصوبه عظيم الله خان نے بنايا تفاليكن منكل يا تذب کے جوش وجذبہ سے جنگ آزادی کا پربگل مقررہ ونت سے پہلے نج اٹھاور ندا کرمنصوبہ بندطریقہ بر کا م کیا جاتا تواس جدوجهدآ زادی کومینکژول سامراحی طاقتیں بھی ل کرنا کام نبیں بنا سکتی تھیں۔ بہرعال یےذکرتو ضمنا آ کیالیکن کے توبہ ہے کہ بغاوت کی خبریں ارسال کرنے کیلئے اگر انگریزوں نے اپنے طریقہ ہائے کارکواستعال کیا جوان کےبس میں تھا تو ہندوستانی مجاہدین آزادی نے قدیم ذرائع ابلاغ کواپنا ہتھیار بنایاات ممل میں ہر کاروں اور خبر نویسوں کا اہم رول رہا جونہایت خاموثی ہے انگریز وں کے نقل وحر کت کی خبر مجاہدین تک پہونے تے تھے میں وجہ ہے کہ انگریزوں نے بغاوت فروہونے کے بعد ہر کاروں تک کو میانسی دی انھیں تختہ دار پدائکا یا اس متم کی انقامی کارروائی کے شکار ہونے والوں میں اشوری پرسادمها جن كانام نام يائى مرتبرست ہے أنفول نے نهايت خوبي سے متبادل واك نظام چلائے كا اہم كارنام انجام ديا تھا۔ بیعظیم مجابد آزادی بنارال کے رہنے والے تھے ۔انبول نے اس کام کے لئے بھوائی معیکھ،

مبندی، نارائن کری، مخددم، شینل، بدهن، ایودهیا اور بدهنی کوبطور برکاره استعال کیاتھا جنہیں 14 ستبرکو جلال بور (جون بور) کے تھانہ دار گزگاشرن نے گرفتار کرلیا۔ انہیں H.G. Aistel کی عدالت نے 16 اکتوبر 1857 کو بھانسی کی سزاسنائی۔ انھیں انگریزوں نے ان بھی افراد کو بجابدین سے وفادار کی حجرم میں موت کے گھاٹ اتاردیا۔ انگریزوں نے اپنی منتقمانہ ذائیت کے تحت برکارد ل جرنوییوں کے ساتھ ساتھ کو بول، شاعروں اور مغنوں کو بھی اپنانشانہ بنایا جنھوں نے اشعار اور نوک گیت کے ذریعی جروں اور بیغامات کے ترسیل کا ممل انجام دیا اور اس کی یا داش میں نھیں دارور سے نبرد آزمائی کرنی بڑی۔

1857 کی اولین تحریک آزادی (غدر) کے متعلق پہلا ٹیلی گرام 10 مرش کی شب بین میر تھ ہے ولی کے چیف کمشنر پر بیکڈیر سائن فریز ر (Brigadier Simon Frazer) کو روانہ کیا گیا تھا جس بیس مجاہدین کی چیش رفت ہے متعلق اطلاعات تھیں ۔ لیکن جب چوکیدار نے آتھیں یہ ٹیلی گرام دینے کی کوشش کی تواہدین کی چیش رفت ہے متعلق اطلاعات تھیں ۔ لیکن جب چوکیدار نے آتھیں یہ ٹیلی گرام دینے کی کوشش کی تواہد انھوں نے قابل اعتماء نہ گروا تا اور وہ اسے پڑھے بغیر کھانا کھا کرا پی کری پر سو گئے اور ٹیلی گرام اپنی خاص نے تاری اہمیت کی چیش نظر جب آتھیں جگا کر یہ پیغام دینا چاہاتو وہ اس پر برہم ہو گئے اور ٹیلی گرام اپنی خاص نے تاری اہمیت کی چیش نظر جب آتھیں جگا کر یہ پیغام دینا چاہاتو وہ اس پر برہم ہو گئے اور ٹیلی گرام اپنی جب میں ڈال لیا۔ بہر حال یہ خواب غفلت ٹابت ہوااور 11 ارس کی کسی جب وہ خواب غفلت ہو جگے تھے سائمن فریز ر نے اپنی سکت بحرکوشش کی کہ سے بیدار ہوئے تب بحک مجاہدین آزادی وہ بلی پہو نے چکے تھے سائمن فریز ر نے وقت پوری کوشش کی کہ مجاہدین کو دبلی ہیں واضی ہونے ہے تاری نقل مقدر نا محل فرما محل

ایک ٹیلی گرام کے مطابق ان کے مقابلے کے وی اور جی پاٹن رواندی گئی لیکن آنہوں نے اپنے بھا ئیوں کا مقابلہ کرنے کے بچائے ان کا ساتھود بنا بہتر سمجھا اور ان کے ساتھ ال جدوجہد شرشر یک بوگئے اور ان القلعہ بخنج کر بہاور شاہ اور رہنما بنانے کا اعلان کردیا۔ نیز جدوجہد کی کمان ان کوسونپ دی۔ جن کی تیاوت میں دلی تقریباً ساڑھے چار ماہ تک آزادی کا جشن مناتی رہی۔ پہلی باروحوکا کھاجانے کے بعد انگریز چاق و چوبند ہوگئے اور اس آلہ ترسیل کا سہار الیکر آگے کی خبر بردی مستعدی اور چالا کی سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اہم افر ادتک روانہ کرتے دے جس کی سب سے اچھی مثال 11 مرک 1857 کود لی سے انبالہ سے روانہ کیا گیاوہ تارہ جو یوں قومن کا معافی نے مشتمل تھا گئی اس کی ایک مقام سے دوسرے کی اس تاری اصل کا پی جو نیوں قومن کی اندر پیغامات کی گئی کڑیاں موجوز تھیں۔ دیکھیں اس تاری اصل کا پی جو نیشنل آرکا توزیہ حاصل کی گئی ہے۔

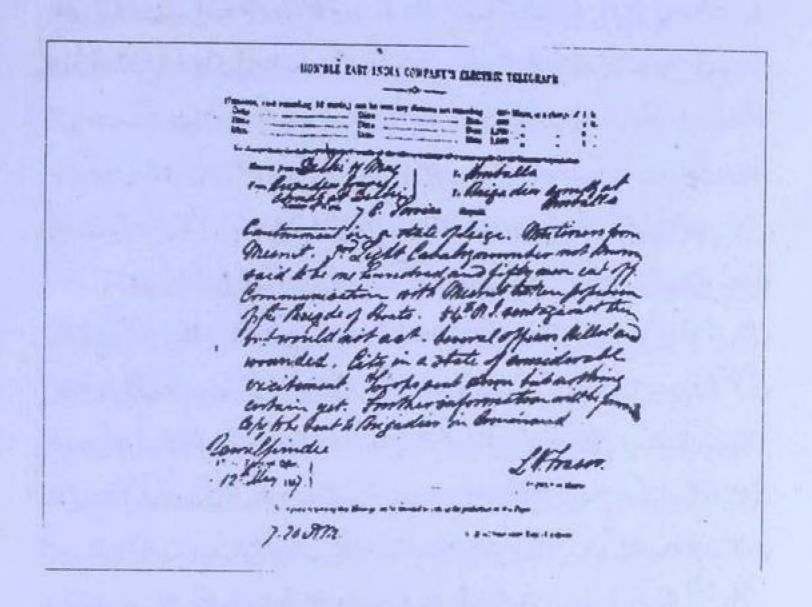

Message, from Delhi 11th May From Brigadier Frazer Comdg at Delhi Comdg at Amballa Number of words 78 Services

To: Amballa To: Brigadier

Cantonment in a state of siege. Mutineers from Meerut. 3rd Light Cavalry number not known said to be one hundred and fifty men cut off. Communication with Meerut taken possession of Bridge of Boats. 54 th N.I sent against them but would not act. Several officers killed and wounded. City in a state of considerable excitement. Troops sent down but nothing certain yet. Further information will be forwarded. Copy to be sent to Brigadier in command Rqwelpindie.

L.N. Frazer Inspector in charge

Electric Telegraph Officer 12th May, 1857 Dispatch 7.20 a.m.



Recd. For trans-Date 11th

May, 1857 From Amballa

To All Stations

The following just recd. from Delhi. We must leave office all the Bungalows are being burnt down by the sepoys of Meerut. They came in this morning. We are off don't roll down today. Mr. C.Todd is dead we think. He went out this morning and has not returned yet. We heard that nine Europeans were killed. Good Bye

L.N.Fraser

Rawelpindee

یہ چندالفاظ انگریزوں کو خبر دار کرنے کیلئے کافی ٹابت ہوئے۔ اس ٹیلی گرام میں ٹاڈ اور دیگر نو

یورو پین افراد کے مارے جانے کی اطلاع تو تھی ہی دیگر اطلاعات بھی دی گئی تھیں جس ہے انگریز چوکنا

ہوجا کیں۔ اس ٹیلی گرام کی ایک کا پی راولپنڈی میں برگیڈیئران کمانڈ کو بھی بھیجی گئی تھی۔ اس جنگ آزادی میں
انگریزوں نے ہروفت یہ کوشش کی کہ اس آلکہ ٹر بیل کے ذریعے ہرا ہم خبراور معلومات گور فرجز ل تک جلدا زجلد

ہنچائی جائے تا کہ وہ اس پر مستعدی ہے کام کر سکیں۔ دی لندن ٹائس کے نامہ نگار سل نے بھی جواس وقت

یہال رپوڈنگ کرنے آیا تھا ال ذرائع تر بیل کی ایمیت کوشلیم کیا ہے دہ نگھتا ہے کہ ٹیلی گراف آگریزوں کی فوج

کیلئے نہا یہ کامیاب ہتھیار تھا۔ اس کی مدد ہے فوجیوں کی تعیناتی ، فتح وظفر کی خبر روانہ کرنے اور فوجیوں کا

حوصلہ بڑھانے کا کام تولیائی گیا مختلف مقامات پران کی موجود گی کا پندلگانے کا کام بھی لیا گیا، اس کی مدو سے مجاہدین سے در پیش خطرات کی نشا تدبی کا کام بھی لیا گیا۔ اس طرح پنجاب کے سرجان لارنس نے دعویٰ کیا ہے کہ بمیں ٹیلی گراف نے بچالیا۔ در اصل بیربیان مانگھری کا ہے جنھوں نے دعویٰ کیا تھا کہ الکٹرک ٹیلی گراف نے بہندوستان کو بچالیاان کا بیربیان صد فیصد درست ہے کیوں کہ اگر انگریزاس ذریعیۃ سیل کو استعمال نہ کرتے تو مجاہدین کے جذبہ حریت کے سامنے وہ گھر نہیں یا تے اور انھیں اس ملک سے اپنی جان بچا کر بھا گنا پڑتا۔

اس میں شک نہیں کہان ذرائع ترسیل وابلاغ کے سہارے انگریزوں نے جدو جہد آزادی کے شعلے کو بجھانے میں بڑی صد تک مدولی اور بیری ہمی ہے کہ جن جن مقامات برجدوجہد آزادی کا شعلہ جلد بجھاوہاں وہال تُنكِي كراف اورد يكرذ رائع ترسيل والملاغ في تمايال رول اداكيا- بياى آله ترسيل والملاغ كاكمال تفاكدوليم براغرش نے میرٹھ میں بغاوت کی خبر جلد از جلد انگریزوں تک پہونچائی اور آھیں خبر دار کیا کہ وہ اینے جان ومال کی حفاظت كرين ال ساك بيان اورمنسوب ب كمال في ثلي كراف كتاركود كي كركباتفا كديده ى تارب اس في مارا گا گھونٹ دیاس آول کومد فیصد درست نہیں کہا جاسکتا کیوں کہ ای آلہ ترسیل نے انگریزوں کی خوب مدیھی کی تھی۔ ہاں یہ بات جاہدین برصادق نظر آتی ہے کہ ای آلہ ترسیل کے ذریعہ ان کے مشن برکاری ضرب لگائی گئی اور بجاہدین كے ساتھ ساتھ جدوجهد آزادى كا گلا كھونٹ ديا كيا جبجى تو مجابدين نے اے" تاركى مار" تي تعبير كيا اورائے كزند پہنچانے کی اپنی سی میں۔ اس آلہ ترسل کے ذراعید دہم پہنچانے کی ایک مثال اس وقت بھی ویکھنے کو بھی لمتی ہے ك جب كنور على في في قدى روك كيلي كورز جنزل في بهت جلد حكمت عملى بنالى ، موايون كد 13 رفر ورى 1857 کواے خبر ملی کہ کنور سکھا جور صیابیں ہیں اور ان کے باس آٹھ سوسیابی ہیں تو ان کے مقابلے کیلئے کورز جزل نے الی عکمت عملی تیار کی کمانص میدان چھوڑ تا پڑا ای طر 270 ثری 1857 کو بناری کے کمشنر نے کورز جزل کونبردی ك محد حسن نے مان علمے برحمله كرديا ہے توائلى مددكيليے فوراضرورى تياركى فئى مختصريد كما تكريز جديداك ترسيل وابلاغ كا سہارالیکرا بی حکمت عملی بناتے رہاور پیش رفت کرتے رہے جب کہ ہندوستانی مجاہدین نے اپنے جوش ،جذبے اور ولو لے کی بدولت آ کے بڑھنے کی کوشش کی کو کہاں کام میں ہر کاروں اور مخبروں نے انکاساتھ ضرور دیالیکن برق رفتار تیلی گرام کے آھے مجاہدین آزادی کا مجھ بس نہ چل سکااور ناکامی ان کامقدر بنتی چلی می کئی کیکن اس جنگ آزادی ميں مارے جانے والے سور ماسپوتوں نے جمیں سے پیغام دے دیا کہ عزم مظمم ہوتو بڑے بروں کونا کول چنے چبوایا جاسكتا ہے۔اورائ عزم كے ساتھ مندوستان كى جدوجبد آزادى 1947 تك جارى رى اور 15 راگست 1947 كو بهمآ زادفضا بس انس نينے كالل بن سك

# 1857: Nekat Aur Jehat

## Hasan Mosanna



ہناہ ۱۸۵۷ کی بھاہرہ کام بناوت بھی کامیاب بناوت ہے کم فیل تھی عب الوفنی آقوی اتھاد ایک تو میت کا تصور اور وطن پر جان ٹار کردینے کا بنوش ای بناوت نے پیدا کیا ای لئے است ہم بنگ آزادی کی ابتدارتر اردینے میں میس طرح اس بنگ میں لوگوں نے جائیں دیں ، محمرال طبقے کے ساتھ جس طرح ایک عام آدی اس بنگ میں شریک ہوا ، جس طرح اردوز بان کا دیا ، شعراداور محافیوں نے اپنی جائیں تر بان کر کے آزادی کے خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کی اس کی کوئی دوسری مثال کیو اُنظر نہیں آئی۔

داکر حسن تنی نے اس موقع پر جیک سادے ملک میں عدم اسکارنا موں کو یادکیا جارہا ہے۔ اس پہلی جیک آزادی سے متعلق مضافین کا جمور مرتب کر کیا کیک بیدا کا م انجام دیا ہے۔ ذاکر حسن تنی کی

اس سے پہلے کی کنا بین شائع ہو پکل ہیں جن بین جن جن جن جن اور تن اور تن اور تن مار تنا ما بھر تن اور تنا ما بھر اس سے پہلے کی کنا بین شائع ہو پکل ہیں۔ جن بین جن جن جن جن جن جن اور تنا بیت ہوگی ہوئے ہیں۔ بین ایک ہیں۔ جن اور

جند عدد المحال کی داردات بهندوستان کی سیاس مهای اور تبذیجی تاریخ کا کیک ایسا دافقہ ہے جس نے تعاریف کی شھور پر کی شم کے دوری افرات الله کی براقیات وقع کا ایک رخ بابری طرف اورود مرا اندراور بہت اندر کی طرف ہوتا ہے۔ اندر کی طرف کے تاریخ کے بابری انسان کے بیسا باور کر اتی جی بابیک خاص مہلت زماں بھی جس او میت کا اثر و کھائی جی احقیقت یا جاریخ بھی روندا ہو و کھائی و سیا تھی ہیں۔ وقت بھی کا دو وکنس ایک باور دو اس میں جو اس ایساد تھی ہوئے ہیں۔ وقت کے ایک فاصلے کے بعد چیزی زیادہ واقع و کھائی و سیا تھی جی ۔ وقت جو اس ایک باور دو اس میں جماوی جو تھی جو تھی ہی اور دمارے میں اور دو اس میں جو اور دو واقع ہوئی جو تھی جو تھی ہیں۔ وقت سے ایک فاصلے کے بعد چیزی زیادہ واقع و کھائی و سیا تھی جی ۔ وقت جو ایک کو دو کھی کہا دو اس میں جو تھی جو تھی جو تھی ہی اور دمارے سامنے حقیقت میں طور پر دارد دو تی ہے گیا تو میت کی کھا دور دو واتی ہے۔

۱۸۵۷ کی واردات نے فدر، بناوت، شورش ، سرخی ، افتلاب ، بنگ آزادی وفیر و مختف ناموں سے یا دکیا آیا ، اصلاً استحمالی جبر سے چھکارا پانے کی ایک ایک سی سے عہارت تھی ، جس کے ترکات کا سلسلہ ماشی میں بہت دور تک چاا آیا تھا۔ اگریز سامران کی تمام پالیسیاں ہندوستانی قوم کے مفاوات کے فلاف تھیں۔ نوآ بادکاروں کے زدیک ہندوستانی دفاوار کے کی طرح مطبع وفر ما نبرواد جی لیکن ان میں وحشت اور پاگل بان کا بھی ایک وہشت ناک مفصر ہے ، جس کی پرداخت میں فدیب کا سب سے بڑا صد ہے۔ اس تھوور کے ہی پیشت نوآ بادکاروں کی بیصیبت کام کردی تھی کی کہ جیسائی فدیب نی ویا کا سب سے مہذب اور حقیق فدیب ہے۔ فدیب الل مشرق کا سب سے حساس ترین شعبہ کیا ہت ہو آ با دکار وں نے ای شیر کی کوش کی گوش کی تھی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ مسلم باوش ہوں کا دور حکومت اپنی بہترین مثال میں بیکور تھا ورنداس لا و سے کو بہت بہلے بھوٹ پڑتا تھا۔

میں حسن شی کومبارک باوریتا ہوں کہ وہ ایک اہم موضوع کی طرف متوجہ ہوئے۔ادب عی بھیتا ہمارا بنیادی موضوع وسئلہ ہے لیکن میں ان تناظرات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو اولی متن کا لاشعور ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ حسن شی کو اس تکتے کا بخوبی احساس ہے۔ پروفیمرشیق اللہ

#### Kitabi Duniya

1955, Turkman Gate, Delhi - 6 (INDIA) E-mail kitabiduniya@rediffmail.com Mob:9313972589, Ph: 011-23288452